دارالعملو وإيبارة ترجان

سَهُم



Otrain Ro 40/- Milled Missin Ro إربية نشان اسبت كاكاتهك كالبكانية ونخريكا

### فه ست مضاماین

|     | مضاميك نكاك                                           | نگارش                                              | نبرثا |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| ٣   | مولانامبيب الرحن قاسى                                 | حسرف آغاز                                          | ,     |
| 4   | مولانا علولقيم حقانى اشاذوا والعلى حقاي               | الم) اعظم ابوصيفه " تدوين حديث                     | - م   |
| 14  | مولانا محرصنیف ملی                                    | صرمين عهدرسول مي                                   | ۳     |
| ٣٣  | مولانا قاض المبرمبار كميورى                           | مطالعات وتعليقات                                   | 4     |
| 14  | خاب مربع الزال مله عينه                               | لأفرالا                                            | 8     |
| 7   | مولاناامام على دانش قاسمي                             | مرزاغلاً احترقادما في كا انتحريز نوازي             |       |
| δ.· | عبدالملك فادوتي متعلم داالعلم ديبند<br>رو طرم عن ننظم | جب ان کاغروں نے اعراف کیا<br>م مارد خارز کی تعالیہ | 1 1   |
| 42  | امسط محدعر، خان گواه                                  | مجسددالف ناني كى تعليمات                           |       |

هندوستان وبإكستاني خريدا لقت خرجي كذارش

ا - مندوستانی خریداردن مصفردری گذارش به به کرختم فریداری کی افلاع پاکراول فرصت میر ایناچنده نمبرخریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آمڈر روانہ کریں -

۱- پاکستان فرداراً پناچنده مبلغ - /۱۰ مد به مندوستان موانا عبدات و کامی مقاسمته کرم علی والقصیل فنجاع آباد ملتان پاکستان کو پیسے دیں اوراضیں تکبیں کہ وہ اس چغرہ کورسالہ وادا فسلو کے حساب میں جمع کریس -

۳ - خستر المرحمات به بردری شده نمرمفوظ فرامی . خطاوکا بست که والعظر بازی نمبر خرد دکلیس ، واشت به م در منبوس مشاه

### بسلال المنظرية حفراعي ز

قوات کویم انسان کی ہرایت اور رہ ان کے سے مان کا کنات کی مطاکرہ آخری کاب ہے جس میں اصولی طور پر دنیا وآخرت میں فرد فلاح کے ساتھ زندگی بسرکرنے کی جاسے ہیں ہرایات بیان کردی گئیں ہیں جو ہرزیا نہ اور ہر طبیعت کے بالکل مناسب ہیں ان میں کسی ترمیم و سنسنے اور صفاف کر کی گئی کئی انشی ہے ، ارشا دباری تعالی ، مَا فور طسنا فی الکت اب من شخص اور سے معدلا الکتاب ولو چید مل له فی الکت اب من شخص اور ہم گری کو بیان کیا گیل ہے ، جنانچ عند میں آخران کر آیت کے ذیل میں تعصر میں ۔

اس كآب مِن كوئى ليُراحى ترجيى بات بهنيى عبارت انتها ئىسلىس دفعيع اسلوب نهايت موتر دارد الدراجية الماريجية الماريجية

یر تغریزیر دنیا براد کروئیں برلے ، تدن ومعاشرت اوران نی مزاج و مادات میں الکھ تبدیل ہوا ہیں ہم میں افتصا دات ومعاشیات کی قدیں کو تکیہ مختلف ہوجا ہیں ، علم دختین کے معیار خوا ہ گئنی بندیوں پر پہنچ جائیں ، زندگی کے تعاقبے اور مزوریات کوئی بھی مقت افتیار کہیں ، قرآن مکیم اور کما بستین کی جامع اور بم گیر بدایات حیات انسانی کے برمسئلہ اور بم مزددت کا مل بیش کرتی رہیں گی ۔

اس بنار برصواد ندما کم نے اہل دائش کو قرآن مبین کی آیات میں فوٹر کرادر ترکی بادار دموت دی سے جنا مخ ایک موقع مرارٹ دہے

مِكَابُ أَنْوَلْنَا عُ الْمِلْكَ مُبَادَ عَدِ (ر) الك كاب كِكَابُ أَنْوَلْنَا عُ الْمِلْكَ مُبَادَ عَد (ر) الك كاب لَيْدَبُوُوا الْمِانِيةِ وَلِيَهَ لَذَ حَصُو بركت كى بمكره و أُولُوا الْمُلْبَابِ دموره مى ادرتاك مجسى عَلَّى

دے، لیک کا ب ہے جوا تاری ہمنے تیری طون برکت کی، تاکر دھیان کریں لوگ اس کی آپڑیں ادرتاکہ سمجیں عقل والے۔

لیکن تدری اس عام دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی قطعبا اجازت منس دیتا کراس کے كلام مي كوني خص اين افكار ونظريات اور فيالات ورجحانات كوشا مل كرد ، يحيو كاك ذادى ادر جيوث كانجام يموكا كريرستورا في أدركاب برايت ان في افكار دمر موات كاليك دفتر بوكر مه ما يكى اس ليح حق مبل محدمنے اپنے كام كى تغيير دنشر يح كے ليے خود ا پنے دسل دمول صلى التمامليه وسلم كومتعين فراديا-وَٱنْوَلْنَا اليِّنكَ السَّذِكُو لِتُبَيِّنَ

ادرا آدی مم نے تجدیر میا دواشت ماکہ تو کولدے لوگ کے سامنے وہ چیز جوا تری ان

مین اے محروصی النولیہ ولم ) سمنے آپ کوائسی کاب دیری بھیا جوتام کرتب سابقہ کا خلاصہ اورانبیارسابقین کے علوم کی محل یا د داشت ہے، آپ کا کام یہ ہے کرتمام دنیا کے لوگوں کے لئے

اس کیا ب مے مضامین خوب کھول کر بیان فرائیں اوراس کی مشکلات کی شرح او رجملات کی تغصیل کردس اس سے علوم بحاکر قرآن کامطلب و بی معتربے جوروا پیت درسول دصلی انشرطیر

لِلتَّاسِمَا مُنِدِّلُ إِلَيْهُمُ

رسلم) کے موافق مو ( نوائدعثانی ایس)

اسی نبا پررسول خلاصلی اسرعیہ دسلم نے اپنی رائے سے قرآن حکیم کی تفسیر وسٹر کے كريوابي وجهنم ك دعيد دسا ئى ہے چنا بخہ ترجمان قرآن معطرت عبدانشرا بن عباس بني پاک

كارشاد نفل فرات مي كر :-جب تخفِ نے قرآن عیم میں ابن دلئے سے قالمن قال فح<u>ال</u>قوان بواييه ا و

كوئى بات كمى ياالسيى ات كمي حسكاعلم اسس بمالايعلوني لميتبوء مقعيده من المناس ( اخرم التري والسائي (رسول الله صلى الشرطير وسلم كي طرف سسے

ميس ہے تواسے منم ميل بنا بھيكار نياليا مائي والى دادد وآل ترمزى بامرث من فرآن دوريث كي روشني تي ائم مفسرين في قرآن محيم كي تفسير سي يدي كيدا مول و

ضوابطا ورميار مقررك بي جوتفيراس ضابط ا درميار كيمطابق موكى ويمعترا ور مقبول بوگ ا درجواس معیار واصول سیمنون ا وربهط کرموگی و ه عزمعترا و دردودهمی

ملئ گی، ائرنفسیریکے اس فابطر کا فلاصہ پہنے۔ (۱) آنحفرت صلی اندعلیہ دسم اور صحابۂ کرام رضوان الندعلیم اجمعین کی تفسیر کے مطابق یا کسی رفوع مدیث یا اتوال محاب سے مخوذ دستنبط ہو۔

(٢) سياق رسباق سيم المكم دين ترأن عظيم كى ان آيات سير بوط موجواس سيم ميلياور

اس قوا مروبه ادرابل زبان كاستعال كرموا فق مو-

دم) اصول شریعیت اوردین کے ثابت سندہ ان بنیا دی امور کے مطابق موجن برایمان و

لیں قرآن و مَدیث اور ملارحیٰ کا انتمام ترجیش بندیوں کے با وجود برجداور بر نانر كے ملاد سواور اہل ہوا قرآن باك كتراجم ونعاسير عب آبنے اطل عقائرا ونكاسد نظرات كومطونس كركنا بدمبين كى روشن تعليات وبها يأت كوخبار آ لودكر سفي كى مذموم كونشش اوراروا جسارت كرت رہے ميں ، فود جارے مك مندوستان مي بعن كم فهم مغرب زدوں اور الل برعت، دین بزار مے آر دوتراجم اورتغییر نبی تحریفات اور باطل تا دیات سے بھری ہوئی ہیں، بالحفوص حکومت برطانیہ کے ساختہ و بردا ختہ مرزا خلام احمد قادیا نینے توقران کھیم کی معنوی تخریف میں صدی کردی ہے ، مبطور شا لی کے جود مویں کے اس دمال اكْرِكُ جِنْدِ تَحْرِيفِاتِ بِهِا لَ نَقْلَ كَي مِارِبِي مِنِ (1) وَإِذْ مَّسَلُنُو 'نَفْسًا مَا ذُو رَأْنُو وَاللهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْدُو فَكُمُونَ الآية ك

ذيل مي تكعمتاس

السي قصول مي قرأن شريف ككس عبارت سيمنس نكتاك في الحقيقت كو فيمرده زندہ ہوگیا تھا اور واقعی مکور برکسی قالب میں مان پردیمی مقی بلکہ اس آیت میں غور کرنے سے مرت اس قدر ابت ہوا ہے کہ بہو دیوں کی ایک جا عت نے خون کرکے جیسا دیا تھا اور بیمن بعن برخون کی بہت لگا تا تھا سوفدائے تعالی نے اصل مجرم کے بحوائے کے لئے بر مدیر سمعاً نُ كُر الكِ كُات كود فع كرك لاش برنوبت بدنوبت اس كى بوليان ارس اصل فوق المة سے جب لاش پر ہو فی سکے گئ تواس لاش سے ایسی حرکات صا درمیوں گئ میں سے خونی پڑا جايسًا،إصل حقيقت يه بي كريه طريق مسمريزم كالك شعيد تقا جس كيعف فواص على ير بھی ہے کرجادات یا مردہ خوانات میں ایک حرکت مقابر بحرکت حیوانات بدیرا ہو کواس سے بعض سنتبرا درجهول اموركابته لك سكتاب (ا زالة الاوع) وه/ويه

(۱) اس طرح یه کا ذب نامراد ۔ اپنے ظہور کی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے بعض ان آیات ک جن میں قیامت کی ہون کیوں کو بیا ن کیا گیاہے ا ن ک معنو*ی تحریف کرے کچھ سے کی*ونا پا بے جنا بخہ تکعتا ہے حیشا نشان ایک نئ سوار فی کا مکنا ہے جوسی موجود کی فاص نشانی ب بيساكم تران خرلية من كلعاب، وإذا العشام عُطّلت، يعني آخرى زادوه ب جب ادشنیاں بیکارَ دوجا مِس گُ

چھٹا نشان کا بو*ںِ ادرنوشتوں کا بخزت شائع ہونا بسیسا*ک آیت • فرا ڈ الع**ربی** لَيْوُنِ مَنْ مُعْمِلُوم مِرَابِ كُونكرِ باعث جِعابِ كَي كلون كُصِ قدراس رائ مُن كرت الحيا كا بول كى برئى باس كى بيان كى مزورت مبس ـ سا تواں نشان کوت سے نہری جاری کے ہما ناجیسا کہ آیت ، وا وا البحاری جو"، سے ظاہر مولہے، بس اس میں کیا شک ہے کہ اس زائریں اس کٹرت سے نہریں جاری ہوئی ہیں کرجن کی کٹرت سے دریا خشک موئے جاتے ہیں

نواں نشان زلزلوں کا متحاتر آثا اور سخت مونا ہے جیسا کرآیت " فیونوج فالواجفة" تبدیعها الواد فقہ "سے فاہر ہے غیر معولی زلزلے دنیایں آرہے ہیں - و حقیقترالوی شا )

(۳) و لاک تقولو المکن تبقتل فی سبیل دلائی امواتا بل احیاء کے تحت مکھتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجا لی پرمرے ہیں، اور پیماد لینا کہ جوکا فردل کے مقابلہ میں لوائی میں ادر میماد نوہ لوگ میں ہو سے اسی طرح سے لوگ مرف کے بعد زندہ رہتے ہیں، بینی وہ نجات یا تے ہیں، ان کورنج وغم نہیں ہوگا ، سے لوگ مرف کے بعد زندہ رہتے ہیں، بینی وہ نجات یا تے ہیں، ان کورنج وغم نہیں ہوگا ، تہ جو کا انگرزوں کے اس فود کا شت بی نے اپنے آت وی کی خوشنو دی میں ابنی اخترامی خریوت سے جہاد کو مشور ترکہ دیا تھا اس کے اسے کے مؤددی کھا کہ اس آیت ہیں خود میں ایک اس آیت ہیں خود میں ایک اس آیت ہیں خود میں ایک اس کے دون کرے ۔

بخرص افتصارم ف تین متالول پراکنف کیا گیاہے در نہ مرزا قادیا نی کی تصابیعت میں ایات قرآیہ کی تحوات بنوا مام پر میں ایات قرآیہ کی تحوات کی سیکڑوں شامیں موجود ہیں ، عزدرت ہے کہ کوئی صاحب نفار عالم پر امنیس جو کرکے شائع کوادے اور اسس مردود تغییر کے ساتھ ساتھ مقبول تغییر کی اس منال لت انگیز فتر کے گرداب میں پھننے سے امت محفوظ دیے اور قرآن تکیم کی واضح اور تدائن جا ہے اسکے لدمشن جلیات پراس امام تبدیس نے اپنے مفتریات اور تحربیات کا جو پر دہ ڈالنا جا ہے اسکے تارو بود کا لعبن المنفوش ہو کر کھر جائیں ہ

امام اعطالعال العد جامع المسامنيل المعرف ال

من مناقب الجسنيفة انه انفرد بها انه اول من دقن الشريعة ورتبه ابوابا سه

امام الوحنيعزى ان بزرگيون مي سي حن مين ده ريگانه بين ايك يدي كه الومنيو بيل سخف بين مېنون سه نشر نعيت كى نزتنيب و تدوين ا در تبويب كاكام كيا .

ا مام اعظم الوصنيذ اس سشرت مي بغول جلال الدين سيوطي مرت يكان بي منهير الله الدين سيوطي مرت يكان بي منهير المر اتر متبوع كے مغتذا بھي ہيں حتٰى كه ا مام مالك سے بھى اپني مدموطا " ميں امام الوصنيفرد واللہ كى اقتدا دك ہے ۔

بيرامام ما لكست «موطا» كى نرتيب بي ابوسنية كى د تباع كى .

لترتبعه مالك فانترتيب المؤطاك

له ساء تبیین العصبین ملا

ا دریدایک نا فابل آلکار خفیفت ہے جیباک قامی ابوالعباس سے بھی اخبار الجامنیغ میں بسند متعل عبد العزیز بن محد درا دردی روا بہت کی ہے کہ امام مالک ، امام عظم ہومنیغہ کی کہ بول سے استفادہ کرتے تقے۔

ا مام مالک ، ا مام ا بوصنیغ کی کنا بول کا مطالعہ کرنے تختے ا وران سے نعنے اندوز ہوتھتے

قال كان مالك ينظرنى كتب المحنيفة وينتفع بها ك

#### مریت میں امام الوصیف کی تصبیقات کے دی مشہور علی درگا،

می تدرسی اور ندوین نظ کے علاوہ نظ کے ابواب پرشنل مدینوں کا ابک مجبوعہ میں صبح اور معول بر روایات سے انتا برکے مرنب کیا بھرا سے اپ نلا خرہ کے سامنے درس کی صورت میں بہن فرایا. منقد بین میں لائن تلا خرہ اپ شبوخ کی جن نقابیات کو دوران سبق مورت میں بہن فرایا۔ منقد بین میں لائن تلا خرہ اپ شبوخ کی جن نقابیات کو دوران سبق ریرتے ریر کے آتے ہتے وہ تقا رہنا ان کے نتی وہ سب کوان کے لائن شاگر د فاصی اسملعیل نے ترکی کیا ہے۔ امام اعظم ابو صنیز سے بھی اپ لائن تلا خرہ فاصی ابو یو سعت ، محد بن صن سنبیا کی کیا ہے۔ امام اعظم ابو صنیز سے بھی اپ لائن تلا خرہ فاصی ابو یو سعت ، محد بن صن سنبیا کی ذور بن بذیل ادر سن بن زیا د دعیرہ کے سامت دوران درس ہوا حاد برے بیان فرمائیں۔ انفیں آب نلا غرہ میڈ تن ا درا خرنا کے صیفوں کے سامتہ فید مخریر میں لائے آب کے ان درسی افا دائے کا نام میں کنا میں الا تارہ ہے جو دور مری صدی کے رہے تا فی کی تالیف ہے درسی افا دائے کا نام میں کنا میں الا تارہ ہے جو دور مری صدی کے رہے تا فی کی تالیف ہے درسی افا دائے کا نام میں کنا میں الا تارہ ہے جو دور مری صدی کے رہے تا فی کی تالیف ہے درسی افا دائے کا نام میں کنا میں الا تارہ ہے جو دور مری صدی کے رہے تا فی کی تالیف ہے درسی افا دائے کا نام میں کنا میں الا کے سامنے ورسی صدی کے رہے تا فی کی تالیف ہی

له منا ذب ذبی صلا رسی صدرا دل مین نمام علوم ا در دمیات فنون عربیدی ندرسی و افاده کدیمی طرایته نفا رسیدی ندرسی و افاده کدیمی طرایته نفا رستان و اسا نده و درس دا الما دا در تقریر کرت ا در تالا مذه این خف دیا دداشت کے ہے اسا تده کے امالی یان کا طلاحہ کلم لیا کرت ہے۔ اور کھر بہ طرایت این ترین کرنے لگے نزی کرنے لگے مرتب کرنے لگے مدین میں یہ طرایت کا مشہورا درا علی فتیم مدین میں یہ طرایت کی مشہورا درا علی فتیم مدین میں یہ طرایت تام علوم سے زیا ده مفہل اور انتان درا بہت کی مشہورا درا علی فتیم مدین میں یہ طرایت تام علوم سے زیا ده مفہل اور انتان کی دا بہت کی مشہورا درا علی فتیم مدین میں یہ طرایت کی مشہورا درا تھی درا بہت کی مشہورا درا علی استان مدین میں یہ درا بہت کی مشہورا درا علی استان مدین میں یہ درا بہت کی مشہورا درا علی اور انتان کی درا بہت کی مشہورا درا علی درا بہت کی مشہورا درا بہت کی مسابق میں درا بہت کی مشہورا درا بہت کی درا بہت کی مشہورا درا بہت کی د

امام المثم الوصيدت بيد مويت أوكات بقد جميدة الد ميد كان كارتيب في مناسبة المراسية على الأثنب في مناسبة في مناسبة في مناسبة في الماس وود في كال تعنيف بيد مي جمل جما المعامدة أب والدم و يمان كالمراء قائم كردى من .

(۱) كَمَا بِ الْمَا ثَمَارِ برا وابيت المام محر (۱) كَمَا بِ الْمَا ثَارِ برا وابيت المع الويوست (۱) كَمَا بِ الْمَا ثَارِ بروايت المام زفر (م) كمّا بِ الْمَاثُارِ بروايت المام مَ بِي اللّا ثارِ بروايت المع في الثانون من بي سبّ زياده شهرت و فيولميت المام محرك وحايت كرفته "

ربند المشرم وكرشت ازار با با وفظارين الدين واتى فرمات اي بد صواء المنة مست كنابد الامن منظرا و باملا و الدينوا الا وعواد في الانتسام و تنظيم الا فيظارى بيشكل الما والمدين المراب المدين المراب المرا

مال المعلى والمال المعلى ا المعلى المعلى

سن كومل وا نظار برعسقلان تحرير فروات بين

والموعود من حديث إلى حنيبة معمر أ أس وقت الم اعظم كما احاديث ميه ست

وافظ ابن عجرعت النائد كناب الآنار كرواة كو المائد بردولة الم النائد المردولة الم النائد المردولة الم النائد الم النائد المرائد المائد النائد المرائد المرائد

مه برکتاب طی طورد تین درم سے تنگذب را دلا برکر الم اظم الوحینیز کے عرفیات کا دغرہ ہا اور اس کے ذریع سے اس میں معلم ہوتا ہے کہ الم میں موجہ کا استخراب میں معلم ہوتا ہے کہ المام موجود کے دو کل کے طور پر استفال کیا ہے۔ دوم بیکر کتا ہے ہیں بنا فات ہے کہ امام موجود کے بہال مواقع استدال میں تعادی صحابر اعدا ماد بیٹ مرابط کا

مع تغيل المنفود برما ل الائد الاربع منا. كا ياكتاب بيدراً با وي بين الدر المان المنان المن منال . ومستياب منا

مشہورشارے مدیث ملا عی قاری کھنے ہیں ہے ان الاحام ذکر فی تصافیفہ نیعنا و سبعین المن حد بیٹے۔ یجیٰ بن نفر فراتے ہیں !-

د بیں امام الوصنین کے بہاں ایسے مکا ن میں واخل ہوا جو کتا ہوں سے اٹھاہوا تھا۔ میں سے دریا دن کیا کہ یہ کیاہیے و فرا یا کہ یسب احا د بہت ہیں اور جی سے الناہیں۔ سے مغور کی حدیثیں بیان کی ہیں ج

راورابن مبارك مرحييشار باركاع الارمدة المعباللر

ابن مبارکت ادام العلم الدسنيد كى شان مي مرم انشار كي مي اور ان كى كما ب ال ارك م مجالف شان كا كذكره محلك سنة سه

روي الاخاجاب مهدسا المسال المسال المستري والمسترية

سلوال مندمن ك مناحب المرق ع وحظ مصاف العلى قارى وين الجارية

اه اکو پرسشمال

السية بول. نه توعرا ق بين الكي نظر منى ادر د كو د من ا در د منظر ق ومغرب ميد.

كنب الوصيع كامطا لعا ور فروست والمبيت المترمود ك

مذائ على سدايه المام الومنيغ كى كتاب الكاثار دغيروب جيد امن مين عنى بالغبول كالنرب

ماصل راب. امام شافعي فرائے مين ب

من لعربينظري كتب ابى حنيينة جوام الوصنيزك كنا بول سے به نبازت كا لعربينه حرفي الفقد سے اسے الم مي نبر ما مل را موكا .

شيخ الاسلام يزيدين مارون ا الكم رنبه ايك المستنفسار كي جواب من حرا يا إ

انظره واخيها ان كنتم فزيد ون ان آرتم نغنيه بنناج سية بونوا مام عظم كى كنابل نفقهوا خابى ما دا بيت احداً من الفقهاد كامطالع كرد. ميسك كسى مجى فننه كوان سے

يكرة النظر في فولي ي ميا زمني ديها .

ابک بارا ام محربن احرسشرطی سے امام طا وی سے دریا نست کیا کہ آپ ا سے ا مامول (امام مزنی ، جوامام سنتا نعی کے برطے تلا مذہ سے بیں) کے خلاف الوطنيفرد کا فرب کيول اختيار کيا؟ تو امام طحادی ہے فرمایا ،۔

درمی سے اپنے ماموں (امام مزنی) کو دیکھا کو دہ ہمیشرام ابو صنیفروکی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے ہیں لہذا میں ہے انکے مزہب کو انکتیار کرایا ؟ الان اسم ریٹ جہ جو میں اور جمعوں و است

كالل ناركي شروح اتعليقات محمقرات كايون كالمسرع

ك المناقبن من الله مناقب س تاريخ بغداده سمس مكه و فيات الاعيال .

كتاب الونارك سائته مجي مرتنين وبطورناص اختنا بركياب ادراسي افاديت مي مزير اطافركيت كے لئے مختلف اندانسے اس بركام كياہے۔ چا كخ الومنيذروكا برامسنادى مرو یات کو مکیا کرکے اس کوسند الی منیغ کے نام سے دسوم کیا گیا ہے بمسند ہند معزت سناه عبدالعربيز محدّت وماوي كي كيفي ب-

اس مسندكو حفرت امام اعظم كما المرحث تسببت كرنا ابسابي ہے مبساكہ بم مسند الوكر کو بو حفزت ا مام احمد کی مرنب کردہ ہے حعرت الوكركى طرف نسسيت كرمي .

ب نسبت ایس مسند بخفرت امام آغم ازی باب است که شاه مسندا بی مکردا اذمسنداح بمغرت ابي مجرنما ثيمك

الوزمروك امام الومنيغ كے مسانيدكى نعداد باكنتفييل 18 بنا ئى سے -مننبور عارف علأمه عبدا لوباب ستعرا فى سى مسانبدا مام اعظم كم مطالع كعيد ارست د فر ما ما کرد-

امام اعظم الوصنيف كيمسانيدسر كالذكام

المكل حديث وحدناه في مسانيد

الامام الثلاثة فهوصحيم عه مديث بارك نزديك ميح عهد

مسا نيدا مام اعظم برمنتلف حفرات كام كيا. علامه صدرالدين موك (منوفي الطاري) ن ترتیب وخ ادرعلام سندی د امنین سنن ا در ابوای طور پرم تب کیا.

مسانيدا مام المظم كرمنروع مي ما فظ زين الدين قاسم كم منيم مشرح المافظ باللين السبيولي كى مشرح مرالتعليقة المنبية على مسندا بي صنيف، مشرح طاعلى فامرى اوتشيق انتظام ا د محرسن اسرائیل سنجل امنونی طنظره ) زیا د مشهوری ب

ما مع المسكا فيد الم الوالوئيد فرين فود فوارزى (منون اللهم) الم

له نبتان المدِّثين شد عد اليران الكري ن مشك

طن خیر پربہت بھا اصال کیا ہے ۔ موار رحی نے جا مع المسانید کونتی الواب پرم نن کیا حد این کا تھا ہے۔ این کتا سے مقدم میں کر برفز مائے ہیں :۔

ان مبیل انقدر محدّ نین کے علادہ ام شرف الدین اساعیل بن عیسیٰ المکی ، ابوالہ تفایسید مرتفیٰ زبیدی دغیر بھر عامل المبیا نید کا خضار مختلف ناموں سے کرکے مرویات ابی منیفک عظیم کشان خدمت انجام دی ہے ، بہر حال مانے دالوں نے نو مانا اور خوب مانا ، مزمانے کا تو والوں کے لئے ان بھی حیلیج ہے اور انشا والگر جب بھی مید ان تختیق بیں قدم دکھا جائے گا تو والوں کے لئے اکتابھی جبانج ہے اور انشا والگر جب بھی مید ان تختیق بیں قدم دکھا جائے گا تو امام مان کھرے اطلائی کتا ہوں میں ستر مزار سے زیادہ مدشی موتیوں کی طرح مجمئ المرائی کا اور افت کے مہت براے حافظ المام نجاری اور امام الجودافید

امستناد ہیں اسے نقل کیا گیاہے۔

الد منبغ جب مجى مديث بينن كرت مي توده الك أبدار موتى كى طرح موتى سند. قال على بن حجد ابوحنيغه إذا جَاء بالحد بيث جاء مبه مشل السدّر عِلْه

سله السنة ومكانتها في التشرايع الاسلامي. كله ما مع المسانيدي ٢ حث .

الم في الشكال ا وراسكا صلى الم اعظم الدمنيذ البين معام مُحدَثْني ادر ثلافه

اشکال دار د بوتا ہے اور نہ مانے دالوں کو فریب دینے کے لئے عمر ما دامد کیا علی السب کو امام بخاری نے امام بخاری نے دالوں کو فریب دینے کے المام البومنی نے مرت امام بخاری نے دور بی المام البومنی نے مرت سنز ہزار ا ماد بیٹ سے جالیس سزار ا ما د بیٹ کا انتخاب کرکے «کنا للّ تاریکی ہے جب حب معدم معدم ہوتا ہے کہ امام ما حب مدیث بیں فلیل بعناع ہی اور مدیث کے ایک کشیر حمد تک ان کی رسانی منہ ہوئے کہ امام البومنی کی معرض با مام البومنی کی معرض المام البومنی کی تعقیار ہے جب المام البومنی کی تعقیار سے مبت المام البومنی کی تعقیار سے مبت کا امام البومنی کی تعقیار سے مبت کا مام البومنی کی تعقیار کے دور کا دا سط بھی نر ہو علم مدیث کا ببتدی طالعب کلم میں ان امام البومنی کی تعقیار سے مبت کا مام دیک تا در کر من سے عبار سے معادت اور کر من سے عبار سے معادت اور کر من سے عبار سے موتنی کی تعداد و اسل میں کی دور کی اور اسا نید کی قلت اور کر من سے عبار سے معادت کے مدیث کی گئی اور تعمل دید ل

ا ما او جعفر محدین السین البغدادی نے کتا لیتیز العمار کی ام سفیان نؤری ا ام شعبه ، امام یجی ،

ا ام عبدالرحمٰن بن مهدى ا درا ما م احمر بن صنب كا منفظ منصله نقل كياسي -

بلاستهده و تمام مسنداما د مین معیم جو بلاگرار معنور ملی السر علیه و سلم سے مردی جی انکی

نغداد ما ر مزاد ما رسوسے -

ان جملة الاحاديث المسندة عن النبى صلى الله عليه وسلّم ليعن العجيجة بلا تكراب الابه الان داريج ما منة.

چنانج ارباب ماح يى مركور و تعدا دك فريب قريب الكاكمة بول مي احاديث

کے حاکم رفن حرب ، کی اصطلاح میں دو شمص کہلا تاسید میں کی نی کریم می الشوعلید وسط کی علد احادیث پر تمنا و مسندا و مسترس ہو۔ کے لا حتے الافتکار میں ۔ کی تخریج کی ہے۔ چنا کچ مانعاع افی نے میمج بخاری کے کورات نبکا لی کرا حاد میٹ کی نفراد چار ہزار نبا فائے ہے امام اذوی ہے ہم میمج مسلم کی روایات کی نفداد تباتے ہوئے کھما ہے کہ وحسلوما سقاط المکوم بخوام دجاتا کا تف .

الم زركش من سن الى داؤولا الاديث كى تقداد ما رمز اد المصور فوا فى سيد. ابن ام كم متعلق بى علام الوائس بن فعلان فرائة بي عدقه اللجنة الان عديد.

اى پرددىرىكت مريث كو قيامس كيا جا سكتكسيد.

ام ابو منید کاسن ولادت سنشه مواورا ام بخاری کاسن دلادت میمی ایست. دونوں کے درمیان مرااسال کا طویل و تغرب اس عرصر میں ایک مدیت کوسیکر طول بلکه مراروں انتخاص نے روایت کیا ہوگا، اس لئے وولوں کے درمیان چھ لا کھ اور ستر ہزار کا جوزت ہے دہ دراصل اسانید کی نقدا ذکا خرق ہے. اصل جہت کا مہیں ۔ ستر ہزار کا جوزت ہے دہ دراصل اسانید کی نقدا ذکا خرق ہے. اصل جہت کا مہیں ۔

لل تنتيج الانظارات الله و يلد التريب مل توضيح الانكار ملا مد توضيح الانكارات مبلا ما

### مریت عمررسول این اخین کردنین عمیر میں میان کرام کی کے کستاط مولانا محرصنیت می

می برکا معین مدینوں کے ہے دورا وی کا مطالبہ تبول مدینے کے یہ بطور شرط خردری مہیں تفایلہ انتخول سے ایک ہی را دی کی ہے شار مدینی قبول بھی کی ہیں ادرا سے عمول بھا بھی بنا پلہ حبی معلوم ہوتا ہے کہ دورا وی کا احرار انتی طریق خایت احتیا طریقی معنوم ہوتا ہے کہ دورا وی کا احرار انتی طریق علی ایسی مدینی مبغیں فافادرا نذین کے لئے تفا داسلے کہ روایت دورا ویوں کے بعدی صبح ہوگی ایسی مدینی مبئیں زیادہ ہوجی میں اوردیگر صحاب نے دورا وی طلب کیاہے ، ہم آ بھی خدمت میں چندر دایا ت بطور شالب بیس زیادہ ہوجی ہیں ، اس معاب نے دورا وی طلب کیاہے ، ہم آ بھی خدمت میں چندر دایا ت بطور شالب شن کرتے ہیں ، اس معاب نے دورا وی طلب کیاہے ، ہم آ بھی خدمت میں چندر دایا ت بطور شالب شن کرتے ہیں ، اے مغرت ما در ہوگا الکر شن کر دیت میں دارت نہوگی لیکن حب حفرت اس میں کردیت می دارت نہوگی لیکن حب حفرت من کردیت میں دارت نہوگی لیکن حب حفرت کی در سنیان نے یہ حدیث باتی کہ آئے خطرت می الشرعائے ہوئے در ایا ہیا۔

مال بن سنیان نے یہ حدیث باتی کہ آئے خطرت می الشرعائے در ایا ہی ایک میوں کو ان کے شوال کر میں میں دارت در اورائی کو میرت میں در واندیوں کا معا طر تعا ایک مین میں کو حریت خاب کی میں میں کو میں میں کو میں کہ میں کی میں میں کو مین میں کا معا طر تعا ایک نے دولی کا معا طر تعا ایک نے دولیکی کا معا طر تعا ایک نے دولیکی میں در واندیوں کا معا طر تعا ایک نے دولیکی کا معا طر تعا ایک نے دولیکی کا معا طر تعا ایک نے دولیکی کی میں کو دولیکی کا معا طر تعا ایک نے دولیکی کا معا طر تعا ایک کے دولیکی کی میں کو دولیکی کا میں کو دولیکی کا معا طر تعا ایک کے دولیکی کے دولیکی کا میں کو دولیکی کا میاک کے دولیکی کو دولیکی کا میاک کی کو دولیکی کا معا طر تعا ایک کے دولیکی کی دولیکی کو دولیکی کا میاک کی کو دولیکی کو دولیکی کو دولیکی کی کو دولیکی کو دولیکی کو دولیکی کی کو دولیکی کو دولیکی کو دولیکی کو دولیکی کو دولیکی کی کو دولیکی کو دولیک

کوخیر کی چوب (لکومی) سے مار دیا حبیث اس کا جنین سا قط ہوگیا . اس پرا تخفرت ملی الشرطلیہ وسانے فرمایا کہ دیت بیں ایک غلام وا جب الاوا رہے جفرت عرر می انشرعنے سے مسئل فرمایا کہ میں اگر رسول الشرصل الشرعلیہ وسلم کا منصلہ سنتا تو کچھا ورفیصلہ کرتا .

س - حفرت این عباس رخی المسرعد فر ماتے بین کر حفرت عرضے شام کا سفر کیا جب مقام کر برخ پہونے تنام کا سفر کیا جب مقام کر جا پہونے ہوئے پہونے پر اسلامی لشکر بین حفرت عبیدہ بن جراح ا دران کے سائنیوں سے ملا قات ہوگئ امنوں نہ تایا امرا المومنین شام میں دبائیسلی ہوئی ہے ۔ انگی دائے مختلف ہوگئ اسے میں برزگوں نے اکب میں شورہ کیا ہے کوالی حالت میں کیا کیا جائے ۔ انگی دائے مختلف ہوگئ اسے میں حفرت عبدالرحن بن عو ف رضی الشرعة جو ابن کسی خردر سے غائب ہے آگئے اور فر ما یا لوگو ایرافتان کیا جمیرے یاس اس مسکد کاحل اور علم ہے میں نے آگئے اور فر ما یا فوگو ایرافتان ساہے ا دُا اسمعت میں ملاقے میں وبائیس جا دا وقع باری وائم بھا فلا تخرجوا فرائی مند جب ہم کسی علاقے میں وبائیس جا سامے کی اطلاع یا دو تو ایم بھا فلا تخرجوا فرائی مند وباس عبد آجا ں تم ہو فو نکل کر مرت بھا گو ۔ پر شنکر حفرت فاروق اعظم می الشرعنے تمام سامنیوں کو حفرت فاروق اعظم می الشرعنے تمام سامنیوں کو حفرت عبدالرجم نی موسلے گی اس خر پر رہوع فر ما لیا ۔

مم - حفرت على ابن زبن العابرين ناقل بين كرصزت عررضى المشرعذ بحوسيوں كا ذكر كهة موت عبدالهم في كا ذكر كهة موت فرايا كر سجه مين بني آتاك آخر ان كے سائع كيا سلوك كيا جائے . صفرت عبدالهم في المحت عرف كيا اميرا لمونين فتم بخدا بين نے آنمفرت ملى الشرعلية ولم كا يارنشا دگرا مى سنا ہے . " سنوا به حرسنة احل الكتاب "ان كے ساتھ اہل كتاب كا ساسلوك كرو.

۵- حفرت فاروق افمغم رضی انشرعذن سنرعی موزوں پڑسیے کے سلسلہ میں محفرت سعد بن ابی و خاص کی خرکو قبول فرما لیا اور این صاحرزادے ابن عمرکو کم دیا کہ اس برنگیر مذکر بی اور فرما یا صاحرزادے اِ حضرت صعد کوئی بھی مدسین نم سے نعل کریں لوّا سے مست ردکوء اس ہے دگر اس اور فرما یا حضرت صلی الشرعلیہ دلم سے بھی موزوں پڑمسے فرما یاہے ۔ لبعن روا بیوّل میں

میک معزن سدنم سے کوئی مدین بیان کریں تو پھر دو سروں سے مت پوچود آپ یا برانداد
خروا صدکے فابل قبول ہونے کی واضح دلیل ہے گئی کہ فاروق اعظم نے اپنے ما جزادے کو بھی
حفرت سعد کی مدین پر دو سرول سے پوچھنے کی بھی مما لفت فرما دی ۔ اگر معزت طرح بہالکسی
روایت کے لئے دوراوی کا ہونا سرّ طہو تا تو و صاجزادے کو حکم دیتے کہ حفرت سعات
ایک رادی اور دریا فت کر لو اور دو سرول سے دریا فت کرے کی ممالفت بھی مہیں گرئے۔
4 - حفرت عرمی اسٹر عدید لیک پاگل عورت کو رقم کرنا میا ہالکین جسجام ہو کیا
کہ انحفرت می اسٹر علیہ وسلم سے فرما باہ سے درفع المقلم عن قلات عن الله من عبدالما می بسینیقظ کہ انحفرت می استر علیہ وسلم سے فرما باہ سے درفع المقلم عن قلات عن مالات عن المان میں سونے والا کر ایران ہو موجوز کا میں میں آئے تا گئی ، کچر بالغ ہوئے تک ، تواب رقم ذکر ہے بیرار ہوئے تک ، دیوار ہوئی ما ملب کی باندی کو بھی رقم کرنا میا ہا تیکن جب مفرت عمان سے بازا گئی۔
کامی دیا ۔ امیرالمونین نے ما طلب کی باندی کو بھی رقم کرنا میا ہا تیکن جب مفرت عمان سے بازا گئی۔
بنا دیا کہ نا دان پر مدجا ری نہیں ہوتی تو اس کو مسئلسا دکرے سے بازا گئی۔

 غرض ان نام متالوں سے معلوم ہواکہ حفرت عمرے فبولیت مدیث کیلئے دورا وکا کی نشرط نہیں آگائی ادر الدموسی استعری کے سا نفر ہو سلوک کیا اس کی دج الحوں نے نود بیان فرادیا ہے کان کا برائدام بر بنائے احتیاط تھا اس لئے میر گرنم ہیں تھا کہ دوسے کم راوی ہول تورف نہوں کے ساتھ کی دورا وی کی فند سے اس کی توجہ بھی یمی کی مبائے گی .
مالی جا در مین رواینوں میں دورا وی کی فند سے اس کی توجہ بھی یمی کی مبائے گی .

حصرت ابو برصدیق رضی الشرعنه کاموفف ا در ان کا احتیاط مجی عرف اس کے کفاکہ مرروا بیت را دی کی زباتی باد ہو مبائے۔ علا دہ از بیل خوں نے کسی روابت میں دو را دی کی ذباتی بات ہوں ہے۔ علا دہ از بیل خوں نے کسی روابت میں دو را دی کی فید منیں لگا نی ہے بجر اس حادیۃ کے جسے الم م ذہبی نے نفلی کیا ہے۔ لیکن ابن حرم نے اس چرجرح کرتے ہوئے اس روابیت کو منعقلع بتابا ہے جسے حضرت ابو بکر کے موقف کے لیے صدیت کے باب بیس میں بنایا جا سکتا اس لئے کہ خود الو بکر صدائی رضی الشرعدے بھی بہت سی خروا حد نبول کیا ہے۔ ہمنے کچھے ا دراتی ہیں صدائی اکبر کا طریقہ کا را درال کے موفف کو بتا با ہے لیکن رکہیں منہیں ملناکہ المحنوں سے دوا بیت کرنے والوں سے شہا دت بھی طلب کی بتا با ہے بیانچ مصرت عائشہ رضی الشرعنہا کی روابیت جس میں رسول الشرملی الشرطیہ دسلم کے کھن کا ذکر ہے ابو بکرونے نبار منز طلے لیا ہے۔

حفرت عنمان رمی السّر عزید بھی کسی رو ایت کے لئے دورا دی کام طالبر بہیں نوا باہم ادرگذشتہ روا بیت میں دمنو کے بعدتم عام بن سے شہادت ماصل کرنے کا جو نبوت المناہے به نوم دن پوری ناکبیر کے ساتھ انحفرت ملی السّر علیہ ولم کے وعنو کی کیفییت تبالے کئے گئا . اوررہ بے برط ی بات بیسے کر تو د حفرت عنمان سے خر دا مد برعمل کرنے کا ثبوت متماہے . چا نچ محفرت عنمان کے شوہر کی میت وفات دریا خت کیا اوران کی خبر برفیصلہ کیا . اسی طرح حضرت علی منے کا رہے میں جو فرکو میں موفرکو میں کو فات دریا خت کیا اوران کی خبر برفیصلہ کیا . اسی طرح حضرت علی من کی ارسے میں جو فرکو سے کردوایت کرت سے جہلے دہ راوی سے منتم لیت سے یہ یہی ان کی کوئی مغررہ عادیا معمول منہ میں میت کی دوران علی منزرہ عادیا معمول منہ میں میت کی روایت کردوایت کرت میں میت کی دوران میں بغیر دشم لیت سے کے دوران کی کوئی مغررہ عادیا معمول منہ میں میت کی روایت میں دوایت بین بغیر دشم لیت سے لینے سے تو درمغرت علی میت میں میت کی روایت میں بیت روایت میں بیت سے دوران کی سے لینے سے تو درمغرت علی میت میں میت کی روایت میں بیت میت کوئی میں میت کی روایت میں بیت میت کے دوران کی سے لینے سے تو درمغرت علی میت کی میت کی روایت کردوایت کی کھی میت کی دوران میں بھی کردوایت کردوایت

ابو بجرصدین کی نمام رو (یات اسی طرح ایا ہے غور کیا جائے قوصوت ابو بکرا درصفر ہاں ملا علم کے موقت بیں کو فی خاص فرق نہیں ہے۔ حضرت علی ہے ہود مذی کا حکم جانے کیلئے مقداد بناسود کی روا بعد پر صلفیہ بیان لئے بغیراعتما دا ورعمل کیا۔ بہر حال یہ بات داخے ہوجا فی ہے کو فلفاء اربد کے بہاں اخذ حدیث اور خولیہ گئے کے کو فل خاص مشرط مہیں تتی اور چن روا بیوں سے شہر ہوتا ہے دو ذربانی یاد کرلنے کے سائے تحقیق داختیا طی ایک مناسب اور معقول تعربی تقی مزید ہوتا ہے دو ذربانی یاد کرلنے کے سائے تحقیق داختیا طی ایک مناسب اور معقول تعربی تقی مزید بیک ان طبح کے دور میں تابعین اور تبع تابعین نے بھی حدیث حاصل کرے میں کسی طرح صحاب بعد کے دور میں تابعین اور تبع تابعین نے بھی حدیث حاصل کرے میں کسی طرح صحاب کم احتیا طادر اہتمام نہیں کہا ہے۔ وہ این دلوں کی کسکین کے لئے تحقیق وجہیؤ کے سائے احتیا طائی اور مدیث حاصل کے دور میں تابعین کا جاتے کا بیات کی حدیث کی سائے احتیا طائی اور مدیث حاصل کے دور اور این اسلام کی تا رہے کا محتی بھی مطالعہ کیا اور صدیث حاصل کرنے والوں کی بیفیتوں کا جائزہ لیا ہا احتیا با اسٹر عالم بیا کہ خورت میں احتیا ہیں کی جدیت محتوظ احتیا ہیں بعد میں گئے دوالوں تک بہر چنج ہاں کے بھی جہی نوش و کا نار قدر سے تفصیل سے ہم آپ کی خدمت ہیں بین والوں تک بہر چنج ہاں کے بھی جہد نقوش و کا نار قدر سے نفصیل سے ہم آپ کی خدمت ہیں بین والوں تک بہر چنج ہاں کے بھی جہد نقوش و کا نار قدر سے نفصیل سے ہم آپ کی خدمت ہیں بین والوں تک بہر چنج ہاں کے بھی جہد نقوش و کا نار قدر سے نفصیل سے ہم آپ کی خدمت ہیں بین بیا

حفرت مسع بن کدام رحمة الشرطيدسے در يا منت کيا گيا آب کو اکثر ننک کيوں بونا ہے فرمايا شک بين کے لئے معين ہے ہيں شک جا تربيگا تو يعين آئيگا معرکے مشہور محدّت حفرت فرمايا شک بين ان کيگا معرکے مشہور محدّت حفرت فرمايا شک بين ان کيگا معرکے مشہور محدّت حفرت من الله حبيب فرمات فرائ الله حبيب فرمات الله منده چيز کو تلاش کرتے ہو اگرائ خت ہو جائے تولے ہو ورز چيوٹر دو اسی طرح نا بعبن اور شبع تا بعبن کے ہے کوئی محضوص مشرط نہيں بنی اورز کسی نا بعب سے منتو له ہے کہ کہ منتو له ہے کہ کوئی محضوص مشرط نہا تا دو اور ایت کو جول کرنے کیلئے دو يا دوسے زياده کی مشرط لگائی ہو ملک ده معدالت مائن معربیث ليے اورا واکرنے کی مشرط باتے تو بعد مشوق معربیث ہے ليے اورا واکرنے کی مشرط باتے تو بعد مشوق معربیث ہے ليے اورا واکرنے کی مشرط باتے تو بعد مشوق معربیث ہے ليے اورا واکرنے کی مشرط باتے تو بعد مشوق معربیث ہے اورا واکرنے کی مشرط باتے تو بعد مشوق معربیث ہے اورا واکرنے کی مشرط باتے تو بعد مشوق معربیث ہے اورا واکرنے کی مشرط باتے تو بعد مشوق معربیث ہے اورا واکرنے کی مشرط باتے تو بعد مشوق معربیث ہے دونوں ترک

كردين عظ باين بمه وه روايت يلية وقت اب ول كومطمن كبى كريية عقر اس لئة كرمط كورين عظ اس لئة كرمط كالم الله وي المن الله وي ال

صحابه در نابعین سیم وزر ا درسوسے ما ندی کی ا ما نت کو ا ما نت صدیب سے مبت زیادہ أسان سمجية تقے حفرت سليمان بن موسىٰ فر مانے ہيں كه انكى ملا فات حفرت طاؤس سے موئى اور عرض کرنے لگے کر ایکشین می محبیسے اسی ایسی حدیث نقل کی ہے جھزت طا ڈسسٹن فرا یا اگروہ علمه معمورين توان سے مدربیت ہے تو حضرت ابن عون فرمانے میں کہ در لا بعر خدن هاند إالمعلم الامهن ننهد لدبا لطلب "علم مدبب ایسے لوگوں سے حاصل کر دجن کے نتوق ا ورطلب کی دنیا یے گواہی دی ہے . محضر بنته شعبہ بحواله ابن عمر ،عبد الشربن دبنا رہے کو بی محد بیث غلام کی میرا ا دراس کے مبسط متعلق سینے توضم بھی لینے کہائم ہے اس حدیث کو ابن عمر سے ما ہے۔ حفرت کم سعید بن مسیب ک سندسے بہوری نفرانی ، مجوسی کی دبیت بیان کرنے نوشعبان سے دریافت کرنے کیا تم نے سعید بن مسبی سے ناہے . اس پر حکم قربائے کہ تم جا ہوتو صفر نابت مدا دسےسن ہو. معرن ستعبر فرما ہے ہیں کہ ہیں ابک روز معرت نابیت رحمۃ الشركلير کے باس آیا تو الخول سے مجمع اس سندے ساتھ حدیث سنا دی . حفیقت یہ ہے کہ ہم یہ مہیں کہسکتے کے مفرن ستعبہ رحمہ استُرعلیہ ہے کو لی مجی مدیث بعیر نشم کے بإ دوسری ر دایت پراغا دے بغیرفتول کیا ہو، بلکہ برسارا اہمام ، غاببت ا خنباط ، غوروخوض ، ا غمّا وا در ناکبدمری اس لا بلحسے نعا کہ رسول الشّرصلّٰی الشّرعلیہ واکروم کی کوئی مجھی حدیث محوظ رہ سکے ۔

# مطالعات عليقا

#### مولانا قاضى اطهرمباركبورى

مع فروای کے فرید ان توس کا مشہور تاریخی اسلای شہر کو تو قدیم کار تھے بنیاد فاتے افرید معرف معتبر بن تا فع رضی الشرعندے رکھی تھی ،اس کی تغیر اغلبی دور سلطنت میں شروع ہو گ اور سلطان ابراہم ٹا ئی رسی در تا سندہ میں کا مقبر میں کا رہی کے کھنڈ روں کے سنگ مر اور دیگر سامان سے مدد لی گئی ، اس کے جبارے اس کا رفتے کے کھنڈ روں کے سنگ مر اور دیگر سامان سے مدد لی گئی ، اس کے جبارے اس کا در شامی طرز کے بیتر کے تنے ، بعد میں شا کی افرایق میں کھنی دائری شہر سمی بلکمودی کھنی ، اس م مرکے جبناروں کی طرح ان کی شکل دائری شہر سمی بلکمودی کفنی ، اس ما مع قیروان کی وجہ سے مکواور مرین اور بہت المقدر کے بعد قیروان اسلامی دنیا کی مقدر کے بیاروں کی وجہ سے مکواور مرین اور بہت المقدر کے بعد قیروان اسلامی دنیا کی مقدر کی اس مامی وزان کی دوسے قیروان اسلامی علوم وفنون کا مرکز بن گیا ، بہاں کے بہاے میں فران کی درمشاں کا درخشاں کا دنامے سورے کے کہا تو رمان وفنون کا مرکز بن گیا ، بہاں کے کہا جو دن کے بہنے شارفعنل کے زمان اور مرآ مرکان روزگار بید ابوے۔ رمان وفنون کا مرکز بن گیا ، بہاں کی کہا جو ن میں قیروانی علام ، محر تین ، فقار ، اور مرآ مرکان روزگار بید ابوے۔ روان وفنون کا مرکز بن گیا ، بہاں کی کہا جو ن میں قیروان علام ، محر تین ، فقار ، اور مرآ مرکان روزگار بید ابوے۔ روان وفنون کا کر زبان کیا ، بہاں کی کہا جو ن میں قیروان علام ، محر تین ، فقار ، اور مرآ مرکان روزگار پید ابوے۔ روان وفنون کا کر زبان کے دور سالون کو کہا کے دور شال کی درخشاں کا درخشاں کارنامے سورے کی کہا جو کہا کہ دور سالون کے دور شالون کی درخشاں کا درخشاں کی درخشاں کا د

ک طرح جیک رہے ہیں، اس طرح عالم اسلام کی ایک ایک درسگاہ سے ہزاروں البا نفل دکال پیدا ہوئ جن کے ناموں اور کار ناموں کی برکات وحسنات سے آئ کی مسلمان فیفیاب ہورہے ہیں . مدرسم نظامیہ بغداد، مدرسم نفط میں بغداد، بعد ادا مدرسم نفط میہ بغداد، مدرسم نفط میہ بغداد، مدرسم نفط میں موجو اس عام کے ہزاردں جوا مع و مدارس عالم اسلام میں موجو دستے، اور ہرسٹیم مدرسہ ادر مرمسلمان طالب علم کی حیثیت رکھا گئا ہے۔

ہم کون ہیں اور کیا ہیں ؟

معابر رضوان الشرطيم المجين كے بعد نا البين المران رقم البتركا زمانہ خبر الغرون نفاء برطرت

مها بری مقدس صورتیں اور پاکسیز بیں دین وا بہان کی روح کو تا زو کرر بی کفیں ، جس طرف نظر اٹھی کفی اسلام کی سچی تقویر بن جلی کچرتی نظر آتی تفیں ، ہرب تی ، سرگھر انگر اور اس کے رسول کے ذکر خبرسے کو نخ ر با تھا ، ہر مجب میں اسلامی زندگی بر پاہتی ، اس کے با وج دجب تابعین عظام صحاب کر ام کی عملی زندگی کو دیکھتے تو ان کے مقابلہ میں اپنے کو بالسکل مفیرا ورب عمل پانے تھے . اور ایسا سی سے کے کہ ایمان ولیقین اور عمل وکر دار میں ہم میں اور ان میں وہی فرق ہے ہو با دنتا ، اور چر میں ہوتاہے .

منتمور تا بعی مصرت ربیع بن منتم رحمة الله علیه این زندگی برب اختیار روباکرت کفته ، آلنودُ ل سے داڑمی تر بوط ای تفی ا درصاب کمیام کی صبتوں کو یا دکر کے ذوایا کرنے تھے . اُدُدگنا قَوْمًا کُنا فی جنو جھولصوصًا ہمے ایسی جاعت کا زما مذیا بیاہے کہ رطبقات ابن سعدے 4 ملتال ) ہماری حیثیت ان کے میپومیں جورکی تھی .

لین ده حفرات علم وظل کے با دشاہ منے ، اخلاق وکر دار کے سلطان منے ، دین دد بانت کشر بار منے ، ادر ہم ان کے سامنے اپنے علم وعل اور دین و دیانت کے معاملہ ہیں اس درم چھے منے کرہیں ان کی صحبت میں مند چور ہونا پڑتا تنا ا در چوروں کی طرح

بممنه مجيات بجرت مخ

عور کروہ ان قد دسیوں کے احسا سات ہیں جن کی گردیا کو ہم نہیں بہونے سکتے ہیں۔ وه ای زندگی کومحابرگرام کی دین زندگی کے مقابلہ میں س قدر اسے سمجے تھے۔

اگر به حفرات آج بهار کا بداغتقا دی ، برعملی ا درسینه زدری کو دیمیس تو بهبر کیا كميرك . سوچيز كى بات ہے كه بم كون بي ا در كيا بي ؟

مران في حامع مسحد الجيئي سورت مان والى ريلوك لائن برايك اسطيش وسنجان سيح جوغالبا

علاقه كجرات كابهلااسشيشن به اور بمبئ سے قريب، اسى كوعر بى ميں مسندان ، كيسة ميد یهال د و رسمی صدی پیرمسلما نول کی ابکرچیو بی قسی سلطنت دولت ما م زیسنیان بمتی .

مستبوراً سلامى جغرا فيد نوليس بافؤت تموى عدمجم البكدان بي لكملي كرسندان ا کیستنہرہے ،اس کے ا در چیور ز بمئی ) کے درمیان پندر ہم طرکا فاصلہ اور بہالسے رمعج البُدان ته ه طها) سمندرنصف فرسخ پر دا قعید.

بلا ذری ہے لکھا ہے کہ بنو سا مہرے غلام فضل بن ما مان نے سندا ن شہر کو فتح کیا ا دراس پر تبعذ کرکے ملیغ اموان کے یا س بہاں سے بائنی کا تحف تعبیا اوراس سے خطدكتابت كي بسندان مي امك مامع مسجدكى بنيا وركعي ا درخليفه امون كتي مي جدر كے خطبه ميں دعاكى فضل بن مام ان كا انتفا ل براس كا بيا محد بن فضل محرال بوا اور سترجنگ جهاز دن کولیکر ممندری ڈاکو دُن سے حبک کی اور سوماکٹٹر کے ساحلی علاقہ یا لی تغانہ كرك يسندان داليس آيا تؤ دكيها كراس كاميان لا مايان بن نفق حكوميت برقابين بوكياب ا در فلیغ معتقم سے فط دکتا بت کرکے اپنا کام کر میکا ہے اور اس کے پاس ساگوان کی ا مکی لمی بچوش ککومی مخعذ میں بھی ۔ آخر کار دو اوں مجا نیوں میں کشت وحزن کی اری آئ، مقامی غیرسلیم باشندے الم ن بن نفن کے طرفدار تھے۔ اس برا درکشی کا نتیجہ

44

محد بن فضل کے قتل کی صورت میں طاہر ہوا ، بلکہ اس کو تنتل کے بعد سو فی د بدی تھی ۔ اس ماد شکے بعد اہل شدسندان برقالفن ہوگئے ا در د ہال ک جا مع مسجد کومسلما ہ لکے الي جيور دباجس ميس مسلمان ممعد كانماز رفي

عن ادر فليفك في من وعاكرت عقر."

يتران الهند بعد غلبواعلى سندان فتركوا مسجده هاللمسلمين يجبعون منيه وبدعون للخليفة .

(فوح البلدان السميم)

د دىجا ئۇل كى جنگ بىل بند دۇل ئے ايك كيا ن كا ساكة دىكىرىسندان پرفنىينە كرليا . اس کے بعد بھی مسلمان کے ساتھ اچھا ہر نا وُ کیا ، ان کی مباح مسحد ان کے حوالہ کرکے عالم اسلام سے تعلق بیدا کرنے کی راہ باتی رکھی ، بر مفامی غیرمسلوں کی فرا خدلی ا در حوصله مندی کی بات کنی کرمسلا نون اور ان کی مسی د برحرف نہیں اُسے ویا، خدا بی مبتر ما نما سے کونمالی بمبى كے علاقة مسندان مب كنى بار برسرمنبراسلام كانام لبند ہوا اور خليعة المسلمين كے لئے دعاکی گئی اکس نے زمسجد و بران کی ، مذکسی نے مسلما نوں کوستنا با ا وریز ہی کسی نے خلیدا سلام کی طرف و مکینے ا دراس کے لئے م عاکرے سے روکا . اس صورت میں جہاں مغامی غیرمسلموں کی روا داری ، توصله شدی ا در نزر بغانه برنا دُم کا شوت و میں مسلما نول ببندكر داراورنيكي دشافت كابجى بنوت ملتاب مسلمان ابية دين برصيح طورسي فالم رمكر دنیا کے ہرگومشہ میں امن دعا منیسے رہ سکتا ہے ، دنیا اس کی قدر کرے گی ا وراس کے وجوم كوابين ليم رحن قرار دے گی۔

یمال کے راج مہاراہ ادرانکی رعایا سلا نوں کو برسی عزت واحترام کی نظرسے د مکینے ننے اوران کے عقیدت و ممبت میں اپنے لیے خیر د پر کت سمجھتے تھے . ان کا حتیدہ تفاكر مسلما بزل كے سائد حسن سلوك اور ممبت كى وجست را جوں حہارا جو ل كى عرب دراز ہونی ہیں ا دران کے ملک میں امن وابان رہتاہے۔

سلان اگراسلامی اخلاق د کردار کا منا بره کری او آن کے ناگفتہ بر حالات میں بھی

نهایت برسکون اماعزت اور محرم زندگی بسر کرسکت میں ۔

مسلمان اوربندورا مع مهارا ج

" مروع الذَّهِبِ» تاريخ عالم كاخلاصه على مسع دى مبت براي على أي -بنددستان كرساحل علاقول كأسفر كريكي مين بتنست مدين سنده ومجرات وكلمهائت ا سویا رہ ،حیرید ، نفاز وغیرہ میں اُسِکے ہیں ادر بیال کے دلچسپ حالات مردی الذہب میں بیا ن کئے ہیں۔ چنانچ علاقہ گھرات ، بہا دانشٹر کے دام ملہرا 1 دلہمی داسے ) کے بارے مِن كَلِيعَة بِين كرسنده أورمندك لمكول مين رام المبراك علا وه كونى البيا بإونتاه مبيرة جومسلما اؤں کے ساتھ عزت واحترام سے بیش کئے ۔ اس کی حکومت میں اسلام محفوظ ہے۔ مسلانوں کی سمبریں اور مجامع نا زیوں سے ہروفت مجری رہی ہیں اوران ہیں برسی رونق رهنسه ۱ اس سلطنت کا ایک ایک را م بیالیس ا در پیاس سال بلک اس سے زائد مدت نک مکومت کر تاہے ۔ ار باب سلطنت کا عفیدہ سے کہ انکے رام اول ک عمربی اس لئے طویل بیوتی بیں کہ وہ عدل وا نصاب کی رسم کو زندہ رکھتے ہیں ، اور سساما نون كانعظيم وتكريم كعظ بين مسلمان ما دشا بون كا طرح راج بلبراك فوج ل كوال كى سركارى خزارد سے تخوا و ملى سے اس كے پاس جنگى مائتى ہى ہيں امرون الدم جا الله مائل بذدمننا لنسكءام بواص بركيا موقوق عجدسلت كيمسلما لنجإ ل كيماوكل نے ان کو ایسے لئے باعث خروبرکت سمیا ، کیونکوال کے اندر دین ودیا نت ا و ر ا طلاق و حبّت کی اتن کشش موجو د نتی جو د نیلے دل کو اپنی طرف کھینیے کیلئے کا فی تغى جب اشكے اندرسے پرمتناطیسی قوت ختم ہوگئ نومسلما لنکے اندر دنیا کیلئے دلکشنی اِتی منیں رہی اس لیے اب وگ کیوں اور کیسے النسے برکست عاصل کریں ہو اب بیخوڈندگی کی فدر دن مصفح دم ہوگئے ہیں، د ومرون کو زندگی کیا دیں گے؟

## لأوالأ

شغمث

جنا ب محد بدیع الز مال صابر بیا نرد ایدنین و سطر کط محبطر ریا بینه

خداکی دحدا نین ہر ابیان لانے کے دلائل قرآن مجید میں طرح طرح سے النعلاد بار د بیے کئے مہیں۔ اور مختلف عنوا امات اور مختلف نا مول سے اس کار طبیعہ کا ذکر فرما با گیاہیے :-

‹‹ ہم بے اِس فراک میں لوگوں کوطرح طرح سے سمجا با مگر اکنڑ لوگ انکارہی پر جے رہے ۔ " ( سورہ بی اسرا ٹیل ۱۰ د کوع ۱۰)

" ہم نے اس فران میں ہوگوں کو طرح طرح کی نشالیں دیں کہ یہ ہوش میں آئیں؟ رسورة الزمر وسل رکوع سل)

" ہم نے اِس فراک میں طرح طرح کے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں اُمیں مگروہ میں اسے کہو کہ اگر التّرکے ساتھ میں اور زیادہ دور ہی کھائے مارہے میں۔ اے نی اُن سے کہو کہ اگر التّرکے ساتھ دوسرے خدا جسی ہوئے جبیا یہ لوگوں کی مقام پر میر بی بینے کی کوشش دوسرے خدا جسی ہوئے جبی کی کوشش کرتے ۔،، اسورۃ بن اسسرائیل 11۔ رکوع ہ)

دد بهم ن إس قرآن مي لوگول كو طرح طرح سه سمجايا، مگرانسان بوابي مجگوالو دافع بواسيد. سرسورة الكبت ۱۸ - ركوع) بجر بمي جندارننا دات جونفش مضون كوا در بهي واضح طور پر ذهن شين كراية بين. ذل مين درن كي مارس بين به

ود تنهارا مدا ابک ہی خداہے ، اُس رحلٰ اور رحم مے سواکوئی اور خدامیں ہے۔ داس معیقت کوبہجانے کے لئے اگر کو بی نشانی اورعلامیت در کارہے تو) جولوگنقل سے کام لیتے ہیں اُن کے لئے اُسالوں اور زمین کی ساخت میں ، رات اور دن کے یمیم ایک دومرے کے بعد کے بیر اس ما کشتیز ل میں جوالندا ن کے نفع کی چیز بس لیے م ہوئے در یا وُں اورسمندروں میں میتی تھرتی ہیں، بارسٹس کے اُس یا نی میں جسے السّر ا و برسے برسا تاہیے ، پھرامسے ذریعے سے مُر دہ زمین کوزندگی کبشتا ہے ا درایتے اسی انتظام کی مدولت زمین میں مرتشم کی حاندا رمحلوق کو معیلا ناہے، موازس کی گروش میں، ا وراً ن با دلول میں جو اسمان ا ورز میں کے درمیان ما بعے فرمان بناکرر کھے گئے ہیں، بیشا رنشا نیان بس زگر و مدت خدا و ندی پر دلا لت کرین و اسکے اِن تکھے تھے اُ ٹا ر کے ہوئے بھونے بھی ) کچھ لوگ ایسے ہیں جوا کنٹرکے سوا د وسروں کو ایس کا ہمسر اور مّرمفا بل بنائے ہیں ا درا ن کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی السّر کے ساتھ گردید گی ہو نی جا ہیے<sup>،</sup> . حالانکو ایمال رکھنے والے لوگ سیسے برط حاکرا لنگر کومبوب رکھتے ہیں ۔ ( وَ الَّذِينَ امْنُولَا آ الشُّدُّ حُبّاً لِللَّهِ ) كانسْ ، وكيم عذاب كوسائ وبيم كر ُ ایخبن سوچھے والا سے وہ آج ہی اِن ظالموں کوسو حجہ جلے کہ ساری طافتیں ا ور ساسے اختیارات اللہ بی کے فیضیں ہیں اور یرکه المومزا دینے میں بہت سخت م رسورة البقر٧ - ركوع ٧٠)

" إن سے كو ، بنا دُ اگر تم جانتے ہوكہ يہ ز مين اوراس كى سارى اُ با د كاس كى ہے؟ يرمز دركھيں گے النگر كى . كو ، كيو تم ہوش ميں كيوں نہيں آئے ؟ ان سے يہ جيء ساتو لَ سانولَ سانولَ الله اور رستر مظيم كا مالك كو ن ہے ؟ بر حز دركھيں گے النگر . كہو ، كيو تم ڈرستے كيوں نہيں ؟ إن سے كہو ، بنا دُ اگر تم جلنے ہوكہ ہر جيز ہر اختذاركس كا ہے ؟ ادركون ہے جو بنا و دنيا ہے . اور اس كے مقابلے ميں كو فى بنا و نہيں دے سكتا ؟ يہ حز دركہيں كے كہ ير مات توالت الد

ای کے لیے سے ، کبو ، عجر کہاں سے تم کو دھو کہ لگتاہے ؛ بوامر سی ہے دہ ہم ان کے سلمنے ایس اور کون ننگ منیں کے بالک جوتے ہیں ارسورة الومون مام رکوع ) "حقيقت يرب كرا سالول اورزمين مي ب شارات نبال بي ايان لا بوالول کے لئے. اور نمباری اپنی پیدائش میں ، اور اُن حیوانات میں جن کو المتدار مین میں ) تھیلا رہاہے ، بردی نشا نیاں ہیں اُن لوگول کے لئے جو بیتین لانے والے ہیں. اور پہنپ در در کے فرق داخلات میں ، اور اُس رزق میں جے التُدا سان سے نازل فرماتا ہے بهراسی دربیست مرده زمین کو ملا اُ نفا تاب ، ا در بوا وُل کی گردش میں مبهت سی نشانیاں ہیں اُن ہوگوں کے ایم جوعفل سے کام لینے ہیں ، یوالمترکی نشا نیاں ہی جہیں ہم نمہارے سامنے تشیک تھیک ہیا ن کررہے ہیں ۔ اب آخر الشرا در اس کی آبایت کے بعدا درکون کی بات ہے جس پریہ لوگ ا بہان لائیں گے ، ( سورة الحا نتیہ ۵م درکوع ۱) « وه السر، ی بے س کے سواکونی معبو دنہیں . غاشب ا در ظامر ہر چیز کا جانے دالا، و،ک دخن اوررحمهی . وه النّر،ک ہے حبیتے سواکو فی معبو دمنیں ۔ وه با د نشاہ م نها بیت مفدّس ، سرا سرسلامتی ، امن دسین والا ، پیمبان ، سب برخالب، اپنامیم بز در نا فذ كرية دالا ، اور برط ا، كا بوكر رسة دالا ، ياكت الترأس مشرك بولك كريمي میں ، وہ الشربحائير تخلين كامنصوبر بهائے والا أوراس كو نا فذكرے والا اوراس كے مطابق صورت كرى كرے والا ہے . اس كے اي مبترين نام ہيں ، ہر چيز ہوا ساؤل اور زمین میں ہے اُس کی تنبیع کرری ہے اور دو زبرد سرت اور ملیم ہے . » (سورة الحشر ٥٩ . ركوع ١٧)

د تم رحمٰن کی تخلیق میں کسی تشم کی بے ربطی مزیا دکئے۔ میر طبیت کردیکی ، کہیں تہیں کوئی فعل نظراً تاہے ؟ بار بار نگاہ دوڑا ؟ ، تتہاری نگا ، بھنگ کرنا مراد ملبط اُنگی یہ

(مورة اللك عدر ركوع ا)

"الشرخ خوداس بات كى شہادت وى بے كو اُسكى سواكونى خدا نہيں كا ادر فرسنة اورسب ابلِ علم بھى داستى اور انصات كے ساتھ اس برگوا ه بب كه اس زبرت عكم كے سوائی الوافع كونى خدا نہيں ہے ،، (سورة اَلْعِلْ اِس ركوع م)

"الرائے بی ان سے لوجو) السربہترہے یا دومعبود جنہیں برلوگ اس کاسٹر میک بنارہے ہیں ؟ کھلا وہ کو نہے حب اس اللہ اور زمین کو پیداکیا ا در تمہارے لئے اکمان سے پانی برسایا مجراس کے ذریعہ وہ ٹوسٹنا باع اگائے جن کے درخوں کا اُگا نائہارے بس میں درخوں کی اسٹنے کوئی و وسرا خدا بھی (ان کا عول میں سٹر میاہے ؟ ورنہیں) بلک بہی لوگ راہ راست ہو کہ جارہے ہیں ۔ ،

اد اوردہ کون ہے حسن ڈین کو جائے قرار بنایا اور اسکے اندر دریا روال سے اور اسکے اور اسکے اور اسکے اور اسکے اور اس میں اور بہاڑوں کی امینی گاڑ دیں اور یا بی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے سائل کردیے ہوئے کا اسٹر کے ساتھ کوئی اور فوا بھی اوان کا موں میں مشر کیا اسٹر کے ساتھ کوئی اور فوا بھی اوان کا موں میں مشر کیا ہے ہوئیں ، ملکان میں سالکان اور نوا کھی ۔

د کون مے جوبے فرار کی دعا سنتا ہے جبکہ و واسے پیکارے اور کون اُس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور (کون اُس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور (کون ہے ج) منہیں زمین کا خلیعہ بنا تاہے ہاکیا الشرک سائنہ کوئی اور خدا بھی ربیام کر نیوالا) ہے ؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔

مد اورده کون ب بوخشک اورسندرکی تاریجیوں میں تم کوراست د کا تاہے اور کو لغایی . رہنگ آئے ہواؤں کو فوشخری نیکر معیاہے و کیا الشرکے ساتھ کوئی دوسرا فدا بھی اربر کا کرتا) ب، مبت بالا وبر ترب النداس سرك جويد لوگ كرت إي

رد اور ده کون ہے جو خلق کی ابند اکرتا اور پھراً س کا اعاده کرناہے ؟ اور کو ناتم کو اسان اور زمین سے رزق دیتاہے ؟ کیا النٹر کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کا موں میں معتر دار ہے ؟ کہوکہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سیحے ہو.

دد ان سے کہو ،النہ کے سوا اُسانوں اور زمین میں کوئی عنیکی علم نہیں رکھنا ،ا وروہ رنمهارے معبود نو بریھی )نہیں مانتے کر کب دہ اُسطائے حاکمیں گئے ،"

کلمطبیباکا اقرار بالبسان ہی مومن کی بہا ن منیں ملکدا پی علی نرندگی ہیں بھی عقیدہ کا توجیب کے نفا منوں کو پوراکرنا اصل ایمان ہے جسے درج ذبل اً یا نت میں "اُس پر ثابت فلم رہے ، رہے " اُسْنَعَا مُوْل ) کہا گیا ہے :-

درجن ادگوں نے کہا کہ اللہ ہمار ارب ہے ادر بھردواس پر الابت قدم رہے یقیناً اُن پر فرستے نازل ہونے ہیں اور اُن سے کہتے ہیں کہ " نز ڈرد و منظم کرد اور خوش ہو جا دُن اُس جنت کی بشار سے حبس کا تم سے دعوہ کبا گیا ہے ۔ ہم اس دنیا کی زندگی جس بھی تمہارے سابقی ہیں ا درا خرت میں بھی ۔ " (سورة حسم اسعدہ ۔ اہم رکوع م)

(۲) حفرت الوہر برخ نے ایک مرتب حفورا قد مسلط الله علیہ کے سے دریافت کیا کہ ایک مشاعت کا سے زیادہ نفخ الله علیہ کا منت کا سے زیادہ نفخ الله علیہ کا منت کا دن کونشخص ہوگا حضور م نے جواب ارشا دخرایا کہ سے زیادہ سعاد تمند اور نفخ الله ایوالا میری شفاعت کے سائد دہ شخص ہوگا جودل کے خلوص کے سائد لا الا اللّ الدّر کم ہو

دس مطعن ری من ارفم مع حضور صلی النّه علیه دسلم سے نغل کرتے ہیں کر جنم فی طوح کے سائند لوالڈ اِلَّ النّه کے وہ جنت میں واخل ہوگا کسی سے ہو تھا کہ کلم کے اُخلاص کے سائند لوالڈ اِلَّ النّه کے وہ جنت میں واخل ہوگا کسی سے اور کل سے اس کو روک سے ۔ س

رم) حضورا فرس صلی الشرعد کم ارشاد در ایا که اید ایمان کی تجدید

کرت را کرویجی تازه کرت را کرو، صحاب عزمن کیا می ارسول الشر،ایمان کی

تجدیک طرح کری ؟ مدارشا دیوا در کلم الال الآ النثر کرت سے پرط صف را کرو،

ورواند پرباکھا

بروا ہے " اِنْجَی آنا الله کو الله الله الا الا الله المحد برم من قاله البیا ایس کالشرول میرے سواکوئی معبود نہیں ۔ بوشخص اس کالمراک کہنا رہے بیل اس کوعذا ب نبی که شکا الله اس معنون کو اقبال ہی کے درج ذیل شعر برمنم کرنا زیا دہ موزول ہوگا .

اس معنون کو اقبال ہی کے درج ذیل شعر برمنم کرنا زیا دہ موزول ہوگا .

کیون کے برنشس معنون سے مطالبت رکھتا ہے سے

Later Strict Charles Colors Co

# منتى مرزاغل المخادياني کانگریزلوازی

مولاتا ا مام على دانش فاسمى

اسلام كابنيادى عقيده المناتخم موحيا

ہے۔ عقیدہ مم بنوت اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے حس پر تطبی ا در غیرمشروط الدرد ایان رکمنا فرمن ہے۔ ہوشخص آ تحفرت ملی اللہ علیہ ولم کے بعد سی بھی انداز میں نی موے کا دعویٰ کر ناہے یا جوشخص کسی ایسے مرعی نبوت بر ایما ن رکھتنا ، اگسسے نبی و رسول ادريغيرتسليم كرتاب دهمسلان باقى تبين ربنا

مرزا غلام احمد فادیا نی کے دعاوی مرزاغلام احمد قادیا نینے برطانوی دور مرزا غلام احمد فادیا نی کے دعاوی

کا اور مجرظی و بردزی نبی ہونے کا اور آخر کا منتقل طور پر منصب رسالت و نبوت برفائز ہونے کا دمویٰ کیا تمامس کی وج سے تمام علاے حق نے قرآن وسنت اور ا جماع امت كى روشى من قاديا نول كوا سلام سے فارج قرار ديا ہے۔

اسلاً كے خلاف انگريزول كى سازمن اندوستانيوں كوناكا مى ہوگئ اور

ملک پر برطا نوی حکومت کا فبمنستحکم ہوگیا ا<sup>م</sup>س و قت صلبب پرست عبسا ثبول سے<sup>۔</sup> منسوخ ومحرف عبيسائ فزبهب يبيلان كالمجر ليركوشيش كروالس مكرمسلما نؤل كوعيسائي بنليع كا ان كا حواب مشرمندهٔ تعبيرد بوسكا ا ورعلها عن كى مجا بدا ند مركرميو ل اور مدا نعا ر مد وجد کے نینج میں مفنل المتعمسلمانوں کی اسلام سے کینت والبنگی برقرار رہی۔ یہ دیچھ کرا سلام ہتمن انگریز ول ہے مگر وفر پہنے نئے جا ل بجیائے اورمسلما لوں کو ملحد ا درب دین بنانے اور ان کی اسلام سے داستگی اور ایمان میں پیٹگی کو مٹاسے اور صاد کا مذ برخم کرے کے لیے مود کو مسلمان طا ہر کرے اسلام کی مخر بین کرے والول کی موسله افز انی اورمر پرستی منز دع کردی امفقود یا تفاکه اسلام ی بی وه سو سالم تشريح وتتبير كوفهكراكر اسلام كانيا ايدليش نياركيا مبائ ادرامت مسلمكارشت مسلانوں کے شاندار امنی سے منتطع کردیا مائے ، فران وصریت کی نی تن تشریک وتعبيرات رائخ كرك قديم فقهاء ومحترنين ومفسرين سعا مست سلم كى نى كسل كو مرفلن كرد بأ مائ . اس ناياك مفعد مي انگريز دل كو ايك ميز تك كاميا بي بوي اورات ك د اخلى فتنول مسلما لول كو نعنمان عظيم بهونجاياً . اسلام وشمن مغر بي تشرقين ك فتنه انكير ك اور نخريك رى كاسلسله آع مك قائم بحس كانتيج يه كه فر من وفكرى اغنبا يستعجن كا دِشترا سلام سے منعظع ہوج كاہے وہ نجی ا سلامی برا دری ہیں نشا مل دکم ماراً ستين سين بوست مين.

ر منتے زیرست کومتی اسلام سے برگشتہ کرنے کا بڑا

ذریع سمیتے ہوئے انگریزے تعاون دیا . مرزائی تخریک کی ممایت ومریری برطانوی

مکومت کرتی رہی اور برطانیہ کی جماعیت کا بدلیمی مدی نبوت اس طور پراداکیا کا پی من نبوت اس طور پراداکیا کا پی من نبر بدیت میں جہاد کو منسوخ قرار دیا تاکر مسلا اول کا جذبہ جہا دختم ہموجائے اور وہ ہمیشہ کے ہے دشمنان اسلام کی غلامی قبول کے رہیں۔ قا دیا نی خرمیب میں برطانیہ کی اطاعت کو فرعن کر دیا گیا اور انگریز کی مخالفت کے والوں کو مطعون و بدنام کرنے کی کوششیں پوری طرح کی گئی۔ مرز اغلام احمد فا دیا نی کی منعدد تصنبیفات بیا بیانیں عیال ہموتی ہیں۔ چند موالے بطور تبوت میش ہیں :-

« ننهاً دة الفراك » بوبؤد مرزا غلام احمد فا دبا بى كى نفسنيت سے ميرے ميني نظر اس كا بونسخ ب ده نظارت دعوت و نبليغ قا دبان كا بيش كرده اور مرزانسيم احمد ناظر دعوت و تبليغ كامعد فذہب ه

اس کنا ب میں قرآن آیات کی معنوی **ترلین** کرتے ہوئے برعم خود مرزائے قادیا ت

فراً في أيات مين معنوى مخريب

تحربعین معنوی کے برخید بنوے بیش کے گئے ورد پوری کتاب اس شنم کی تلبیباً و مخربیقا سے مجری ہوئی کے برخ بیا کے کم مجری ہوئی ہے۔ بڑم خولیش میں موحود ہونا کا بت کرکے مرزائے قادیا ن سے کتا ہے اگریں ایک ضمیم شا مل کیا ہے جسمیر شامل کا خازان مجلوں کیا ہے جسمیر شامل کا خازان مجلوں کیا ہے جسمیر شامل کے خاندانی وفا وار ﴿

ادی عاج صاف ا در مختر لفظول میں گذاکوش کرنا ہے کہ ببا عدث اس کے کہ وہمنے انگریزی کے احدث اس کے کہ وہمنے انگریزی کے احسانات میرے والد بزرگوا رم زما غلام مرتفیٰ امرحوم کے وقت سے آئے تک اس خاندان کے مشابل حال ہیں اس لیے ندکمی نشکھتے ملکے میرے دگر ورلشیر میں مششکر گذاری اس گورنمنٹ کی ممائی ہوئی ہے۔ سرصالعنے) ورلشیر میں مششکر گذاری اس گورنمنٹ کی ممائی ہوئی ہے۔ سرصالعنے)

انگر پڑسے اپنے دیریتہ کا ندانی نغلقات ا درباہی اصان سنناسی وشکر گذاری کا ذکر اخلاص و میں کے نفا من جہا دکر نیوالوں ذکر اخلاص و موبت مجمع ہور لغظوں میں کرنے بعد انگر پڑے خلاف جہا دکر نیوالوں کو دستنام دیتے ہوئے کھتے ہیں !۔

انتكر بركے خلاف جہا دكرتے والے حرامی اور بدكار

« تعبن احمق اور نا دان سوال کرنے ہیں کہ اس گور نشط سے جہا دکر نادکت ہے بامنیں ؟ سو یا درہے برسوال ان کا نها بیت جما فنت کا ہے کیو نیک حبس کے احسانات کا شکر ا داکر ناعین فرص ا در واجیہ اسسے جہا دکیسا ؟ جہا ہے چے در کہا ہوں کہ مسن کی برموا ہی کرناایک حمامی ا در بدکا را دمی کا کا مہبے ، اصفے ) انگر برکی اطاغ منت فرص ہے

"دسومیرا ذہرب بس کو میں بار بار طا ہر کرنا ہول یہی ہے کہ اسلام کے دوصے بی ایک یے کرخدا کی اطاعت کری د دررے اس سلطنت کی جب امن قائم کیا حب ظالموں کے ما کترسے اسپے سایر میں ہیں پناہ دی ہوسو وہ سلطنت مکومت برطا نیسے ، (صنے) اسلام کے دو حقے ہیں . اول السّرکے ایک معبود ہونے کا افرار اور دوسمر محمول السّرکے ایک معبود ہوئے کا افرار اور دوسمر محمول السّر علیہ وسلم کی رسالت برحمل اعنا دمگر مرزا کی مذہب میں دوسرار کن انگریزی مکومت کی اطاعت ہے .

عه مهاء کی جنگ اُ زا دی میں انگریز کی علی مدد

مدی مبوت سے حکومت برطانیہ کی اطاعت کو اسلام کا دوسرا مصر بھی فرار دہااور علی طور پر انگریز کی مدد کرست رہتے ہرا پٹاخاند انی رکار دہ بھی بیش کیاہیں۔ صنیبہ کہ سے بہلے صعنہ برہی لکھاہے ہ۔

" سعید کے منسدہ میں جبکہ بے نیز لوگوں سے اپی مسن گورنمنٹ کا مفاطیہ کرکے ملک میں شور ڈالدیا نب بھیے دالد بزرگوارسے بچاس گوٹرے اپی کرکے ملک میں شور ڈالدیا نب بھیے دالد برم بہونجا کرکورنمزٹ کی خدمت برمیش کھیم مجا بدین آرادی جا ہا ل و بد جلن کھنے مجا بدین آرادی جا ہا ل و بد جلن کھنے

مدی هی ایم می بو کچه دنساد موا اس بین بجرز جهلار اور مدجین لوگول کے اور کوئی نتا کشت اور میسی بین میساده میں کوئی نتا کشت اور نیک بجنت مسلمان جو باعلم اور ما نتمبز نفا مرکز مفسده میں منتا مل نبی موا - " ( مسک)

بوشیخس ایے جمسن انگریز کے فالفین کوما ہل ، برملین ، بدکار ، حرا می لکھے، کیا اسے مہذب سلینڈ مندہی کہا جا سکتاہے۔ نی ورسول ا درمیدی وسیح ہونا تو بڑی

انتريز كااعنت إ

کُتَّ خَ*جُونِے اصلی) برنگمشنز پ*نا کے مراسلہ کو نفل کیا گیاہے ہویہ ہے :۔ " منتفق مہر مان مرز اغلام قادر رئیس قا دہان حفظہ آپ کا خط ۲ ماہ حال کا لکھا ہوا ملا حنط حضور ایں جناب میں گذرا .مرز ا غلاً مرتعنی صار آیک و والدی و واست به کو بهت افسوس بوا مرزا غلام مرتعنی مرکار انگریزی کا احبیا خیرخواه اور و فا دار بیش تقابم آیک خاندانی لما ظلساک طرح عن ت کربن کے صب طرح نمهارے باپ و فاوار کی کی میاتی مم کوکسی می موقع کے نکلنے پر تمهارے فائدان کی مہتری اور بالجاتی کا خیال رہے گا ۔ م

المرقام ٢٩ رِبون للنُكلُه والاقم فنانث للمُشرِّر بناب.

انگریزی خرتواری کے لئے فراک وصربیت کا تاکیدی کم

منمیرکتا ب کومرزاغلام احمدقادیا نیسند ان جملوں پرختم کیاہے ہے۔
دسواس عاجزے جس فدر صدسوم کے بر پرمشول بس انگریزی کو دخنط
کاسٹ کرا داکیاہے وہ صفرای ذاتی خیال سے ادائیں کیا بلکر فرآن تنزیف
اورا ما دیٹ نبوی کی ان بزرگگ تاکیدول نے جواس عاجر کے پیش نظر ہیں
مجھ کو اس شکرا داکر سے پر مجبور کیا ہے۔ " ( صطے)

معاد النُّرة أن ومديث بركننا برطام بتان به كاظالم ومركش طيرا نگريز كاشكريًّذاري

کو قرآن و مدیث کاحکم بتایا جائے۔ انگریزکے لیے مرز اگی دعا

منیرے ماسید پرمرزائے قادیان کی بغیر نناک دعامی در زجید :-

د مہذب اور مارچم گورنمنٹ سے ہم کو اس ما ست کے لئے ولی ہوکٹس بخشا ہگاہم آئی و نیا ودین کے دلی ہوکش سے مہمودی دسلائی جا ہیں ناکرائے گورے سفید منز مبس طرح

دیای بو بھورت ہیں اکوت میں اکوت میں نورانی ومنور ہوں۔ مرزا فلام اجر قادیا نی کی فود نو مشتر تخریر دل سے دوزردش کی پلے حاصے ہوتاہے کہ قادیا نی نبوت تخریکے برطانو ی حکومت کی جایت حاصل مخی اورانگریز مسلمانوں کو اسلا کسے بریگا فرر تھے کیلئے اس سم کی تربیات کی مرکب خی مسلسل کرتے دہے ہیں۔ مسلمانوں اور ملکے تمام دیگر باشندوں کو انگر نیزوں کے ملکے پھے جائے سے بعد انتی مرکب تی جی اسٹے والے فتنوں کو سم پر کر انکے فلا ت بھی مرکزم عمل رہنا چاہیے ہے۔

### مران کاغیرول اعترافت مراب کاغیرول اعترافت مکابرا عیمر کیم مورفین کی ظرین

#### عبدالكلا فاروتى متعلم دارالعشسوم ديومبند

عديم النظيرا خلاق وصفات كم الك بول ، أس رسول كى عظم الج جلال اخلاف وعادا ، صدق وديانت كاكيا مرتب بوكا ؟

فانم المحدِّين حضرت مننا و ولى الشرصة محرَّت والمويِّين ابن كمَّا ب الالتالخفار میں فکھاہے کہ وجس و قت حفرت فاردت اعظم جا کو بدنصیب ابولولو، نے شہید کہاہے اور إس ما دنهُ ما نكا ه كى اطلاع عربيز مؤرمسين كل كرما لك إسلام ميں پہوني ہے تو ملكشام كا ایک یا دری میں مے زیر انزابک عالیتان گرحا ادر گرمے کے ساتند کئ کا وُل معالی کے سے چینے جینے کرد وسے لیگا ادرمسلما نوں کے جمعے سے الگ ہوکر اپی جاعیت ا در عيسا بُول كے كھروں بربہونكيرسب كو اطلاع دى كر ١ أن امبر المومنين شهيد ہوگئے. النزاہم سرب کو بھی تکم منا تا چاہیے '''اور اس کے بعد ایک بیخر پر صبب ذیل عباریت كنده كراكرايين پريسك صدر در دازے برنسب كرا دى عصب ميں اس نے الكما تها . ياعم ماكنيت و ليا بلكنت والله إلى يعن اعمر تم بارب ماكم احداداله زیتے ، تم تو ہارے سائھ دوسلوک کرتے سنے جوماب ای بیٹے کے سائھ کرنا ہے . وركري كامقام بركر يكسكاتا أزب ا دركون اس طرح اصنوس وحسرك سائمة به كلمات كند وكراسة برمجور بي مهاست ، يعتيناً أس وفنت مذبق حو ومحرت فاردني فا من اوردان کے عماب وسرزنش کا اندلیشانا اور میراس یا دری کا خرسب مجی اسلام نیں بلكمسيى خفاا در ملك وقوم كے مين ملت كاعضب مى مدكو بموي موا تقا، بيركيا چيز كمنى حبطن اس کو اِس عبارت کے کندہ کرائے پرجبور کیا ؛ لبس اِس کے سوا اور کیا کہا جائے كرية ن صحار بركوام كا ذات اخلاق ا درعا دلانه برنا و محقا، حسك ان كے وسمن يمي انكا دم بحرب برجور دو جایا کرت تھے۔

مستور وهروی عیسای مورع سرولیم بیور این کناب لانک آن موسی کلمقایت بر و مجرت سے تیرو برس پہلے کد ایک ذلیل طالت میں جزا

كونا نرسيت يافئة اورنهايت كم رتب اناكياب، كلات رحفرت محرك اولم مدن ك كريج ان كے علام ( زيرم ) كے سب لوگ نها بت ذى وم ابت اور صاحب النافت نے ، اور جب وہ ابیع نبی کی و فات کے بعد سردار اور سائے مسلانوں کے افسر بنائے گئے ہیں تواس زمانے میں ال کے کام کو دیکھ کریا ندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ برطے عقلمندا دراعلیٰ ورم کی قا بلیت کے لوگ عقے اور فالباً ایسے نہ سکتے بن کو بچوٹا مکار اً دمی ایسے وام فریب میں پیالنس لینا۔ مجدسے اگر کوئی سچی بات بد عجمه تومین مجوری اس کا قرار کرتا ہوں کو اگر لاگ ا در نیوش جیسے استخاص خربب عبیوی کے محتین میں سے ہوئے نوجم کو بھی ا پسے خرب پر وبیا ہی اعمادہ وا مبیا مسلان اکوا ہے مرب برہے مسلانوں کے پہلے جار خلفا مے الحوار والکل کیساں تھے ۔ ان کی سرگرمی اور دلد ہی اخلاص کے ساتھ ہوا کر تی تعنی اور مال و د ولت باکریمی وه لوگ این عمریس ا واست فرانکش ا در اخلاتیات کی مستنگی می مرت كرت رب ابس بهي لوگ (معزَت) محراك ابتدائ بليكم سنريك تفادر بي لوگ اس وقت سے (حفرن) محرم کے نظر بک منے ، حس وقت عملاً أورال كيسانتين كونلوارا تشائف كى ا ما زت مُنكنى ، ان كى سي فى اورا خلاص إسى ايك ما ت سے طاہر ہور باہے کہ دہ ایسے نا زک اوراً طب وقت جما احضرت) محدم کی رفا قت مکے لئے آ ا ده ہوئے جب ان کے سائھ نراؤ کو ان کا ہری شان کوشوکت متی ا ورن ہی کسی ونیا وی فؤت کے معمول کی تو تع ، کھر اسس معمولی مالت سے ایک اعلی سلطنت برقابين برماية سعان كى قابليت اود قوت على كاندازه كرنا لوبيت بى مشکل ہے۔ 8

یمی معنفت این اِسی کناب میں اُکے مِل کرمزیہ لکفتا ہے :-دد .... اندریس طالات کیا یہ کوئی اور کرا سے کے گئے تیارہے کا دہ لوگ جہنوں طرح کی اید ائیں پائیں ادر اپ عزیر ملک دوطن سے میرا ہو ناافتیار
کیا خصوصا یر خیال کرے کہ یہ سب بائیں ایک جماعت صف را بک شخص کی حمیت ادر
ایک آدی کی دلداری کی دست بردا سند کیں ، ہر گز گان بھی تہیں کیا جا سکنا کان تا ا باتوں کا مبدارا درمر کر جعل دفریب ہوگا ، عبسائی میری اس بات کو یا در کھیں کہ اخترت ) محموص ایسے مانے دالوں میں ایسے دین کانت راس درم بہیرا کردیا کا جماعت کو ابتدائی بیروڈں میں الماش کرنے سے بھی تا بت تہیں کیا جا سکتا ، مہی دجرے کہ ان کا خراب برطی نیزی کے ساتھ سارے عالم کیا جا سکتا ، مہی دجرے کہ ان کا خراب برطی نیزی کے ساتھ سارے عالم میں تھیلیا اور نصف صدی سے کم زما نہیں دنیا کی ہر برطی سے برطی فوت ادر برطی کو کان سلطنتوں بران کا قبضہ ہوگا ، ا

پنڈت دینا تا کفذا بی کتاب " تاریخ مذا بہ به بی لکھتے میں کہ برسمان اللہ کاسس عالمیشان نز تی اور فوت پر پر پر کے جلسے کی اصل دیم ان حفرات کا افاق و نیا زسے دیا والوں کے سائن ان کے ابندائی زما کہ تبلیغ میں دنیا والوں کے سائن ان کے ابندائی زما کہ تبلیغ میں دنیا والوں کے سائن ان کے ابندائی زما کہ تبلیغ میں دنیا والوں کے سائن ان کے ابندائی نما ، حب کو دیجہ کر اس و قدیش کل سے بہت کیا تھا ، ابسا ایم اور قابل سنائش تھا، حب کو دیجہ کر اس و قدیش کل سے بہت کیا تھا کہ الیمی کمز ور مخلوق جسک پاس نہ گھر ہے اور نہال دولت ، بہت ملک کر دوسے ملکوں بر بھی فتح یا سے گئی ۔ گر یرسب مسلالوں کی بہتے ہما ، بہت ملک کے لوگوں کے اینار دفر بانی کا بنتے ہما ،

### محددالف ثاني في تعلمات

مرتبه ، مَاسُعُرُ مُحَمُدُ عمرى خَان كُولِهِ

حقیق می تصوف فرایی افقر کے نزدیک طابق صوفیا رحقبقت میں علوم شریعیت کا خادم ہے، ذکر سریعیت کا خادم ہے، ذکر سریعیت کے خالف، نیز طریق صوفیہ کے سلوک سے برقصود ہے کرا سکام فقیم کے اوا کہ نے میں اُسانی ہوجا کے اور وہ شکل دو بہوجا ہے، جونفس کی آبادگی سے بہدا ہوتی ہے ، اس سے طرق صوفیا مرحق بقت میں علوم شریعیت کا خادم ہے ، (طلانم برا)

برسول تومقول بين وكريز مردود بي،

خوارق عادات وکرامات کا بخرت بوناکس ولی کی فضیلت پردلیل بنیں ، کمن ہے کوئی تخص جس سے کوئی خرق عادت و کراست فیور پذیر نہ ہوئی ہو وہ اس شیخ سے انفسل موجس سے اکثر کرا بات کا فیور ہوتا رہتا ہو ، بعض اولیا رائٹر بن سے کرا بات و خوادق حادات ظا ہر ہوئیں وہ اخر دم یک ان کے فیور سے نا دم ہو ہے اور اکٹرافسوس کرتے ، ہے کہ کاس ہم سے اس بات کا فیا پہنیا اب سوال ہیدا ہوتا ہے ، خوادق عادات کا فام بیونا والدیت کی شرط بنیں ، ولی اور عزولی یں کسے بیجان ہوگی اور سے کو کھو مے سے کھی عیود کیا جا ارتھا ، نواس کا جواب ہے کہ تمیز نہ ہو نہ ہو تھا کا باطل کے ساتھ طاد مہنا اس جہان کے توازم سے جہ اور نہی بہ خروری ہے کہ ولی کوابی والدیت کا علم مہدنا خروری ہے ، جب ولی کوابی موجہ کا علم مہدنا خراص ہے ، جب ولی کوابی موجہ مجرن کا علم مہدنا خراص ہی کے اختیار میں بنیں بہوتا بنی توایی شرع کے مطابق علی کرتا ہے ، جب ولی کوابی موجہ کی متابعت کرنا صروری ہے ، اس کے علاوہ مرید کرتا بعت کرنا صروری ہیں ، اس کے علاوہ مرید رشید اور طالب صاوق مستقد مہت عالی اپنے شیخ کے مرسا طاب سے خوادی کو کھا اس کے علاوہ مرید اور طالب صاوق مستقد مہت عالی اپنے شیخ کے مرسا طاب سے خوادی کو کھا اس کے میں لگ رشید اور طالب صاوق مستقد مہت عالی اپنی کے طغیل کو گول پر بارش ہوتی ہے ، ابنی کے طغیل خلون کو رزی طالب کا منا اس کے میں اور زین کا اس اور خیمت روز گار ہیں ، ابنی کے طغیل خلون کو الشر تعالیٰ کے مہنشین ہیں ، اور دن طالب میں برخواج کے مرفظ ہے کہ میں بات کی موجت سے حق تعالی کی طوف توجہ بہدا ہو جائے وہ شخص سے باہد اور درجات کے فرق کے مطابات وہ اولیار الشریں شارہے ۔

ایک مرتبرسید نا صفرت عمر فادوق رصی الشرقائے عنرفے میں کی نماز بڑھائ آپ نے نماز کے بعد کے بعد میں کے بعد میں کے بعد کے بعد میں کے بعد میں ایک معابی کو موجود دیا یا ، پوجھا فلال شخص جما مت میں کیوں ما حزر میں دی تھا اور حضرات نے عرض کی کہ وہ اکثر شب ببداد دیستے جی ، اس سے ممکن ہے ان پر نمیز کا خبر می گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا گروہ مسادی دات سویا د مبتا اور مجرکی نماز با جماحت بڑھ لیا تو ہداس کے نئے بنواد دو برحا فعنل ہوتا ۔

ایک دانگ دیجورتی سونے کا فرلعینہ ذکوفہ کے مساب میں دینا ، مرتبہ میں سونے کے پہاڑ متنی مقدار نفل خرات دینے سے افغل ہے ، اور اس کے ایک دانگ کے دینے وفت کسی شرع شخب اورا دب کا بھالانا شلاکسی قریمی محاج کو دینا بھی دمرتبے میں نفل خرات کا بنراور و پر جرب کر ہے نے سے بہتر ہے ۔

علی اوس ما رسی اور الله المحال الم المراب الدر الدر المراب الدر المرح الزاه و المراب المرح الزاه و المراب المركزة الم المراب ال

كروسي جابيئے۔

و کر السر کاطریقر ایک جانب گوشت کا لو تقطرہ قلب تنے کے ایم جو وسا ہے اسم مبارک و کر السر کا طرف متوج ہو کو بیش میں مارک مارک السر کا طرف متوج ہو کو بیش مارک مارز اظری کا طرف متوج ہو کو بیش میں۔ مامز ناظر محف ذات بی تعاملے کو سمجھیں۔

اتباع سنت کی تاکید اگرکوئ بات سنت اور بدعت کے در میان پُرٹی بے نوسنت مجھ اتباع سنت کی تاکید اگر اسے پوراکر نے کانسنت اسے بدعت مجھ کرٹرک کر دینا بہتر ہے بعت بی طرکا حال ہے ، اور سنت میں نفع کی اید ، اسی سے ضرکے احمال کو نفع کی امید بہر ترجی دے کر بدعت کو ترک کر دینا عزوری ہے۔

I de la

#### داران على دلوبند كالرجان



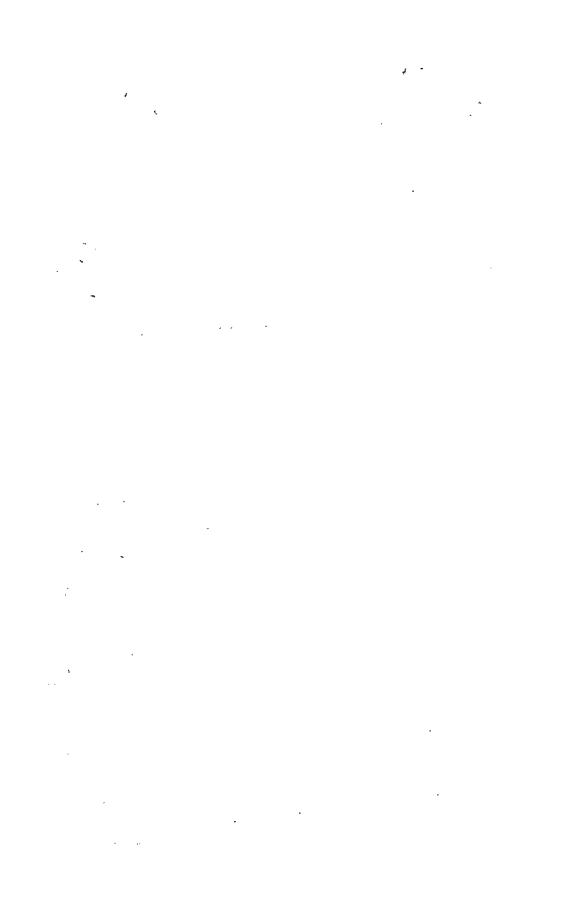

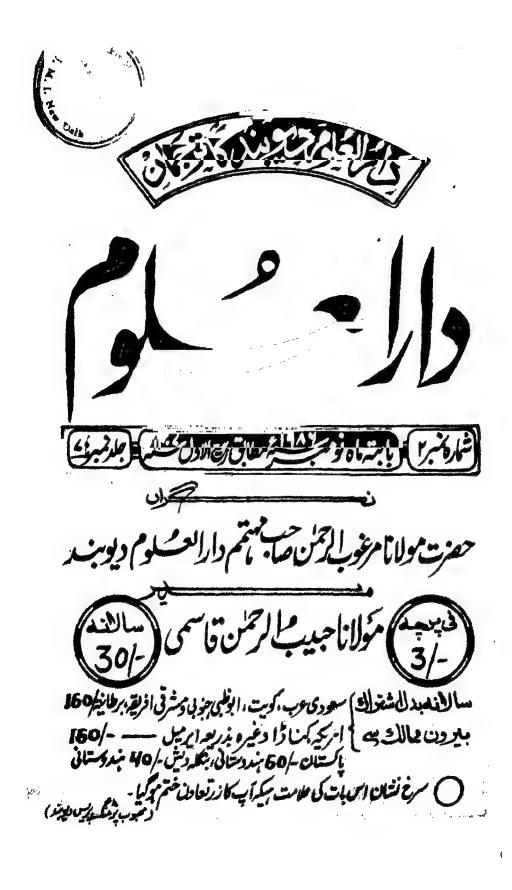

| فنهست مضامين |                                                                                                                                   |                                                                                                                               |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| صغ           | مضامين سنتكار                                                                                                                     | ر نگارش                                                                                                                       | نرفحار |
| r 11 rr r9   | مولانا معزالدین گونڈدی<br>مولانا محرصنیف کی<br>مولانا قاضی اطهرمبادکپوری<br>مولانا اسسیرا در دی<br>مولانا عزیزائڈ اظمی فاض دیسبند | حسدف آ فاز<br>عبددمالت می صریث کینیقل ہواگی<br>مطالعات وتعلیقات<br>تاریخ طبری سے متعلق ایک<br>فلط فہمی کا ازالہ<br>سیعن مسلول | 2 1 2  |
| ۵۳           | مولانا حبيب الرحمان قاسمي                                                                                                         | سيرت نبوئ ايك نظرين                                                                                                           |        |

### بندوسانی و پاکستانی خریدار دن سی صردری گذارش

(۱) مهنددستانی خریداروں سے مزوری گذارش ہے کرختم خریداری کی اطلاع با کراؤل فرصت میں دیارت نے مضرور کر سے اور کر سات میں اور می

على اپناجندہ فبرخ موارى كے حوالد كساتھ منى اً رو ركودان كري -

(۲) پاکستانی خرداراپناچنده مبلغ ۱/۲ روید مهددستانی مولانا عبدات ام صلب مقا کرم علی وارتحصیل تروی ایران می ایرا والرتحصیل شجاع آباد، لم آن پاکستان کوبعیدی اور انفیس تکھیں کہ وہ اس چندہ کو دسالہ دارانعسلوم کے حساب میں جے کریس۔

الا) خریدار حضرات بته پر درج ترونمبر محفوظ فرالیں بخطور کابت کے وقت خریماری معرفرور لکھیں۔ دالست ۱۹۵۸

(منيجريساله)

بسعوالله الرحان الرحام

### حضرآ غاز

ربورط اجلاس تحفظتم نبوت ٢٩ر٣راس اكتوبر ملامام

ا زموکا نامعزا لدین کونڈ وی مین درس دارانسندم دیوسند

اسلامیان مبدئ ناریخ شابرے کربرصغیریں جب بھی اسلام یا مسلانوں کے فلاف کسی فند نے سرامھایا ہے تو دارالعلوم نے آگے بول مرکراس کا کامیاب مقابلہ کیا ہے،

ادر بحرالترا تی بھی یہ قلعہ اسلام (دارانعلوم) خرمنِ باطل کے لئے برق بےالال بناہوا ہے بہنا بخر مندوستان میں قادیا نیت کے فقنہ کو از سرنو حرکت کے بیش نظردارالعلی کی موقد مجلس شوری نے اپنے وار ۱۲ را۲ رشعبان سیسا میں یامسی یہ نیمسلر کیا کہ چونکہ اس وقت سرز مین مند برقادیا نیت کاعفریت بھر بنج گاڑنے کی تدبیریں کر رہا ہے اسلے فوری طور براس کاعلی وعلی تعاقب من چاہے ادرا بل علم ودانستورا ان طت کوجے کرکے اس کے تا زہ بیرین کوتار تار کرنے کی جدد جبد کو تیز ترکر دینا جائے۔

مبلس شوریٰ کی تجویز کے مطابق داراً تعلیم کی انتظامیہ نے ۲۹ ر۳۰ راس راکتوبر تشیر کومالی اجلاس تحفظ ختم نبوت کے انعقا دکافیصلہ کیا۔ اوراسا تذہ دارالعلیم پڑشتی ایک تیاری کمیٹی بنائی گئی جس کا بگراں حضرت مولانا معلی انحق صاحب صدرالمدرین دارالعلیم دائینر کوختخب کیا گیا اورکوینر جاب مولانا قاری محدیثان صاحب منصور پوری استافدارالعلیم دائیبر کونیایاگیا، اس کمیش نے اسا تذہ دارالعلوم ،کارکنانِ عرسہ ادرطلبُ دارالعلوم کے تعادیٰ سے
امہاس کا ایسا عمدہ ادر مُوٹر نظام مرتب کیا ،ادر ایسے نظم دنستی سے اس کوملایا کہ بمرشر کیا
اجلاس تعریف تحسین کئے بغر ذرہ سکا، ادراجلاس تمامتر کا میا بیوں سے میکنار ہوا، فیلم
وطعام ادرریلوے کشیش آمدورنت کے سلسلہ میں معزز فہا نوں کو برقسم کی سبولت بہنچانے
کی کوشش کا گئی ادر برمندہ ب اجلاس کو دوقا دیا نیت کے سلسلہ کی دس عدد کا بیں بطویے تنہ دی گئیں جسے اجلاس کے دوقع بردفتر اجلاس نے ثنا نئے کیا تھا۔

یدا مرفاص طور پر قابل ذکریے کہ اجلاس منتخب علمار ومشاہیر کی مخصوص علی کا نفرنس کے طور پر بلایا گیا تھا اس لئے دعوت نامے بھی محدود تعداد میں ادسال کئے گئے تھے ہیک فاجل کی خرسے ملک کے ہرطاقہ میں خوش کی نہرد وراگئی او ماجلاس میں شرکت کی خواہ ش کا اظہار زبانی اور خطوط کے ذریعہ ان حفرات کی طرف سے بھی جو باقا عدہ مرعونہ میں تقعے ہونے لگا، اس لئے ایسے حفرات کے لئے بھی اجلاس کی شسستوں میں گئی اکنی میں میں تھے ہونے لگا، اس کے اکٹر صوبات کے لئے بھی اجلاس کی شسستوں میں گئی اکنی میں میں بیٹ بیٹ میں مورستان کے اکٹر صوبات کے لئے بھی اجلاس کی شسستوں میں گئی استودی عرب وغیرہ سے مند دبین میت مالادہ دبیر بلا داسلامی سے مند و بین میں را مباد اراز او لی میں را مباد مالم اسلامی کے جزل سکر جربی عب رامنز عمر مالادہ دبیر بلا داسلامیہ سے آنے والوں میں را مبلا مالم اسلامی کے جزل سکر جربی عب رامنز عمر المدون الموقر ، اسلامی فرد الشرف ہوا کہ مدون میں موارث ما مولوں تا ہی مقالے کے ڈائر پکھ رجنا ہ مولان المحد اللہ مورک میں والب فرد اللہ میں دوغیرہ حصوات ماص طور پر قابل ذکر ہیں ۔

وفیعف الموقر ، اخبار الاتحاد کے نامہ مطاب کا موصور پر قابل ذکر ہیں ۔

ا جلاس کی تمام کارر دائی چونشستوں میں ہوئی جن میں چوکٹی نشست تھا وین کے لئے مام کھی جبکہ پانچویں نشست میں صوف طلبُ والا تعلق کا پر دھرام پیش کیا گیا بوفل فضاران شستوں کی اجا کی کیفیت دیل میں درج کی جارہی ہے۔

بسللي نشست - انتاح ابلاس ١٦ راكوبرك وكميع وربع معرت محلانا

می خرنطور نعانی رکن شوری دارانعلی دیوبندی صدارت می منعقدیدا، جناب مولانا قاری ابواست مساحب صدار شعب بخوید دارانعلی دیوبندی تلادت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز بوا، تلادت کے بعد دارانعلی کا مشہور تراز مولوی عبدالقیوم ملاکھی دارانعلی کا مشہور تراز مولوی عبدالقیوم ملاکھی سے بیش کیا ، بھر حصزت مولانا مرغوب ابر محل مساحب بم دارانعلی مدین اور داعی حقر ادرتاری خی خطب استقبالیہ بیش کیا ، اس کے بعد مالم اسلام کے مشہور مالم دین اور داعی حقر ادرتاری خوبند برانولی کے اس مولانا سیر ابواب میں دارانعلی کے اس مولانا سیر ابواب میں دارانعلی کے اس مولانا سیر ابواب میں دارانعلی کے اس اقدام کی تحدین فراتے ہوئے فرایا کہ حفاظت اسلام کا کام جمیشہ عمار راسل میں خوابی کے اس اقدام کی تحدین فراتے ہوئے فرایا کہ حفاظت اسلام کا کام جمیشہ عمار راسل می کے ابوابی دیا ساتھ اسلام کا کام جمیشہ عمار راسل می کے ساتھ سامنے آجا ہیں۔

اس کے معدمدد اجلاس حفزت مولانا محدِّنطورنعا نی دامت درکاتہم کے خطاب عالی و دعا پولس منشست کا افتتام ہوا۔

حصیری نشست العابرین صاحب رکن شوری دارالعلی دیوند منعقد بوئی ابعاس کاآغاز قاری مداارون صاحب بند شهری استا دیجوید دارالعلی دیوند منعقد بوئی ابعاس کاآغاز قاری مداارون صاحب بند شهری استا دیجوید دارالعلی دیوند کی طوت سے بوا، بعدہ مولوی شغی ملی بستوی شعلم دارالعلی دیوند نی در قادیا نیت کے موفوع برا بنی ایک کلمی بوئی نظم بیش کی ،اس املاس می حصرت مولانا مسیدا صحب یالن بوری استا ذریت و را العلی دیوند بولانا میلیک استا ذری العلی کلمینو، مولانا قالسی استا ذری العلی کلمینو، مولانا قالسی استا ذری العلی کلمینو، مولانا میامی استا ذری العلی کلمینو، مولانا در محدت مولانا علی میاب محد مقالات بیش کے اور حدرت مولانا عبر کلمینو، مولانا بوئی ما مسیدی خود کا بات مالیس میاب میاب کا مقتام بوا۔ موجودی دامی نوش ایون مورد می کا تقریر اور دوما برا جلاس کا احتام بوا۔ موجودی دامی خود مولی می کا مقتام بوا۔ میکنوں کا مقتام بوا۔ میکنوں کا مقتام بوا۔ ویکن می کا مقتام بوا۔ میکنوں کا مقتام بوا۔ میکنوں کا مقتام بوا۔ ویکنوں کا مقتام بوا۔ میکنوں کا مقتام بوا۔ میکنوں کا مقتام بوا۔ ویکنوں کا مقتام کا مقتام بوا۔ ویکنوں کا مقتام کا مقتام

جامداشرفیدلا بورکشیخ الحدیث حفزت ولانا محرالک شاد کاندهوی دامت برکاتهم ماجزاه مشیخ اتفی در کاتهم ماجزاه مشیخ اتفی در کانده موادر ایس کاندهوی فی قاری محرز کریا گوندوی تعلم داداندی در بویندی الدت سے اس املاس کا آغاز مجدا بهرعبدا لوحیدها حب اشک نفرایک ستقبالیه دیویندی .

اس اجلاس میں حضرت مولانا منت الدُصاحب رصانی منطلہ کامقالم مولانا محدثیم صاحب است ا دَجام حدرتا نیر مون بحر خرج کر احد کر رسایا . ادر حضرت مولانا سیم احد فریری امر دہر جولانا فریرانا عبد لمحد کر مولانا عبد لمحد مولانا عبد لمحد الله مولانا عبد لمحد الله مولانا عبد لمحد الله مولانا عبد لمحد الله مولانا عبد لمحد مولانا عبد اور حداث مولانا مولانا مالی علی الله الله می الله مولانا عبد الله می ما مولانا می مولانا مولانا مولانا عبد الله می ما مولانا عبد الله می ما مولانا عبد الله می ما مولانا مولانا

مت جو میت مل در تحفظ حم نوت کایه اجلاس مَندوستان مِن قادیا نیول کا باری می متدوستان می قادیا نیول کا باری می موئی مرکز میول بی اس فقر کی از مرزو کیت کودین اور وطن دونل کیلئے نهایت خطراک تصورکر تاہے، ابی فقر کی بال کت خیزیوں کی کودین اور وطن دونل کیلئے نهایت خطراک تصورکر تاہے، ابی فقر کی بال کت خیزیوں کی

بنا پر فنروری سمجمناہے کرمنظم ہوکر ملک گیر ہیا رہراس کامفا بلہ کیا جائے اسلے یہ تجویز کرتا ہیکہ العت مسل مندسط برمبس ختم نبوت کی تشکیل کی جائے

ج ١- مرکزی نظام قائم کرنے کیلئے ادکان منظم بورے ملک سے منخب کرلئے ایک ان منظم بورے ملک سے منخب کرلئے ایک میں مرکزیہ کے اصول و صوا الحادد طریقہ کا رکا مسودہ تیا دکرے ،کام میں تیزی اور سہولت بیر اکر نے اصول و صوا الحادد طریقہ کا رکا مسودہ تیا دکرے ،کام میں تیزی اور سہولت بیر اکر نے کے لئے اس سبکی کی فاضیا رہائے کہ وہ ملک کے صوبوں میں مجلس کی شاخیں تی کہ کرے ، نیز مرکزی د فرکے انفرام دانتھام کی ذمر داریوں کو بوراکرے ،سبکی کے افراد حسب ذیل ہوں کے بوراکرے ،سبکی کے افراد حسب ذیل ہوں کے محضرت مولانا مرغوب لرحمٰن صاحب تا می منظور المحصاحب قامی شہر سیدا سعد مدنی صدر جمعیۃ ممار مند ،حصرت مولانا مرفوب المحقی منظور المحصاحب قامی مولانا مرفوب کا نیور ،حضرت مولانا مرفوب لرحمٰن عبد العزیز صاحب وائے بوری ہولانا اسرارا لی صاحب قاسی ہولانا مرفوب لرحمٰن فارد تی دارا لمبلغیں لکھنو ، منظم اور سبکہ کی دو فول کے کمؤیر حضرت مولانا مرفوب لرحمٰن فارد تی دارا لمبلغیں لکھنو ، منظم اور سبکہ کی دو فول کے کمؤیر حضرت مولانا مرفوب لرحمٰن فارد تی دارا لمبلغیں لکھنو ، منظم اور سبکہ کی دو فول کے کمؤیر حضرت مولانا مرفوب لرحمٰن ما حب ہوں کا در سبکہ کی دو فول کے کمؤیر حضرت مولانا مرفوب لرحمٰن ما صاحب ہوں گے ادر مارض ذفر دارا العلوم دیو بندمیں ہوگا

د اجدا جلاس دا دادندم دیوبندادداس کے ارکان سے اپس کر تاہے کردم میں کا تعدادی تعفیق میں کا تعدادی تعفیق میں کا تعدادی میں کا تعدادی میں کا تعدادی میں کھامس دیے گا۔

تعجوب المستحقالية استحفظ حتم بوت كايه اجلاس حكومت بندكواس طرف توجم دلانا فرورى سلم على دا در ليورى ملت دلانا فرورى سحبقاليه كر بنروستان اور فيا بعرك تمامسم على دا در ليورى ملت اسلام مرزا خلام احدقاديا في كرير كا روى كو جنعيى - - قاديا في احمدى، لا بورى وخلف موسي ما نا بعا تلب ايك جعوف مرى بنوت يروى كى بنا پرم تعداد در مرف المن مسلمانون كريس مسلمانون كريست مسلم فوت مسلمانون كريس اور بهت مسلم فوت مسلمانون كريست مسلمانون كريست مسلم فوت مسلمانون كريست مسلمانون كريست مسلمانون كريست مسلم فوت مسلمانون كريست مسلم فوت مسلمانون كريست مسلم فوت مسلمانون كريست كريست مسلمانون كريست كريست

اس اجای اور منفقر فیصله کوقانونی حیثیت دے کراپنے اپنے ملکوں میں اسکا نفاذکریکی میں اس اجامی اور منفقر فیصله کو مت مندسے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سلمانان مبتد کے دین جذبات اور مالم اسلام کے اس متفقہ فیصلہ کا احترام اور کی ظارتے مہیئے قادیا نی فرقہ کو تمن اسلام یہ سے الگ ایک آفلیت قرار دے اور مسلمانوں کے مخصوص معاملات اور حقوق می اس فرقہ کو شرکی ذکرے ۔

تحجوب یس بر کیساں سول کوڈکے نفا ذکبات کی گئے ہے انہائی تشویش ک نگاہ سے دیم ملک کے اندیکیساں سول کوڈکے نفا ذکبات کی گئے ہے انہائی تشویش ک نگاہ سے دیم میں تشود خدا میس کے ہیرد بستے ہیں اس کی کھٹا ہے ، کیونک ہندوستان ایک ایسا لمک ہے جس میں تشود خدا میس کے ہیرد بستے ہیں اس لمک میں ایک زبان ایک تہذیب اور ایک ذہب شہری ہوا ہے اور دکھی ہوسکتا ہے ، اسس کے جمودیت اور آزادی تکرورائے کے اس دورش کیسا ں سول کوڈ کا تجربہ نرحرف یہ کم مہاں بست والے ختلف اہل چلیہ ہے ذہنی ذکری انتشار کا سبب بنے گا بلکہ ملک کی سالمیت اور تو می کے جہی کو بھی اِش یاش کردے گا

ملادہ ازیں کسا ں سول کو ڈکے نفا ذسے سلم پرسنل لاک کوئی چیٹیت باتی بہیں رہے گ،
ادر سلمان کسی مال میں مجی اسے برداشت بہیں کرسکما کو کوئ فردیا مکومت خواہ وہ سلمانوں ہی
کی کیوں 'د ہواس کے دین دخر ہی معالمات میں دخل اندازی کرے ،اس لئے مسلمانوں کی نفایس
ہردہ کوشش جو شرعی احتام اوراسے صابطوں کوشتم کرنے کیلئے یا گھٹانے بڑھانے کے لئے کہائے کہ
ماضعت نی الدین کے مہمئی ہے ۔

اس نے یہ اجلاس مکرمت ہندسے مطالبر کہا ہے کہ وہ اس خطرنا کے کسیم سے جو مک وقع م دونوں کو نتشا را در پراگندی میں متلا کردے ، دست بردا رہ جائے اور بلغرض آگردہ اس اسکیم کوبردئے کا رفانے ہی کے درہے ہے تو کم از کم مسلمانوں کو دفعہ میں سنتنی رکھے کیونکر ساسکیم مسلمانوں کیلئے کسی صورت سے بھی قابل قبول نہوگی ۔

یہ اجلاس اپنے اس بقین کا اظہار بھی خماست مجھتا ہے کرمسلم علمار، وانشودان مکست اور اسلامی ا دارے اس فتنہ کی بھی سرکوئی کیلئے سرگرم عمل رہیں گے ا ورمبس شخفظ حتم ہوت الہند کے ساتھ معر بچر تعاون کریں گے۔

مت جوید خیل به دارا معلم دیوبندا دردیگر مدارس دینیه کااص مقعد حفاظت و اشاعت دین کیلتے افراد سازی ہے ،اب گونا گوں اسباب کی بنا پریص معلم جوالہے کراس مقعد کیلئے ایک مخفوص شعبہ قائم کیا جائے جس میں منتخب نفنا سے دارا معلم کودین کی اشاعت ادر وقت سے فتنوں سے دین کی حفاظت کیلئے تیار کرنے پرخصوص توجم دی جائے ۔

ر اجلاس دارانعلوم د بوبند کی مؤقر مبس شوری سے اس شعب کو دارانعلوم دیوبندیں قائم کہتے اور اس ما نب خصوص قوم کرنے گیا بیل کراہے -

معان جوی دنشست - ۳ را کوبرات کو لرم بے شب بی زیر معالت مقر موانا مقی نظر را مومظا بری قامی شبر کا نبور کن شوری دادا شکوی د بو بند منتقد بودی، نیشست طلبه دارانعلوم كيينئ محضوص تقى حب مي طلبه دارانعلوم نے اپنى مخت دكا دش كومقا لات اور تغريروں كى شكل ميں ييش كيا سامين نے ووق وشوق سے سنا، اور اندا ذے سے نياده يه اجلاس كامياب بوا-

اجلاس کی کارردائی قاری شغیق ارکئی بلنه شهری شعلم دا را دوم کی لا وت سخرم موی طلبهٔ دارا اعلیم میں سے مولوی ریاست عی را مبوری ، مولوی مجرسفیان دیوبندی بولوی فرافت عی سام بودی الله در مجھنگوی ، مولوی اخترا بام عاد ل سمتی پوری نے شرافت عی سها رئیوری ، مولوی سید محرسلمان منفور بوری ، مولوی سید آلرجم ن بستی اور محلوی البین مقالات بیش کیے اور مولوی سید محرسلمان منفور بوری ، مولوی سید آلرجم ن بوروی میدا کریم گور کھیوری نے تقریم دوں سے سامعین کو بهرتن گوش کیا معلیل لرحمن بوروی میدا کریم گور کھیوری نے تقریم دوں سے سامعین کو بهرتن گوش کیا اسی اجلاس میں فراکٹر احراضل رئیس شوکن الدینیہ للقو سے المسلح کا بین فام جنا برجم باسل الرفاعی نامذ شکارا خبار الاتحاد ، دبی نے برحد کررسنایا ، صدر اجلاس کی تقریم و د عابر اسس نشست کا افتتام ، موا ۔

جیلی نشست ۱- کا آفاز ۱۳ را کتوبر تبعد کو صبح ۸ر بج مواجس کی صوارت حفرت مولاناسید اسید قرامی میرشی حفرت مولاناسید اسید قرامی میرشی کا داری سید قرامی میرشی کا داری میرشی از موا ، جناب مولانا فورائی حیدر آبادی نی بازگاه رسالت میس نفرداز معیدت بیش کا د

اسے بعدمولانارٹ یا انوری دمی اورمولانا جمیل احمد نذیری اعظم گھرصنے اپنا اپن مقال بیش کیا بھرمولانا ابوالقاسم بنارسی نے تبحادیز بڑھ کر سائن صحابطات منظور کیا اورمولانا ابوالقاسم بنارسی نے تبحادیز بڑھ کر سائن تصابطات فوارالعلوم نے تقریر فرائی، اس کے بعد دارالعلوم کا تاز پڑھا گیا، بھر حصرت مولانا مرفوب ارتمان صاحب سم دارالعلوم کی جانب سے جناب مولانا فورعالم ما حب استا فدارالعسلوم دیوند ایڈیٹر والدا می شرح داکڑ علید شرع نصیف جزل سکیٹری رابطرما کم اسلامی کم مکر مم دیوند ایڈیٹر والدا می شرح می اسلامی کم مکر مد کی فورت میں سے سیاسنا مدیدیش کیا ۔ بعد و جہان محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور دارالعلوم کی فورت میں سے اسا مدیدیش کیا ۔ بعد و جہان محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور دارالعلوم کی فورت میں سے اسالامی کا دورالاحلام کی فورت میں سے اسا مدیدیش کیا ۔ بعد و جہان محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور دارالعلوم کی فورت میں سے اسالامی بیش کیا ۔ بعد و جہان محترم نے اجلاس سے خطاب فرایا اور دارالعلوم کی فورت میں سے اسالامی کی دورال

## 

مَوَرِدِنا عَبِّ حِنيف مِنّى

صیت کے باب میں ہم نے صحابہ کی جبتر ادر انہاک کا اندازہ لگالیا ادر برہم بھائی لیا کھریٹ بیان کرتے دقت ان کا تقویٰ اور خشیت کنی زبر دست بھی کہ ایک ایک صحابی بوطے اسٹنیا ق سے حرد ف کا کا تا در معہم منبط کرکے روایت کرتا تھا ، بلکہ جمعی می کہد دریافت کیا جا تا تواس کی خواجش ہوتی کہ یہ بار کوئی ادر اسٹا لیتا تواجھا ہوتا، اور بعضوں کے بارے میں توبیاں تک مقلبے کہی ادر بیغی کے اندلیشہ سے رسول اللہ صلی الشر ملیدو کم کی صوریٹ نقل کرنے سے بھی انکا رکد یہ تھا، اس کی شال حضرت ملا، بن سعد بن مسود کی دوایت ہے، فراتے ہیں کا ایک صحابی سے کہا گیا کہ فلاں فلاں ملا، بن سعد بن مسود کی دوایت ہے، فراتے ہیں کا ایک صحابی سے کہا گیا کہ فلاں فلاں کی طرح تم صوریٹ کیوں ہیں بیا ان کرتے ، انفوں نے کہا ایسا ہیں ہے کہ میں نے ان فکوں کی طرح بی جو بروں ہیں جو ان کی طرح آ ہے کی مجلسوں میں شریک نہ مواجوں ہیں اس لئے دوایت ہیں کرتا کہ ہیں کچھ ہی دفوں کے بعیر لوگ غفلت کے میں اور آج ایسے لوگ موجد ہیں جو صریٹ کی حفاظت کیلئے کا فی ہیں ادر جھے موریٹ رسول صی انظر طیرہ کرسے می کی میٹی ہے موریٹ کی حفاظت کیلئے کا فی ہیں ادر جھے صوریٹ رسول صی انظر طیرہ کرسے میں کی میٹی ہے مدین رسول صی انظر طیرہ کرسے میں کی میٹی ہے مدین سے دورائی کا کہ میٹی ہے میں ایک میٹی ہے میں اور اسے میں ادر اسے میں میٹی ہے مدین رسول صی انظر طیرہ کرسے میں کی میٹی ہے مدین ہیں ہیں اور اس کے دورائی میں ادر اس کے دورائی میں ادر اس کے دورائی میں دورائی انظر طیرہ کرسے میں کی میٹی ہے مدین ہیں ہیں۔

تلت مديث ادرامتياطك سائفهار عائي يرتحقين كرلينا كبي مزدرى ب كاخر

صحابہ مدیث کس طرح روایت کرنے تھے آیا دہ آنحفرت ملی الشرعلیہ دسلم کے الفاظ کھے۔ محفوظ ر کھتے تھے یا ارت ادگرای کے مفہم کوبد لے بغیراً سے اپنے الفاظ اور اپنی زبان می نقل كية تع روايوں پرنظركونے سے معلى بوتاہے كربہت سے صحابر آب كے ارشا دمبادك کاایک ایک لفظ نقل کرنے کے بے صرخوامٹ مند تھے الد بعض نے بوقت مزودت دوایت بالمعنی کی اجازت دے دی،اسی طرح تابعین بھی صحابہ کے نقشس تدم پرعمل کرتے ہوئے دو ہو رائے کے ما ل مے ہیں، میکن اس میں کوئی شک نہیں کرصحابہ اور ابھین یہ جائے تھے کہ دسول الله المعلم المعلم مع جو كيوسنام جيثيت جموى دومرول كم بينجا ديا جائد اسى یے بعض محابہ نے پرہی گوارا بنیں کیا کہ مدمیث کے کسی لفظ اور کلمہ کوبرل دیں ، یاکسی کو آئے بید کردیں حصرت فاروق اعظم فرایا کرتے تھے " من سمع حدیثافحل ث ب كما سمع نقد سسلم » جس فريث سن كرلفظ بلفظ نقل كرديا وه محفوظ موكيا ، يبى تول ابن عرا زیربن ارتم دغیره صحار کامجی ہے ،صحاب میں حصرت ابن عروض الشرعت الفاظ صديث من دعن نقل كرين عن الير سخت تقع ، حسزت ا بوجعفر بجواله محدين موقد نقل كرتے بي كرجب وه كوئى حديث أنحفرت على الشرعير وسلم سے سنتے ياكسى موقع برا ب کے ساتھ شرکی دہنے توہ دیٹ نقل کرنے میں کمی جیٹی بہیں کرتے تھے ،حفزت ابوجھ فرکا بيان بع كرحفزت ابن عرايك مبس من عقر حفزت مبيد بن عيرمك والول كووعظ كري يق الني مبيرة كها مثل المنانق كمشل المشاع بين الغفين اصاقبلت الى هذه الغه نعرنطحتها وإن إقيلت الى هذه نطحتها به مطرت معاشرين صفوان نے فرایا ابن عرضا آپ پر مہران مود دنوں توایک ہی ہے حصرت ابن عرفے فرایا يرىن قوان الفاظ كے ساتھ بنيں سنلے ۔ اكسرتبہ صرت ابن عرد من الشرحن في « بنى الاسلاوعلى خسى بيان كى بسي فسن كراس وا ماده كيا، حضرت ابن عرف فرایاس طرح بنین صیاحدمِ حنان ، کوسب سے آخریں ذکرکرو استے کری نے انخطرت

صلی الشرطید دسلم کی زبان مبارک سے اس طرح سنا ہے۔ یہی دجہے کہ خود ہم بھی دوانوں میں دا دی کے مختلف ا توال باتے ہیں شاہ گذا و کم ذایا " اید ہما قبال قبل" یہ درانس والی حدیث کی طرف سے آگا ہی ہے کہ اس نے صریث توجان کی اس کا مفہو کھی سمجھ لیا لیکن وقطعی طور بر دونا موں اورد وکلوں کی ترتیب بہنیں یا ور کھ دسکا ، اس لئے ایسے موقعہ پر دا وی شک کی جگہ واضح کردیتا ہے ، یہ بھی کموظ ہے کہ بہشبہ اصل صدیث میں بہنیں بلکہ العث اظ مدیث میں ہوا کرتا ہے جس سے مفہوم وصنی مثا ٹر بہنیں ہوتے جسیا کہ حصرت خالدا بن زید جہی بی ایک صریث نقل کیلہے جس کے الفاظ یہ ہیں " قویش والالعشاد، واسلود غفار یا " وغفار واسلو،"

بعن را دیوں نے صریت کے ہر برافظ کی حفاظت بربہت زیادہ زور دیاہے جاہے مفہوم نہ برلے جب بھی ایک نفظ کی کی بیٹی سے بھی منے کیا ہے جیسا کہ حفرت سفیان بیان کرتے ہیں کہ امام زہری حفرت انسی کوالہ سے نقل کرتے ہیں ، فہی دسول اللہ ما مار دافتہ علیہ وسلوعز اللہ باء والمؤ فت ان بنتہ نی فیہ ، حفرت سفیان سے کہا گیا کہ صریت ہیں "بینیہ نہیں ہم سے امام زہری نے بھی بنتہ فیہ نقل کے صریت ہیں ایم نشر کہ کو منت دکو مخفف، اور کو من راوی تو الفاظ صریت کے اسے زیادہ حریص ہوتے ہیں کہ مشدد کو مخفف، اور مفف کو مشدد پر الحفا ہی گوارہ بنیں کرتے ۔ نسا۔ نستی کا افظ آن حفرت صلی الشرطیہ وسلم کی اس صریت ہیں ہے ، ایم سال او نسمی خوار و من بی برخ تا تاہم خاد فراتے ہیں کہ میں نے بہی معیث دو کہ کا انسان مقال خیوا او نسمی خوار شرح میں ہیں ہوئے ہیں کہ میں نے بہی معیث دو موجوز ہوا ہے ، بعض تحقین دو دو سے نسان مندوج ہوا ہے ، بعض تحقین دور دور سے نے خسی مشدد جو حاہے ، بعض تحقین دور دور سے نے خسی مشدد جو حاہے ، بعض تحقین دور ایس کی انسان خوار ہوا ہے کہ جب ناگود کو انسان کا دور ہوئی کی انسان کا دور ہوئی کی انسان کی دور ہوئی کی انسان کی دور ہوئی کی انسان کی دور ہوئی کی ایم کی انسان کی دور ہوئی کی ایم کی انسان کی دور ہوئی کی انسان کی کر دور ہوئی کی انسان کی کر دور ہوئی کی کہ دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کہ کیا کہ کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کہ دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کو کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کر دور ہوئی کی کر دور ہوئی کو کر دور ہوئی کو کر دور ہوئی کر دور ہوئی کو کر دور ہوئی کو کر دور ہوئی کو کر دور ہوئی کر دور

نقل کیاہے کہ محد بن عرد کہتے ہیں تسم بخواجب تک تم صرف کھو گے بہیں میں بیان بھی بہیں کوں گا۔ مجھے وارہے کہ تم میری طرف فلط بات منسوب ذکردد، ایک دوسری مثال را قہرزی نے ملا ہیں مبرالملک سے نقل کیاہے ، فواتے ہیں ، کہ میں حضرت قاسم کے باس آیا اوران سے مجھ باتیں دریا نت کیں میں نے عوش کیا گیا اسے کھولوں حضرت قاسم نے فرایا ہاں کھھ لو بھراپنے صاحبزادے سے کہا کران کی کا پی دیھے لو کہیں میری طرف کوئی زائر بات منسوب نہ کردیں جلحہ فراتے ہیں کہ او محمد ، اگر مجھے کذب بیا نی کا خیال ہوتا تو آپ کی صفرت میں کہی بہیں آتا ، حضرت قاسم نے فرایا یہ مقصد نہیں کہ مجسکو آپ بالا عنما دنہیں رہا بلکہ میری منشاء تو ہے ہے کہ کہا جس کہ کریس اس حضرت اعش فراتے تھے کہ پیم ایسے کو گوں کے پاس تھا جو یہ جا ہے تھے کہ بیم صربت کریس ، حصرت اعش فراتے تھے کہ پیم ایسے لوگوں کے پاس تھا جو یہ جا ہے تھے کہ بیم صربت میں دآ د،العن یا داک کا اضا فہ کریں اس سے اجھا یہ ہے کہ اسمان سے گر کر جان دے دیں۔

كرتے تھ، يعضرت ابن مستور بي جب صريث بيان كرتے تو تا ل دسول الله صلى الله عليہ وسلو كم كرفرات حكذا، او نعوامن حدا، اوقد يبامن حذا" يه كيت مات ادركانية جلتے۔ حصرت ابودر دار رضی اسٹرحہ جب صریت بیان کرکے فارغ موجاتے توفراتے ( وینھو هذا او شکله معنی یا بهی الفاظ صریت کے ہیں یا اس سے طتے جلتے ،اور فراتے الله حر الاهكذا " ضراكرے رسول الشرصى الشرعيه وسلم كے يہى الفاظ بول، محدبن سيرين فراتے ہیں کر حفزت انس رضی السّرحہ حدیث بہت کم بیان کرتے تھے اور جب آ ں حفزت صلی السّرعلیہ دسم كاكوئى ادرت دنقل كرتے تو اوكما قال عليه الصلوّة والسلاّم فرا ديت*ر تق مفرت* عرفه کا بیا ن ہے کر حفرت ماکٹ، رحن الٹرعنہائے مجھسے فرایا احچھا یہ تبا ڈکہ دومرتبہ کی دوایتوں میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے، میں نے عرص کیا بہیں ،اس پر انھوں نے فرایا کہ بھرکو کی مضائق نہیں حفزت ایوب محدبن سیرین سے نقل کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک حدیث الفاظ کے تحوا ے تعوا فرق سے دہں اَ دمیوں سے سنتا ہوں جبکہ مفہوم ایک ہوتاہے ،حصرت مکول فراتے ہیں کہ میں اور حصرت ابواز برایک مرتبه حصرت وانله بن اسقع رضی الشرعذ کے پاس آئے ہم نے کہا ابن الاسق رسول السُّرصى السُّرعيد وسلم كى وه حديث سنلتي حب بي ويم ونسيان اوركى زيادتى كاكونى امكان ن موحفرت والدف فراياتم من سيكس في قرآن بھى براھا ہے بم في كها إلى إسكن بميں وب يادبني سع مم كمي واؤ، الف برها دية مي اوركبي كمثا دية مي حطرت والله فرايا كرجب يه قرآن جوكا غذش تحريرب جيعة خوب يا دكرت بوتمعين يا دبنين اوراس مي كمي و زیادتی بوجا تی ہے تو پھران حدیثوں میں کمی بیشی کیسے زہوگی جسے بہنے دسول احترمی انٹرجیہ دسم سے سناہے کاش ہم آ محفرت ملی الشرطیہ وسلم سے ایک ہی بارمدیث سنتے آگہم کوئی ردایت معنی کے کاظ سے نقل کریں تو تم اس کو کافی سمجو حضرت زرآرہ بن ابلاد فی رضی اسراعت فرلمت ہیں کہ میں نے متعدد صحابہ سے الاقات کی میں نے محکوس گیا کہ ان کی دوایتوں میل المغاظ کا فرق آو تھالیکن سب کی دوا یوں کامغہوم ایک تھا ،حفرت بحر پر بن حازم رحمۃ ابٹر علیہ فراتے میں کہ میں نے حسن بھری رحمۃ السُّرطیہ کو صدیث بیا ن کرتے ہوئے سناہے ان کے الفساظ مختلف لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا تھا، حضرت عمران تعیر فراتے ہیں کہ میں نے حسن بھری رحمۃ السُّر سے وض کیا ہم جن الفاظ کے ساتھ حدیث سنتے ہیں بعینہ اسی طرح بیان مہیں کہا ہے فرایا ہم بھی اگر سنی ہوئی حدیث ہے ایک ایک لفظ کی رحایت کرکے دوایت بیان کریں تود وحد سے مہی بیا ن نرکسیں بس حدیث میں مطال وحرام کا مفہوم آجائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

حضرت ابن مسعود، ابو دردار،انس بن الک «حفرت عاکشه، حفزت عمروبن دمین ار عامرتنيي ابراميم تخعي ابن ابي نجيج عمروبن تمرّه ، جَعَفر بن محدّا بن عيينه اوريحلي بن تسعيد قطان رض الشعنيم سے روايت بالمعنى كى اجازت منقول ہے، ابن تون نے ايسے تين محدثين سے لاقات نقل کی ہے جوروایت بالمعنی کی اجازت دیتے ہیں ان کے نام یہ ہیں جسس بھری ابرامیم مخعی، اور عامر شعبی، ان بزرگور نے بصرورت روایت بالمعنی کی اجازت دی ہے، یہ بزرگ وگوں سے کہا کرتے تھے ہم دوایت بالمعن توکرتے تھے لیکن آخریم آاو کما قسال عليد السلام بمي كبردية تق محابري ايك كرده ايسامي تفاجو تكمين والول كوروايت بالمعن کی اجا زت بہیں دیڑا تھا محض اسلے کہ کوئی یہ خیال نرکریے یہی دسول انٹرطی انٹرطیہ وسلم کے الفاظ بھی میں جنا بچر حصرت عرد من دیناررضی الشرمند روایت بالمعنی کرتے وقت فراتے سے احدیہ علیمن سکتب جنی "جس نے میری ددایات تھی اس نے دشوای پیل کردی، بمیں پہاٹ سیم کولینا چاہئے کہ جن عمار نے روایت بالمعنی کی امبانت دی ہے گھٹر طیس مبی نگادی بیں ادرسب کوردایت بالمعنی کی اجا زی مبی بنیں دی ملکربغرورت مخصوص **حالات** عراجا دت دی ہے مٹلاً ذم ن سے لغفاہ دیث ہی ذہول کرجائے یادوایت بیان کرتے وقت كمى ومسي كلات يا دراً ئيس تواسع روايت بالمعنى كما جا زت ب اوراس حزورت كالمتعلل مجی بقدر مرورت ہوگا، اام شاخی تے داوی کے اوصاف ذکر کرتے ہوئے فرایاہے کر جسسے ردابت بان کی جائے وہ نقر مور معدت گوئی کے لئے مشہور مو، اپنی نقل کردہ معمیث

کوسمجنا بھی ہو، اورمعنی میں جو تبدیلی پیدا ہواس سے بھی وا تف ہو، صدیث جی الفاظلیساتھ
سنے اسی طرح بیان کر دیا کرے اس لئے کرجان کارنہونے کی وجرسے جب روایت بالمعنی
کریکا تواسے خود جرز ہوگی کہ وہ حرام کوطال سے ادر مطال کوحرام سے برل تو نہیں رہا ہے
ادر جب الفاظ وحروف سمیت ادا کرے گا توصریت کے کچھ سے کچھ مجوجانے کا افرایشہ نہ ہوگا۔
رام بر ترزی فرانے ہیں کہ ام مت افعی کا ارشاد ہے کہ محدث الفاظ حدیث کا پابند ہوتواسکے
لئے روایت بالمعنی درست ہے، علامہ ازیں وہ عربی زبان محاورات عرب، دموز معانی ،
انداز گفت گوا ور اسلوب کلام کی واقعیت کے ساتھ الفاظ کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے
انداز گفت گوا ور اسلوب کلام کی واقعیت کے ساتھ الفاظ کی تبدیلی سے پیدا ہونے والے
انداز گفت گوا ور اسلوب کلام کی واقعیت کے ساتھ الفاظ کی تبدیلی سے بیدا ہونے والے
مدی کو بھی جانتا ہواگر اس میں یہ ادصاف ہوں تواسے روایت بالمعنی کی اجازت ہے اس
سائے کہ وہ اپنے فہم و ذکا ہ سے مغہوم کو برلئے اور محکم خوتم ہونے سے بچا دیگا اوراگر دادی میں
یہ اوصاف بنیں ہیں توانفاظ کی رعایت کے ساتھ اس کو اداکرنا ہی مزوری ہوگا بلکہ ظاہری
الفاظ سے بھی انحواف کرنا اس کے لئے کسی طرح جائز نہوگا ، یہنے اسی مسلک کا اکڑ اہل

جولوگ روایت بالمعن کے قائل ہیں ان کادیل یہ ہے کر ضائے گذشتہ ہیوں اور قوروں کے واقعات نقل کئے ہیں اور خلف مقالت برخلف معنی دمفہوم کی رعایت رکھتے ہوگئے ہوگئے

ردایت با لمعنی کا پرطریق صحابہ کے لئے کوئی نیاا در نرالا بہیں ہے بلک وہ توخود قرآن کے محیمانہ اسلوب اور سول سنے حلی انسر علیہ وسلم کے طریقے سے اس کا جواز فراہم کررہے ہیں جیسا کہ رام مرتبی کے ایم سفیراور قاصر مختلفت ماہ ترس جب روانہ فرایا تو یہ لوگ آں حضرت میں انسر علیہ وسلم کے نام مبارک کا ترجم عربی کے معلی توں میں جب روانہ فرایا تو یہ لوگ آں حضرت میں انسر علیہ وسلم کے نام مبارک کا ترجم عربی کے

علادہ علاقائی زبا نوں میں کرتے رہے،جس میں تقدیم د اخریجی ہوئی ہے،بس اگر صریث کی ترجانی دوسری زبانوں میں صیح ہے توغیر ملکی اور اجنبی زبانوں کے مقابلہ برصریت کی ترجب انی عربي زبان مي بدرج اولى درست، ونى چائة اوجولوگ روايت بالمعنى پنديم كيتان کے پاس بھی دلائل ہیں مثلاً رسول الشرصل الشرعليہ وسلم کا ارت اد گرامی ہے ، نضواللہ امواً سمع مناحديثا فادا لا كما سمعه فراس بده كوتروتان وكه جس فيهارى كوفى صريف سنی اورانهی الفاظ کے سائقد وسروں تک بہنچا دیا۔ حضرت برار بن عازب فراتے ہیں کہ آں حدرت صلی الشرعلیہ وسلم نے ان سے فرایا کہ جب تم بستر پر لیکنے لگو تو کیا کہوگے عرض کیسا إرسول السُّرسى السُّرعليد وسلم خوا اوررسول بهترم نين آپ في فرمايا كرجب تم سوف لكو توايخ دائي إلترير مردكه لوكيريه يرموه اللهم اسلمت وجهى اليك وفوضت اصرى اليك والجأت طهرى اليك رغبة ورهبة البك امنت بكتابك الذى نزلت ونبيك المذى ارسلت وحفرت بوار فرات بي كرآب نے مجھے جس طرح سكمايا اس طرح پڑھا ہاں نبیک کی جگر دسولک کہہ دیا اس وتت آ یے نے دس**ت مبارک سے** مے رسینہ پر ازراہ شفقت اوا اور فرایا نبیك می كہوا در كھر فرایا كر جوشخص بركہ لے ا دراتفاق سے اسی رات استقال ہوجائے تواس کی فطری موت ہوگی -

بعن علارنے دو نوں فریق کی د لیوں پر لمبی چولئی بخش کی ہیں لیکن تما) علامکائی
پر آنفا ق ہے کہا ہل کو روایت بالمعنی کی مطلق اجازت نہیں ہے اور جن علمار نے اجازت
دی ہے تو دہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ، حصرت ار در دی فراتے ہیں کر اگر وادی لفظ بھول
جائے تواس کے لئے جائز ہے اس لئے کہ وہ لفظ اور معنی دونوں کا امین ہے، تیکن اگر ایک
کوادا کرنے سے قاصر ہے تواس کے لئے دوسری صورت مزوری اور ناگر برہے خصوصائی
لئے بھی کر بالکل و دک دینے سے صویف کا کتان وجھپانا) لازم آ مسیکا ،اس لئے الیسی صورت میں مدایت بالمعنی ورست

19

نہ ہوگ اس لئے کرجونصاحت آپ کے کلم مبارک یک کے دہ دوسروں کے کلم بی نہیں ہے ، علام سے وطئ فراتے ہیں کرمیے زردیک صروری یہ ہے کہ دہ دوایت رسول انڈمینی انڈمینیہ وسلم کے جوا مع کلم میں نہوا ورالیسے انفاظ ہی نہ ہوں جنمیں بطور عیادت کے اداکزا حدیث میں منقول ہوتو ر دایت بالمعنی جائز ہے

ان تفصیلات کے بعدیم قطعی طور پر کہسکتے ہیں کردوایت بالمعی حزورت کی بنا پرہے ادر صحابه كا تقوى ، دوايت مي أن كى دقت نظر ، حفاظت صيت كا انهم كا درغايت امتياط كے بیش نظر دوایت بالمعنی مخصوص حالات میں جائز رہی ہے برد تت نہیں، میرے زدیک يهى دا رج ب كردوايت بالمعنى أكر تاريخى طورير صحابسة ابت بعى ب تو أن حضرت صلى التزعليه والم كے كات مبارك سے مہت زيادہ مم آ سنگ اور قريب ہے اسليح كم صحاب نے آب كود مكهاب، آب سے صریت سناہے آب نے مبارك صلقے سے بافیص محرالھ میں آں حصرت صلی استرعلیہ وسلم کے التفات کریما ندادر دعوت گرام سے ان کے دیرہ ورل رون ہوئے ہیں وہ فصاحت وبلاغت کے اعلیٰ مقام پر ہیں عربوں کی زبان کوامت میں سب سے زیا دہ جاننے والے یہی ہیںان کے کلام میں کسی تعلی ا درمفسرہ کودا ہنیں متی توہوں اور ملاتوں میں رہنے کے با وجودان کی زبان ومزاج تغیر بندیم نہیں ہوئے انھیں رسول السرك ارشادات مالیہ سے بے بنا ہ مناسبت ہے اس لئے روایت بالمعنی میں آ ب کے مفہوم گرامی سے کیمی مغرب بنی ہوں گے، میرے نود یک زیادہ زور داربات یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین نے جوريد بجيان كاسے دوزيادة ترا الحطرت كے الفاظرى موتے سي اس لئے كان مل كھ توایسے تھے جوحدیث سنتے ہی آپ کے سامنے لکھ لیتے تھے اور صلقہ بناکسٹی ہوئی صدیث کا خزاکرہ کہتے تھے ایک دومروں کی تغظی اصلاح بھی ک*رتے تھے* اوراگرکسی کوکوئی مشبہ ہو<del>ما ک</del>ے توفوراً ذات اقدس صلى الشرطليه وسلم كى طرف رجوع كرك مشبد دوركر ليتا تقا اور تاجين نجى صحابہ سے جوکچھ نسنتے لکھ کریا دکر لیتے تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے کہ صریث یاد کر لینے کے

بعداسے مثادیتے بعض ایسے بھی تھے جویا دکر کے اپنی بیاض یا تختی برمحفوظ کر لیتے اور بعض صحابرا بنی ڈائری پرمحفوظ کر لیتے تھے، اور جو تابعین تکھنے کا اہتمام بہیں کرتے ان کی تمام ترخوا ہی اور کوشش یہ ہوتی تھی کر اسے اپنے سینوں میں زبانی محفوظ رکھیں حدیث کا دقتاً فوقت اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسے اسے اسٹے سینوں میں زبانی محفوظ رکھیں حدیث کا دقتاً فوقت افراکہ کیا کہ بھی حدیث ماصل کرنے ادر کبھی سنی ہوئی حدیث کی تصدیق و تو ٹیق کیلئے صحابہ کے پاس ایک شہر سے دو سے شہر جاتے اور اس طرح وہ حدیث کے ایک ایک لفظ اور اسے مفہدم کو صنبط کرتے ہے۔

بلا سنبہ اس قوت ما فظر سے جو ضل نے ان ما طین شریعت اور را دیا ن صریف کو شنی ہے ہما رہے اعتماد کو اور تقویت بہنچی ہے کو صحابہ نے جتنی روایات آں حضرت ملی الشرعلیہ سے کی ہیں زیادہ ترآب ہی کے الفاظ ہیں چنا بخر تاریخ میں حضرت ابو ہر برہ وغیرہ کے حفظ کا ذکر طما ہے اور جب کوئی صحابہ کرام کی بے بناہ قوت ما فظ اور یاد داشت کی صحح کیفیت معلیم کرنا ہے تو دنگ رہ جا تاہے اس قوت ما فظ کی برولت صریت رسول ہم کم صحت کے معلیم کرنا ہے تو دنگ رہ جا تاہے اس قوت ما فظ کی برولت صریت رسول ہم کم صحت کے ما تھے ہیں ہے۔ آب قوت ما فظ کی چنرشالیں ملاحظ فرالیں ۔

 ک ان ائیکوپیڈیا امام شعبی اور متاز فقیہ حضرت قتادہ بن دعامہ دوسی بھی ہیں جو ملاکی بہارت، عضنب کی یاد داشت میں صرب المثل ہیں

روایت کے ختلف طریقوں میں رادی کا ختلات لفظ پرجب م خورکرتے ہیں توایک بڑا صراب روایات کا مقامے جس بی اُس حضرت می الشرطیہ وسلم کے کسی عمل کا ذکر ہوتا ہے ایکوکسی ضاف وا قدر کا بصے رادی نے خود شاہرہ کیا ہے اوراس وا قعر سے کوئی نتیج اخذکو کے دو سروں تک پہنچا رائج ہوتو عوا الفاظ صریت میں اختلات ہوجا تاہے جس کی رواۃ اس طرح تجر کرتے ہیں " امور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا اور نھی دسول اللہ علیہ وسلم بکذا اور نھی دسول اللہ صلی دائل علیہ وسلم بکذا اور نھی دسول اللہ علیہ وسلم ایک ہے اور یہ توفوی بات ہے کو سیم عورہ ادائیگی میں شک کی گئی نئس ہنیں ہے اس لئے توفوی بات ہے کو مینوں کی عیورہ ادائیگی میں شک کی گئی نئس ہنیں ہے اس لئے کہ ہر رادی جو کھا ہے کہ رادی کا انفاظ میں کرتا ہے ، ہاں یہ بات ہم ت شا ذو نا در ہے کہ رادی کا انفاظ بی جیسے اذان وا قامت کے کلمات ہمقرہ دھا کی میں جیسے اذان وا قامت کے کلمات ہمقرہ دھا کی اور تشہد کے جیلے و غیرہ اس لئے کہ وہ تو ہم حال مقررا ورسطے شرہ ہیں

یہ بھی ملحوظ رہے کہ ہم کک الف ظ کا جوا ختلات روایت بالمعنی وج سے بہنچا ہے اس کا زیادہ تر مواراً ل حضرت میں الشرطیر وسلم کی مجالس اور اس کرت ہرہے اسلے کہ آپ مختلف ہو تعول ہرا یک موضوع بیا ن فراتے ہیں اور دریا فت کرنے والوں کوان کے مبلغ فہم کے منا سب جواب عنایت فراتے ہیں ، کیمی بھی ایک ہی مسئل سے تعلق متعد و بین ذکر فراتے اور ہر شخص کو مطائن فراتے تھے جس کی تبیر جوا گانہ ، الفاظ منتلف، ارجے متفاوت ہوتے اور معصود پورا ہوجا تا تھا ، ان صور توں میں جور وایات بالمعنی اور جلے متفاوت ہوتے اور معصود پورا ہوجا تا تھا ، ان صور توں میں جور وایات بالمعنی میان کی جائیں ظاہر ہے کہ اہل علم کی ظیر معمولی جستی اور محدیث رمول کا بعیت زیادہ مولے مونے کی وجہ سے یہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں رہے کیں بلکہ یہ عالم وضط و فرق ہونے کی وجہ سے یہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں رہے کیں بلکہ یہ عالم وضط و فرق ہونے کی وجہ سے یہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں رہے کیں بلکہ یہ عالم وضط و فرق ہونے کی وجہ سے یہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں رہے کیں بلکہ یہ عالم وضط و فرق ہونے کی وجہ سے یہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں دو کیس بلکہ یہ عالم وضول کا ایک و قال میں ان کی نظر سے مخفی ہیں دو کی دو ہونے کی وجہ سے یہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں دو کی دو ہونے کی وجہ سے یہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں دو کیں بلکہ یہ عالم وہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں دو کیس بلکہ یہ عالم وہ ہونے کی وجہ سے یہ دوائیس ان کی نظر سے مخفی ہیں دوائیس کی دور سے دوائیس ان کی نظر سے مختل کی تعرب کی دور سے دوائیس ان کی نظر سے مختل کی دور سے دوائیس کی دور سے دوائیس کی دور سے در دوائیس کی دور سے دوائیس کی دور سے دوائیس کی دور سے در دوائیس کی دور سے دوائیس کی دور سے در دوائیس کی دور سے دور سے دور سے دور سے در دوائیس کی دور سے در سے دور سے دو

### مطالعات وتعليقات مولانا قاضي اطهر مباكيوري

اغزدہ برکا فاتمہ اسلامی عمر لی واقعیاف اعزدہ برکا فاتمہ اسلامی عمر لی واقعیاف ایسی کیٹنے ہے اور اسلامی عمر لی دان میں ہوئے۔ اور اسلامی عمر لی واقعیالی میں ہوئے۔ اور اسلامی عمر لی واقعیالی میں ہوئے۔ اور اسلامی عمر لی واقعیالی میں اسلامی عمر لی واقعیالی اسلامی اسلا کتنے ہی سربرآ وردگان کفرونٹرک نید کئے گئے، تیدیوں میں دسول المصلی السطیر الم کے جي حصرت عباس بن عبدالمطلب يعبي بي، كفارة ريش زبوستي كريك ان كو اينے ساتھ للے تھے، اور گزنتاروں میں وہ بی ٹیا ل ہو گئے فیصل ٹھراکہ تیرلوں سے فدر کی رقم ك كران كوجيور ديامائ، يكونى ذاتى معالم اور فاندانى قصير بنيس تها، رسول للنر صلى السّرعليه وسلم في اين جي حفزت عباسٌ سع مطالبه فرا ياكروه عذيه كارتم اداكري، اس برایک افصاری صحابی نے رسول السّرصلی السّرعلیہ وسلم سے کہا

ایدن لنا خلنترك لابن اخینا آب بمیں امازت دیگے كرم انے بعتے العباس بن عبد المطلب فداء ماس بن عبار لمطلب كا دربرمات كردي

يحلينة بى دمول المعصى الشرعير كسلم في فرايا

لا، والادرهما وطبقات ابن سورهيم بن ايك درم بعي معاف منس موكا ابنے چا کے سائق رسول اسر ملی اسر علی و سلم کے قلبی تعلق کا یہ حال تعاکم زنجیروں میں انکی

خرس کی باشی است احضرت عمران بن حسین رصی انشر عند رسی ورصحا بی مین استر عند مین مین فوت بویدئے، عب ریس علاج

اورحفرت عمران بن حصین کا با لکل آخری دقت آیا توکها کر جب می مرحا وک تومیرے عمامہ سے جھے میری جاریا فی سے با نوحدینا اوردفن سے لوٹ کرا ونٹ ذرک کرنا اوراس کو

غربا، دساكين كوكعلادينا (طبقات ابن سعيدي اتسم ددم مشعط)

بندگان دین اورسی برگرام این کوکس طرح دنیا کی نظرسے جھیاتے تھے جھڑت عمران اس حصین نے دنیا سے جاتے ہوئے جھڑت عمران بوگیا اس حصین نے دنیا سے جاتے وقت تبایا کہ مجھے لا گرسلام کیا کرتے تھے، اگر میں شفا باب ہوگیا تواس کا تذکرہ کسی سے ذکر نا، علی ددنی معالمات و مسائل میں اس قدر محتا طرح کم جو کچھوجے و عمرہ کے بارے میں ان کو صبح طور سے معلیم تھا بیان کردیا ، اور کتمان سے کام نہیں لیا ، الشروالے اپنی معلم قدن کو خوب مجھتے ہیں کسی معلمت کی وجہ سے دصیت فرائی کرمیرے عامد سے میری لاش کو میری چاریا تی سے با ندور دینا ، اس کا در زان کا ادا شناس کی سمجھ سکتا ہے۔

ام احد بن من کے دوخط عضرت الم احد بن محد بن من الد علیہ

بسم النوار من الرحم ؛ النرتعالى مكونيك انجا بنائ اوردنيا كى ما بليات وكروبا اسم النوار من الرحم ؛ النرتعالى مكونيك انجا بنائ اوردنيا كى ما مليات وكروبا السم محفوظ ركھ ، تم سے بہلے محارے برائ عمارے باسل من محفوظ ركھ ، تم برح باسل من محفون كا خط لكور با بول ، مرى تمنا ہے كہ يہاں مراج جا از بون بائ تم اوراج تم اوگوں كى موجود گى كى وجسے ميرا تذكره ہوا ميں تمنا بنا تم المحارى مجلسوں ميں آنے والے جب والب جاتے ہيں توميرا ذكر إدھ وادھ ربوتا ہے ، اگرچ يد ذكر خرك ساتھ موالے كيكن ميں برگر بين جا الله موں كر لوگ ميرے صالات سے واقعت ميرے ساتھ مير المدين ميں برگر بين جا بنا موں كر لوگ ميرے صالات سے واقعت ميرے ساتھ ميرے سا

پیارے بیٹے صالح! اگرتم اور تھادے بھائی حبداللہ نعدادیس رہوا ورمیرے پاس نرآ دُ تواس میں میری بین خوشی ہے ،ان سطورسے اپنے دل میں کوئی خیال نرلانا ،اسی میں تم دگوں کے لئے سرامر خیرے ۔

نسخ سمجود ای حالات میں اگر تمعارے پاس اس می خطوط تکھوں تو تمعاری طبیعت برگران زمونی چلہئے ، یہ فتنہ دف دکا زیاد ہے ، تم لوگ گھرسے باہر قدم زیکا لو، یقینًا اشرتعالی میری نجات کی کوئی زکوئی مبیل نکالے گا ، والسلام علیکم ورجمۃ النٹر

ام المومنین حفر الرسید من الشرعنها کی خدمت میں فولود بجے برکت الرحم می فولود بجے برکت الرحم می فولود بجے برکت الرحم می ایک مرتبہ آپ نے ایک بچرکو دیکھا کراسے سرانے کی سے جھپا ہوا اُسترار کھلہے، گھر دالوں سے دریا فت کیا کر میہاں اُستراکس سے رکھا گیاہے؛ تو لوگوں نے بتایا کہ ہم لوگ جنات سے بچنے کیلئے بچوں کے سرانے اُسترار کھدیا کرتے ہیں، یہ نکر حضرت مائٹ مرانے اُسترار کھدیا کرتے ہیں، یہ نکر حضرت مائٹ مرانے اُسترار کھدیا کرتے ہیں، یہ نکر حضرت مائٹ مرانے اُسترار کھدیا کو میں کے سینکدیا ، لوگوں کو سین کے ساتھ اس سے دو کا اور کہا کر دسول الشرحیلی الشرعیلی دو کے برفالی کو

سخت محروه الذالب ناسمجة تق (الادب المفرد الم بخارى سيسا)

مسلما نوں کے بہاں بھی ہندوں کی طرح رُقِر بچر کے بارے میں ہمت ہی توہم برستیاں جستیاں مسلما نوں کے بہاں بھی ہندوں کی طرح رُقِر بچر کے بارے میں ہمت کی حوالا کے دروازے پر جھرات دن کک شقل طورسے آگ رکھی جا تی ہواور لوج کی سلاخ گاڑ دی جا تی ہے تا کرما ہی عوام کے خیال کے مطابق ارواح خبیثہ اور درجہ تا اس کے دروائی میں بہنجاتے ہیں، اسکے علادہ بچر جب تک رال ورسال کا بہیں ہوجا تا اس کے سریانے کروالا رکا جن رکھنے کا لوہے کا برتن) رکھا جا تا ہے، کیا موال کی کمی وقت وہاں سے سریل جائے۔

یہ توہات اسلامی دیمن ومزاج کے سراسرخلاف ادرازر دیے شریعیت حرام ہیں ہمسلما ن مردول ادرعور توں کواس قسم کے توہات سے دور رہنا چاہئے ، خاص طورسے عورتیں ان سے دور رہیں ، یہ مرص مردوں کے مقابلم میں عور توں کے اندر زیاد ہ یا یا جاتا ہے

الوالحسن، این اور ایس ما در این اور ایسان ایسان اور ایسان ایسان

ابن عامرنهایت میجادرالدارا جریخ بنداد این عامرنهایت میجادرالدارا جریخ بنداد بنسب خان ابن حامد الذی فی در کن نفران کل والی مرائ خان ابن عامران الذع فا فی مبخداد (تاریخ بنداد بنداد بنداد (تاریخ بنداد بنداد

ا بوانحسن ابن ما مردیبلی کی بیا ن ہے کو مشہورشا عرمتنی جب بغداد آتا تومیرے ہی مکان برقیا کی اتحاء ایک مرتبر متنبی نے مجھ سے کہا کہ اگر میں کسی آ اجر کی مدح میں شعرکتیا تو آپ کی مرح سیسے پہلے کرتا۔

دیبل سے نکل کربغدا دیگے اور وہاں مستقل سکونت اختیار کی اور وہ کا وقت ترب آیا تو قسمت نے مصر مینجا دیا جہاں شروع مثوال بروز کیٹ نیرٹ کا ہیں انتقال کیا ان کے دواشعار بھی سن لیں ۔

> شریت المعالی غدیر منتظوبها کسکا دا دکا سوتسایقوم للما اخدی وکا انامن احسل المکاس و کلمسا توفوت الاشمان کمنت لها اشسری

ابعائس ابن حارد ببئ کے وطن دیگ کو حضرت محدین قاسم تعفی نے پہلی حدی ، بھری کے آخریں بہلی بارفیج کیا تھا، دہاں بہت بڑا بت خانہ تھا اسی ہے اس سہر کا ای ہو د بھری کے آخریں بہلی بارفیج کیا تھا، دہاں بہت بڑا بت خانہ تھا اسی ہے اس سہر کا ای ہو د بھری تھا جو عربی میں ویس بورگیا، واقع احروف اربی سے ملائی میں حاضر بوجکا ہے قدیم شہر کی کھوائی ہوئی ہے، شہر بنا ہا کی دیواریں ادر بہت سی قدیم جزین بھی ہیں، جیب مصرت دعرت کا منظورہ ، ایک سجورکا فرسٹ بھی نکا ہے جس کے بلسے میں بتا یا جا تا ہے کہ مشرقی عالم اسلام کی بہلی مسجد ہے، میں نے اس میں دورکھت ناز بڑھی او را کے جو کے سے اس میں دورکھت ناز بڑھی او را کے جو س می اس میں ہوئی قدیم جزیں رکھی ہیں، میں نے اسے بعن بھر دن سے عربی تحریر نقل کی دہاں میں میں جے جس می دہاں سے می ہوئی قدیم جزیں رکھی ہیں، میں نے اسے بعن بھر دن سے عربی تحریر نقل کا

اسلای بندک آریخ می بڑے کا کہتے۔

مسیحد و مررک امام همعلی اسلام کی دبات که رضی الله عنداین دالد حضرت می دبان کرتے ہیں کہ میں اور میری قوم کے چندا فرادا بنی بتی سے میل کردسول الله علیہ دسلم کی خدمت میں بہنچ اس سفر کا مقصد قرآن کی تعلیم حاصل کرنا تھا، جب میرے قبیلہ و الے اپنا کا کا کہ چکے تو انفول کی دسول الله علی الله علیہ دیم سے عرض کیا کہ ہماری بتی میں ہمارا انام کون ہوگا؟ آپ نے فرایا کہ تم میں سے جس نے قرآن کی تعلیم زیادہ عاصل کی ہے و ہی انامت کردگا۔

جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں والبس گئے اور نماز کے لئے ۱۱م لاش کرنے نگے توجھ سے نیا دہ قرآن کا جلننے والا اور پڑھنے والا کوئی دوسرا شخص نہ مل سکا، میں اس وقت کم عمر را كا تقا لوكون في مقفر طور يم محص ما زكيك أكر بطهما يا، اس وقت سع آج مك ان كاكوني مجمع ایسا بنیں ہویا س کا امام میں ز ہوتا ہوں (ابتدائے اسلام میں ابا بغ کی امامت جائز تقى) اس داقعه كے رادى مصرت مراز اپنى قوم كو ينى دقية نماز پڑھانے كے ساتھان كے جنا زوں کی نمازبھی مطھاتے تھے ا در مختلف مسجد دں میں **بوقت صرورت امامت کے تھے**، اس طرح زندگی بھرانھوںنے امامت کی اور آخری وقت تک یہ ضرمت انجاً) دی دسن پہتے ہے۔ حفزت المرضى الشرمية رسول تشرطى الشرطيم ولم كيجليل تقدر صحابى بيراحب ون سے مديس نبوت سے سندے کر بھے اپن قوم کی امات میں لگ گئے دورسالت میں بلکاس کے بعد مک مسجدوں کے اہم وہاں کے مرس دعام بھی ہوا کرتے تھے اورسجدوں ہمیں دی دائس دیتے تھے حصرت كمر ابنة قوم كرجية بي تصرح ببن ، ي سے عالم دين ان جاتے تھے ان كى قوم ان كو بر مگرا در بر موقع برآگے برصاتی تھی اورجب تک زنرہ رہے سی اورورسر کے ذریعہ دنی خورت انجام دیتے رہے المست افعظمى دونون كاعبده بهت تربيف اورمعزز بالشرطيكم اس عبده وإساي ومرماري بوك كرين ادراّ جكل كي المون دُر عمول كي طرق اي كومسجد كي أيون الديميون كي أطول كالعادم عبي أص مرى مبلازمول بلكنمايت خود دارى كيسا تقوانى دمردا ع بورى كيس، ده فاي بني مخرى ديس-

## ار بخطری متعلق ایشخلطفه محکاناله

ابو حبفر محد بن جریر بن بزیر الطبری علی دنیا می زندهٔ جا دیدا درعالمی شهرت کے الک میں ان کے دوعظیم الث ن کارنا مے ہیں، ایک قرآن پاک کی ضخیم تفسیر جو جا مے البیا ن عن تاویل آی القرآن "کے نام سے شہور ہے، ان کا دوسرا زندہ وجا دیر کا زامہ اسلامی تاریخ کی قدیم ترین ادر مبسوط کتاب "ناریخ الام والملوک" ہے جو تاریخ طبری کے نام سے شہور اور علی دنیا سے خراج تحسین مامس کر تھی ہے۔

ابن جریرطبری کے فضل و کمال کا انوازہ صرف ایک دا تعرسے کیا جاسکتاہے حب کے اقل شہود مصنف دمورخ خطیب بغدادی متوفی سیسی میں ، وہ طبری کے صالات میں مکھتے ہیں

طری نے اپنے کا ذہ سے کہا تفسیر قرآن کلنے سے دلیبی رکھتے ہو؟ توان توگوں نے دریافت کیا، دہ کتنی خیم ہوگی؟ توطری نے کہا کہ میس نرارا دراق میں آئے گی، تو توگو<del>ن</del> کہا کہ تفسیر توری ہونے سے پہلے ہاری عمی ان الطبري قال الاصحابة النشطون تفسير القرآن؟ تالوا، كوريكون قدري ؟ قال، ثلاثون العند درقة، فقالوا، هذاهما يعنى الإعمارة بل تمامة، فاختصرة

می ختم موجائی گی، یسن کرآپ نے اس کو فى نحو ثلاثة الان ورقة مرف تين نرارصغحات يس لكها-ثعرتسال انششطون لناديخ العالعر میر لوجیا، تاریخ اسلام سے دلیسی ہےجو منآدم الى وقتناهذا ؟ قالوا،كو أدم سے ہارے زانے تک کی ارت جو اقلم يكون تبدرع وفي فرانحواسما وكون في وجها، كنة ادراق من أسكى تومير ذكؤنى التفسير خاجا بوامشل دى بات فراك ج تفسير كاسلام كالمي تقى ذلك ، نقبال انايش ، ماتت الهيم لوگوں نے وہی جواب دیا جو پہلے دے میکے ناختصره فى نعوميا اختصر تھے، توطیری نے کہا ، انابشہ حوصلے بیت ہو مکے النفسير ہیں اور آاریخ کوہی تفسیر*ی کی طرح مخت*ھر

ردیا – علی دنیا میں یہ دونوں کا بیں قبولیت عامدے ہا تھوں لی گئیں اور شوق وعقیدت کی نگا ہوں سے پڑھی گئیں، اکا برعلا رامت نے شاغزار لفظوں میں دونوں کیا بوں کوخراج تحسین بیش کیا، ان کی تفسیر کے متعلق ابوحا مرالا سفرائنی کے یالفاظ مشہود ہیں اور ہر ذکرہ فکارنے نقل کئے ہیں۔

لوسا فورجل الحالصين حستى يعصل له كتاب تفسير ابن جرير لعرب و لات كشيرًا لي

اگرکوئی چین جیسے ودرود داز کمک کاسفر مرف تغییر لمبری حاصل کرنے کیلئے کرے توبہ کوئی کمبا سغرنہیں ہے۔

مشهور محدث ابن خزية صاحب مي ابن خزيم" في تفسير طري كوديكه كرفرايا

قد نظرت فيه من اوله الحاحولا مركة تغيير ازابتدا تا انتها ديمي سه،

دما اعلوعلى ادبيوالارض اعلم مي مي عمل اس دنت محمد ابن جرير طرى من همد بن جريد الطبري من هم المن عمد بن جريد الطبري

ان کی تاریخ کی مقبولیت کا یہ ما کم ہواکہ تصنیف کے کچے ہی برسوں بعد ختلف زبانوں میں اسکے ترجے کئے گئے اور کھیراس کتاب کوشاہی سر پرستی ماصل ہوگئی، اور بہت برطے بیانہ پراسکی اشاعت ہوئی، اسلامی تاریخ میں کوئی کتاب اتن جاسی ہیں تھی گئی تھی اس لئے مؤرخین میں تمام مشاہیراصحاب تاریخ بھیے ابن مسکویہ، ابن انہر، حافظ ابن کیٹر دغیرہ نے ابن مسکویہ، ابن انہر، حافظ ابن کیٹر دغیرہ نے ابن اپنی کما بی

طری کی دونوں کا بوں کے باربار الحراث ٹائع ہوئے، تفسیر کے قدیم الحراث نوں میں وہ نسخ ہوئے۔ تفسیر کے قدیم الحراث وں کے باربار الحراث ٹائع ہوئے، تفسیر کے قدیم و تحقیق ادر کر شانہ کے مطبع میمند مصر سے شائع کیا گیا تھا، دور جدیں یہ تفسیر خوبصورت ٹائے میں میں مرجدوں میں شائع ہوکر دنیا میں ہیں گئے ہے.

ان کی تاریخ کا عاب بہلا اور قدیم ایڈلیشن لیڈن سے شائع ہوا تھا جوا بھی لا بُرریو بس پایا جا تاہیے، ماضی قریب میں مصرسے ۱۳ اجلدول میں شائع ہوئی ہے اور عام طورسے کتب خانوں میں بائی جاتی ہے۔ ابن جریر طری کی ان دونوں کیا بوں کے علاوہ دوسری اور سندرہ کی ابیں ہیں جن کی فہرست اکثر تذکرہ نگاروں نے دی ہے۔

عصر حاصر میں ناریخ طری اسلامی ارتخ کے سلسلہ میں اہم ترین اخذی حیثیت رکھتی ہے اسلامی دنیاسے گذر کر یورپین حفین ا درستشرقین کی تعقیق ا درمطا لعہ ا دران کے حوالج اسلامی دنیاسے گذر کر یورپین حفین ا درستشرقین ارتخ کے سلسلہ میں سنتر فین کا است ایس کی امریخ کے سلسلہ میں سنتر فین کا سے امراز دہ اس کے حوالے دیتے ہیں اور دہ اس کی حوالے دیتے ہیں اور دہ اس کی حوالے دیتے ہیں اور جو مشتری کو اس این جریر طری کی تصنیف لمنے ہیں جس کی و فات سیسے میں ہوئی ا در جو مشتری رہے کو اس این جریر طری کی تصنیف لمنے ہیں جس کی و فات سیسے میں ہوئی ا در جو مشتری رہے کو است میں جو کی اور جو مشتری کے دیا تھی میں جو کی اور جو مشتری کے دیا تھی میں جو کی اور جو مشتری کی دو اس سے میں ہوئی ا در جو مشتری کے دیا تھی میں جو کی دو اس سیسے میں ہوئی ا در جو مشتری کی دو اس سیسے میں جو کی دو اس سیسے میں ہوئی ا در جو مشتری کی دو اس سیسے میں جو کی دو اس سیسے کی دو اس سیسے میں جو کی دو اس سیسے کی در دو اس سیسے کی دو اس سیسے کی

له البراروا لنهايه لابن كيرج ١١ ص ٢٦، اريخ بغداد ٢٦ ص م ١١

تفسيرجام البيان عن ماديل آى القرآن كامصنف ہے۔

اسى طرح قديم مصنفين مي ابن نديم متوفى هئية ادرخطيب بعدادى متوفى ساديم سے بے کرمشاخرین میں حافظ ابن حجرعلامہ ذہبی، ابن العاد الحابلی وغیرہ کک سبی تفسیر طری ادر ارت طری دونوں کامصنف ایک ہی فرد کوسسیم کرتے ہیں، کسی کے بہاں بہشب تعی بنس یا یا جا آ کر مذکوره بالا دونون که بول کے مصنف دوہوسکتے ہیں، اورتف پرکامصنف صحیح العقیرہ ادراریخ کامصنف غالی رافضی ہے ، یہ خیال جود ہویں صری مستظمام

یہ غلط فہی کہاں سے بیرا ہوئی ؟اس کی بنیا دکیاہے؟ اس کا سراغ ہمیں علاقہ می کی کتاب میں ابن جربرطری کے ترجے میں سنیمانی کی جرح سے متاب علامرد ہی تکھتے ہیں محدابن جربربن يزيدالطبرى فليل القدر الم ومفسرجن كى كنيت ابوجعفرس، عظيم المرتبت كمابول كيمصنف بس جن كاانتقال سلم من مواب احدبن على سلما في في ان كرباره من بواسمل كهام، المفون في كماكرده داففیوں کیلے صریتیں وضع کرتے تھے، یہ ان پر بي بنيا داو مفط الزام ہے، ابن جرير توقابل فتماد ائماسنام میں سے ہیں، موسکتا ہے کرسلمانی ف يبات اس ابن جريم كے متعنق كهي موجد كا ذكر آگة آرائد.

محد بن جريوبن يؤيد الطبرى الامامالجليل المفسوا بوجعفرضا النصا نيف لباهرة مات سنة عشر وثلثمائة اقدح احمدبن على السليما في الحافظ نقال، كان يضبع للروافض - هذارجم بالنطن الكاذب بل ابرجيومن كبارا مُة الأسلام المعتمدين ... فيلعل السلياني اراد الاتي ك

اس کے بعد ذہبی نے محد بن جریر بن رستم ابوج مفرطری کا ترجم لکھا ہے،اسکے

ك الوالفضل حدين على بن يوالسبها في المحافظ اللبيك ندى المتوني سيم يع بعيكند، كما أب لانسار للسمعاني ج عقما

متعلق انفول نے صاف طور پر تکھ دیا ہے۔ رافضی لمہ توالیف منٹھا گتاب الرُواۃ عن اھل البیت، روس کا بالرفض عبد العن پنر الکسٹ نی۔ بالرفض عبد العن پنر الکسٹ نی۔

بردا فعنی ہے، اس کی کئی گنا ہیں ہیں، اسکی تصانیف میں قابل ذکر کمنا بالرواۃ عن اہل البیت ہے کمنا نی نے اس پر رافعنی ہونے کا الذام لگایا ہے

حافظ ابن حجرنے دد نوں نے ترجموں میں ذہبی کی بوری عبارت نقل کردی ہے اور اس پریہ اضافہ کیا ہے کہ ابن جریر بن پزید طبری پر را نصنیت کا الزام خلطی سے لگایا گاہے ، ان کے الفاظ ہیں .

ان کوئقصان اس رافعنی کے نام، والد کے نام،نسبت ادرکینت میل شتراک معمری ادرتصائیف کی کڑت کی دہرسے بہنچا۔ انعاضرّة بالاشتواك فى اسمه واسوابيه ونسبه وكنيته ومعاصرته وكثرة تصانيفه ته

ابن جریرطبری رافعنی کے ترجے میں مانطاب جرنے ابن جریرابن یزید طبری بر رافقینت کے الزام کی دجیہ بنائی ہے کہ یہات شہور کردی گئی کر وہ دصومی باؤں کو دھونے کے بجائے اس کے مسیح کے قائل ہیں مالانکوایسی بات ہیں ہے، مانظابن حجرے الفاظ ہیں

شایدبات یہ ہوئی کہ لوگ کھنے لگے کہ دہ دختو میں یا دُں پرمسیح کوکا فی سمصے ہیں، حال نکریہ بات ابن جریردافضی کی ہے کیونکہ دافضیوں کامہی نرمیب ہے۔

لعدل مداحكی عن محمد بن جدید الطبوی من الاكتفاء نی الوضوء بعسم الرجلین انعا هوهدن ا المافضی نانه موم فره به ترجه

عد ميزان الاحتدال جهم ١٠٠ - عد سان الميزان به عمل ١٠٠ عد سان الميزان به عمل ١٠٠ عد سان الميزان

اب یہ بات ناقابل انکار ہوگئ کہ طری دویں، ایک ابن جریر بن پزید طبری معتمدائم اسلام ہیں، دوسرا ابن جریر بن رستم طبری عالی رافضی ہے، آنفاق سے دونوں ابن جریر صاحب تصافیف ہیں، اور " آوریخ الائم والملوک" کا طرز تحریرایسا ہے سرسری مطالعہ کرنے والوں کواس سے ستیعیت کی بُو آتی ہے۔ بس آئی سی بات نے ایک فلا ن حقیقت اور ب بنیا دوعوی کرنے پر مجبور کر دیا جال بحک ہونا یہ جا ہے تھا کہ کتا ب کا تحقیقی مطالعہ کرکے اس کی دوا توں کامستندر وایات سے مواز نہ کرکے دو و قبول ہجے وقطبیت سے کام لیاجا تا اور طرز تحریر کی دفاحت کی جاتی سہل الحصول طریقے برسمجھا گیا کہ کتا ہے ہی کوابن جرسر دافضی کی طف منسوں کردا جائے جس کم ، جمال باک ۔

جریرافضی کی طرف منسوب کردیاجائے ہن کم ،جہاں یاک ۔
سوال یہے کر ابن جریر رافضی نے کوئی اسلامی تا ریخ تھی بھی ہے یا ہمیں جتنے بھی
قابل حصول تذکرے مجھے دستیاب ہوئے ان میں کیس بھی یہ ہمیں ما کہ ابن جریر وافعنی
کی نن تاریخ میں تاریخ الاقم والملوک کے اس سے کوئی کتاب ہے ، اس کے برکس ابن جریر
بن یزید طبری کی تمام کتابوں کی نہرست متعدد کتابوں میں یا ئی جاتی ہے اور مرجگان کی
تفسیر قاریخ ان کی تصانیف میں شامل یا ئی جاتی ہیں گھ

 یہ کتاب دورت باب میں مکھی ہے توطری کے انتقال کو زیا دہ سے زیادہ میں پیالیس سال کا زمانہ گذرا ہوگا، انفوں نے اپنی کتاب میں ایک مستقل عنوان ہی " الطری واصحابہ قائم کیا ہے۔ ان کی زندگی کے حالات اور سال وفات کو ابوالفرج المعافی بن زکریا المنہوانی کی دفات کو ابوالفرج المعافی بن زکریا المنہوانی کی دفات سے لیا جو بغداد کے قاضی تھے جہاں طری کی حلمی وتصنیفی زندگی کا بیشتر حصہ گذرا ہے، ان کے بین میں جب ان کی عمرسات سال کی تھی توطری کا بغداد میں انتقال ہما تھا، ان کو ابن جریری "کہا کرتے تھے، اکھی کے بیان پرابن ندیم ابن جریری "کہا کرتے تھے، اکھی کے بیان پرابن ندیم نے طری کا سال دفات سات میں بایا جوشفق علہ ہے۔

ابن ندیم نے لکھا ہے کہ مجھ سے ابواسیات بن محمر ابن اسحاق نے بتا یا کہ جھسے ایک قال اسکا قات کی تھی اور ایک قابل استماد اور تقرآ دمی نے بتا یا جس نے مصر میں طری سے طاقات کی تھی اور ان کی مجلسوں میں شریک ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں طری کے خطاکو بہچا نتا ہوں میں نے ان کی مجلسوں میں شریک ہوئے دیکھے میں بھر اس نے طری کی تھنی قات کوشا دکراتے ہوئے ان کی تفسیروتا ریخ کے متعلق بتایا۔

ان کی آ ریخ کی کتاب ہے اس کے دوصے بنائے جاتے ہیں، اسفول نے اس کے دوصے الما کرائے ہیں، ہمارے بہاں ایک حصہ ہے بعض لوگوں نے اس کی تخیص کی ہے اور اس کی سندوں کو حوزت کردیا ہے بمنیص کرنے والوں میں محدین سیمان ہاشی ہیں، ان کی کتاب النہ ہے جس سے بہتراب کے کوئی تفسیر نہیں کئی اسکی بمی بخیص ہوئی ہے۔

كتاب لتاريخ ويضان اليه الفطعان واخرما املى منه إلى سكتنت و همناقطع، وقد اختصر هدن ا الكتاب وحذف اسانيدكا جماعة منهور جل يعرض بحد بدب سليان منهور جل يعرض بحد بدب سليان العاشى ... كتاب لتفسير لوبعيل احسن منه وقد اختصر كا جماعة منهم

له تعقیر الم مالات کے لئے دیکھتے الاعلام الند کی ج ، ص ٢٠٠ البدایہ والنہایہ فابن کیر جام ١٩٠٠ عدالفہرست قابن ندیم جن ٢٠١٩ - ٢٠٠٠ - ابن ندیم نے ان دوکی بول کے علا دوان کی دوسری بندرہ کی بول کو بھی شمار کرایا ہے۔ ان دونوں کی بول کو اس صحیح العقیدہ ابن جریر طبری کی تصنیف بتاتے ہیں جن کا انتقال خاصعہ میں ہواہدے

ابن ندیم کے بعدخطیب بغدا دی متونی سیس معمل زاند آنا ہے اسموں نے اپنی مشہور ما کم کا بناریخ بغدادی مصری کا سات صفحات میں معمل نذگرہ کیا ہے، ان کے علی مقا کا در ترتب فضل و کمال، اسفا ر، دیگر صلات اور دفات ، تجمیز دیکفین، جنازہ بڑھنے والول کا ازدھام کمک کر تفصیل سے بیان کیا ہے، اور بتاتے ، میں کہ ان کا انتقال انوار کے دن میں شول سات کی وقت ہوا ، خنا بلے کے تشدد اور مخالفت کی وجہ سے ان کو عام برستان میں دفن بنیں کیا جا سکا بلکہ ان کو ان کے گھر میں جو " رُحبُ بعقوب" میں واقع تھا دفن کیا گیا۔

خطیب بغدادی نے بیٹے ہی پر شکوہ الفاظیں ان کے نقل و کمال اوران کی بے مثال تصانیف کو خراج تحسین بیش کیا ہے انھوں نے طری کی کئی کا بوں کا ذکر کیا ہے سے مین اور فرمایا

ان جلوں سے جاں دونوں کا بور کے مصنف کے ایک بھونے کی شہادت متی ہے ایک بھونے کی شہادت متی ہے ایک بھونے کی شہرت بام عووج پر ایسے مصنف کے بارے میں کسی کوکوئی اشتباہ واشکال بنیں تھا۔

فن اسارالرجال کے امام ملامہ ذہبی نے اپنی کتاب کے اصفحات میں ابن جریمے حالا کھے ہیں ادران کے علم دفعن ادر کمال فن کوخواج عقیدت بیش کرنے کیلئے خطیب بغدادی کی عبارت مستعار کی ہے ، تعنسیر و تاریخ کے سلسلہ میں طری نے اپنے تلا خدہ سے حسب ضخامت کا اظہار کیا تھا اور طلبہ کی کم ہمتی کی دجہ سے دو اوں کتا ہوں کو مختر کرنے کے واقع کو ذہبی نے بھی مفصل لکھا ہے ، بھر ذہبی نے ان کے مشہورت اگر دفر فانی کا مبیان نقل کیا ہے ۔

سيس فرغانى كهته بين كران كى درج ذيل كابي مكمل بوگئيس بفسير آاريخ ، كاب لقرارت تاب كآب لعدد والتنزيل ، كاب ختان العمار لوجال كآب تاريخ الرجال ، لطيف القول فى قسيد الفقر ادراصول مين كآب لتبعيرا وركاب كهتاب تهذيب الآثار دومكل نه يوكى ) وغيره

قال الغرغانى تعرله التفسير والتاريخ وكتاب القواءات وكتاب لعدد والتنزيل وكتاب اختلان لعلماء وكتاب تاريخ الرجال وكتاب لطيف القول فى الفق له وكتاب التبصير فى الاصول كتاب تهذيب الانتائى -

ابن ندیم اورخطیب بندادی نے ان کی جن تصانیف کا ذکر کیا ہے اور جونہرست دی ہے ملامہ ذہبی اسی فہرست کو نقل کرتے ہوئے طبری کی تفسیر اور تاریخ کے سلسلہ میں مکھتے ہیں ۔

له الكتاب الكبير المشهور في تاريخ الله عن كالم عن الله الكتاب الربخ الم عن شهود الامع وله كتاب النفسير الذي علم المن المعالم عن المناف مشلك المناف ا

تاج الدين السبكي متوفى سائنة في بي كاب من ابن جرير كامفصل تذكره مكها

ہے اور ان کی پیدائش، آماری وفات، تغسیر داریخ کی منائت کا واقعہ تصانیف کی فہرست پرسب کچھ المفول نے خطیب بغدادی سے ہو بہولے لیا ہے اور حقیقت سلم کے طور پران تمام ہاتوں کو نقل کرتے ہے گئے ہیں ، تصانیف کو تنار کراتے ہوئے انموں نے ککھاہے -

ان کی تصانیف میں کتاب انتفیسرا ور کتاب الثاریخ وغیرہ ہیں -

ومن تصا نيف له كتابل لنفسير وكتاب التاريخ -

المناقات

#### بقيه ملك حديث عهدرسول مين

ا تقان، قوت صافظ اور وقت نظریس دنیا کے لئے بہترین مثال نابت ہوئے ،یروایت بالمعنی کرتے بھی ہیں تو ہوئے اسلام کو کرتے بھی ہیں تو پولو احتیا طالمحوظ ارکھتے ہیں حتی کر وایت کے دوران سہو وخطا وغیرہ پر تنبیب بھی کرتے ہیں ان کی ہروتت یہ خواہش ہوتی ہے کرجو کلمات آں حصرت صلی انسر علیہ وہم سے منقول ہیں لبس اسے ہی نقل کریں، اس غایت احتیا طے بعدکسی اندلینے کا کوئی امکان نہیں دہ جاتا جیسے مصنفین اورا عراض کرنے والے ہوا دیتے ہیں

یہ بھی باد رہے کر روایت بالمعنی کایہ اختلات اکر علمار کے بہاں نظر اِتی ہے قرن اول ہے بھی
روایت بالمعنی اسی دائرہ میں بہوتی رہی ہے جے مفر بہنیں کہا جاسکیا اسلنے اس بحث کو از سرنو چھڑا
ففنول ہے جبکہ زواز بھی لد حبکلہ ہے ادرامت نے ان چھ کی اول کی صحت کے ساتھ ذکر کردہ می شوں
کی صحت بریسی اجماع کرلیا ہے تو بھرد لول میں شکوک بیدا بونے کی کوئی گنجاکش بھی بہیں رہ جاتی جبکہ
یہ مدیثیں انتہائی محفوظ طریقوں سے ادرامت کے سے بہترین گروہ محابدا درتا بعین کے ہاتھوں بم
کی بہنے ہے تو کیا شک وہ مدی ادفائی گنجائی دہ جائے گی۔

ك طبقات الشافعة الكرئ جرم ص ١٣٥ تا ١٨٠ -

# سيف اول كاليك بي

بيلقى عصرت اضى ثناء الله پانى بىتى، متوفى ۱۳۳۹ مترجمه درولانا عزيزالله اعظمى نساصل د بوسند

"سیعن مسلول" قاضی شنا رائٹر صاحب یا نی پتی کی ایک اہم تصنیف ہے ہوموج دوّ شیعیت ہے ، کرآب کی زبان فارسی ہے ، تعریبًا دوسوصع ات پر پھیلی ہے ، موموع کے تحاظ سے کتاب ہمیت ہم اور نادر ہے ، اس پیل شیعوں کے فرقے ، ان کے عقائد و نظریات اوٹولفا ڈلٹر حفرت مائٹ ہ اورد گرصحا ہے کہ بارے میں ان کے علا سلط خیا لات پر سیرحاصل بحث ہے اس کتاب کی امتیازی خصوصیت جو اس موموع کی دیگر کی یول کے مقابلہ میں اس کو ایک ساتھ خودان کے معتبر طمار میں معلی کرتا ہوں کے معتبر طمار کی کتابوں سے ہمر ہو یا سے کہ مصنف نے قرآنی آیات کے ساتھ خودان کے معتبر طمار کی کتابوں سے ہمر ہو پر استولال کیا ہے ، اور جا بجا محمد بن بعقوب انعلی کی کتاب کائی الجمعر محمد بن بعقوب انعلی کی کتاب کائی الجمعر محمد بن علی بس با بویہ العقی کی فقر من المحمد کی کتاب العقی می فقر من المحمد بن العسکری کی تفسیر الفقیہ ، اور استبر صار ابن مظہر الحلی اور جا بے عباسی اور ابو محمد سن العسکری کی تفسیر سے دوایات نقل کرکے این کے خلاف استدلال کیا ہے تاکمنسی کے لئے العاد کی تجائش باقی نہ رہے۔

کاب ایک مقدمہ دخاتمہ ادرسات مقالات پُرشتل ہے، چوتھا مقال طفار اربعہ ادرد گڑم کا برکے مطاعن کے ددیں ہے،اس مقالیں قاضی صاحب نے ان کے اعراقا کا مطل جماب دیا ہے جماعفوں نے طفار ٹلٹہ وغیریم پرکیا ہے،اس کی افادیت کے شین ظر ہم اس مقالہ کا خلاصہ سیف مسلول کا ایک باب کے عنوان سے ارد دیس بیش کررہے ہیں۔ منفار المركى ترتب سے اعتراض دجواب تحرير كيا جاريا ہے -

بهلا اعتواض وضور الشرعييو م نے فرايا.

جهزداجيش اسامه لعن الله من تخلف عنه - تراسام كي يارى كرد بواس

سے سیمے رہ جائے اساس پر لعنت کرے۔

ابو بجر درض الشرعنی) فے نشکر سے تخلف کیا ، اس طرح حضور کی نافرانی کی اوراٹسکی لغنت سخی ہو جواب ب مرث ابن جگره علی اس کا آخری محولا لعن الله من مخلف عنه كس روايت من موجود بيس مرية برستاني صابيل ونحل فيها نكي ہے کہ پیکو الموصوع ہے ، صدیث کاجز دہنیں ہے اور جہیز جیش کا حکم حضور صلی السّر علیہ وسلم نے مرض الموت كى عانت مي ديا تقا- اس عديث سے حضرت الويكريم برطعت و اسمار مواسط الم اسكى جنروص سے .

(١) حضرت ابو بحرية اس حكم سے خارج تھے، اسلے كرحضور الله عليه وسلم نے آپ كونما زكى ا امت سونپ دی تنی کرلوگوں کو وقت برنما زیڑھا یا کرس السی صورت میں آپ سنے کر اسامہ م كرا تدبني جاك تم الله آب القين السمم مع تنتى تق -

(۲) بالفرض اگران حکم میں داخل ہوں تب بھی المت کاحکم اس کیلئے ناسخ ہوگا،ا ورہش کمر كسا تقيما نا حروري بنين بوكا -

(٣) حضور تے جہز جیش ال کو اور سامان کرتیار کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے مغیم میں خود شرم شرك من أيا دوسرون كوبعينا ياس كيلة صرورت كاسانان مياركه فاست افل من بنفس فيس جانا طردري نهي تاريخ گواه بے كر حضور ملى الشر عليه وسلم كى وفات كے بعد حضر الويرون فالشكرتيارك محاذير روانه كيا ابس كيونكر لعنت كمستحق مرك سكاء

ددسوااعتراض \_\_\_\_ديه كرعربى فطاش نيان كياب

کانت بیعة ابی مبکوفلتة وقت الله المؤمنین می شرها خمن عادِ الی مثلها نسا قست لولا-

عمربن خطاف کایہ قول اس بات کی مراحت ہے کہ ابوبکوئی ضلانت حقیقت پرجی ہیں۔ مقی ا ور وہ خلیفہ برحق نہیں تھے -

جواب میکرد طابط کے قول کا جومطلب بیان کیا گیاہے وہ می کی بین ہے اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ حصرت اور بھرا اور بھرا کی بیت بھاسی کا محدث بندی کے حدوث ابو بھرا کی بیت بھی مطلب یہ کے حصرت بہن ہوگی اس کی بیعت بھی جن میں اور کا اس کا چھال بھی کے حضرت بھرا وہ ہوگی ہوں کے معرف برات ہوگی آو حصرت عرب وجبید اور محدوث میں کیونکر یہ کہتے ۔۔۔

حصرت عرب وجبید اُن محار کے بھرے می میں کیونکر یہ کہتے ۔۔۔

أبويكري يرنا وسيدناليس بيننامن هوافضل منه

ادِ بَرِسَتِ بَهِرِينَ ان سے بَهِرُ كُونَى بَهِيں وہ ہارے سردار ہيں۔
اقتی دقي ادلان المؤمنين من شوھا "سے راشكال كرير ميت شرير مبنى تقى المجيح بہيں ہے
بر علط ذہن كي انج ادرع بي قوا عدسے ناوا تغيت كي دليل ہے ،عربي كا ايك عام قاعرہ ہے
كمين فعل كي اضافت طرف كي بها نب كر دى جاتى ہے ادفعل كے فيروشركي نسبت اس سے ورد سے
بیں، قرآن میں اس طرح كي مثال عتى ہے، آیت كريم ہے مسكو الليل و النها و۔

اس قامدہ کے بیش نظر حدرت عرف کے قول کامطلب یہ کھا کہ " السّرنے حضرت الوہور کی مجت سے سلا نوں کواس دقت کے ایک غیم فقنہ سے بچالیا ، اگر محابہ چضرت الوہ کور سے بیعت نہ کوتے تواکہ عظیم فقنہ کھڑا ہوجا تا

تيساعة المن البركر رمن الشرنة) في المناسبة المن

لست بخد کو وعلی نیکو علی نیکو علی کے ہوتے ہوئے ملک کو کو بہتر ہوسکتا ہوں اگریہ قول، صادق ہے تو آپ خلافت کے قابل نہیں کیو کو ادفی، اعلی کے ہوتے ہوئے فلافت کا ستی بہیں ہوسکتا ہے، اورا گر کا ذب ہے تب بھی خلافت کے ستی تہیں کہ حجوظا فلیفہ نہیں بن سکتا ہے۔

جواب ۔۔۔۔۔۔ اولاً الم سنت کے نزدکے آپ کا یہ تول تاب بہیں ہے ٹانیا مبھے ان لیا جائے توک نفری اورانکساری پر محمول ہوگا یہ ایک عاکبات ہے بزرگوں کے ہاں اس طرح کے اقوال کھڑت یائے جائے ہیں صحیفہ کا لم میں علی بن سی روی ہے کہ دہ دعار میں کہا کرتے ہتے۔

ان الذي افنت الذنوب عمري گنابون ميري ننرگ كوفناك كمان اتارديا

اگریدا عتراص صیحے ہے توعی بن حسین پر بھی میں اعتراص ہوسکتا ہے اورا ماست کے لئے مخل بن سکتاہے۔

جوتها اعتقاض ------، روایت به حضور الشرعد و ایم نیم نیم ته بجرت کونی سال جب سورهٔ برارت الله بولی توحفرت الوبکره کونکر دواز کیا کر جا کرماجیوں کو اسکے از ل بونی اطلاع کردیں اور سادیں لیکن بعدیس اس کا کمیلئے حضور صلی انتمالیہ وسلم فے حضوت علی و کو کوک دیا گیا ۔

جس میں ایک سورہ کی ا دائیگی کی صلاحیت مہیں وہ کیونکر خلیفہ بن سکتاہے اور مسلانوں کے حملہ امورکو محبسن وخوبی انجام دے سکتاہے ۔

 آگردوایت کومیح فرض کرلیا جائے تواس کوسی وقتی مصنعت بیمول کیاجائیگا،جس سے مدم مدالت دہشقا ق کا نتیجہ کا لناکسی طرح صحیح بہیں ہوسکیا، اوراس روایت کولے کر او بحررہ یرطعن وشع کرنا الک لمح کیلئے جائز قرار بہیں دیا جاسکیا ۔

بانبچواب اعتواض -----،- ابربرن نرجورکابایان اتع کاشے کا حکم دیاتھا جب کرکسی طرح منا سب بنس تھا۔

جمواب ابنیس بے کوخرت ابو کوئی نامین بیان این بال سنت کے نزدیک یردوایت نا بتنہیں ہے کے حضرت ابو کوئی نے سرقر اولی رہمی جوری) میں بایاں با تھ کا شنے کا حکم دیا تھا ، بکہ نسائی مبرانی ا در حاکم نے حارث بن حاطب سے روایت نقل کیا ہے کہ آ بنے سرقہ سوم میں بایاں باتھ کا صفح سے احتم معادر فرایا تھا ، اور امام الک نے عبار اس وجہ سے بایاں باتھ کا منے نقل کیا ہے کہ جورکا دا ہنا باتھ اور بایاں پر کا ما ہوا تھا ، اس وجہ سے بایاں باتھ کا منے کا حضور سی ایاں باتھ کا منے کا حضور سی ایاں باتھ کا مند مطابق تھا ، اور نیز آ ب کا یا عمل حضور سی ( انسر علیہ وسلم کی مندر جردیں صدیث کے عین مطابق تھا

رسول السطی الشرطیه و کم فرجورک بارس می درایا اگرچوری کرے (مبہی مرتبہ) تو بائد کا دو پھراگرچوری کرے (درسری مرتبہ) تو بیر کاٹ دو، کھراگر کرے (تیسری مرتبہ) تو ہاتھ کا دو بھر کرے (یوکھی مرتبہ) تواسکا پیرکاٹ دو

جِنا پِخانام شافعی اورالک کا خرب مدیث بالا پرسی بنی ہے، اسی پرعل کرتے ہیں۔
البیت اس سیسے میں امام صاحب اوراسی بن من کا خرب بر سکیروا بنا اور بایاں برکا شنے
کے بور قید کردیا جائیگا۔ حصرت می ما کا خیال بھی کچھواسی قسم کا ہے۔

محے يب ندبني كاس كے إساك إلا مى

المنعقال انى الأستعى من الله ان

المیکون له یدیا کل منها دیستنجی منها نم مرضی ده کط سے ادر بیناب با کاند کرکے کی حضرت می رو کا یہ خار کرم کا عمل نصف کی تبیل سے ہے ادر الجب کرم کا عمل نصف جوال کھا تاہے ادر سے سان عقل ، نفس کے مقابلہ میں متردک ہوتا ہے ، اور نیز حضرت الو بکرم کا عمل قوا عدکی روسے رائع معلوم ہوتا ہے۔

بہی چوری میں اس کا دا ہنایا کھرکاٹا جائیگا، اورد دسری چوری میں بنظراً یت فاقطحوا اف بایاں باتھ کاٹا جانا چاہئے، لیکن برصریٹ کے بیان کردہ ترتیب کے فعلات ہوگا، اسلیے بایاں ہیر کاٹ دیاجائیگا، جب تیسری مرتبہ چوری کرنگا تب بایاں باتھ کاٹا جائیگا۔

اگران بی لیا جائے کہ بہتی چوری میں ابو بجرین نے بایاں ہاتھ کا شنے کا حکم دیا تھا تو یہ کہاجائیگا کہ آئے تاکہ دمطلق تصور کیا اور امر قطع پر میں دست راست وجب دونوں کوداخل سم پر کر بائیں ہاتھ کے کا شنے کا حکم صادر فرآیا۔ ادر حسب واقعہ میں حصنور صلی الشرطیم وسلم نے بحد کا دا ہنا ہاتھ کا حکم دیا تھا، اسے اتفاق پر محمول فرایا ، السی صورت میں آب براع تراض کرنے کی گنجا کش باتی بہیں رہتی ہے۔

می دیا تھا کہ پہلے سرفم کردیا جائے اس کے بعد ندراً تش کردیا جائے اور میں ندہ جلا کی مانت آئیہے

رس) ابدیکرون نے جلانے کا حکم حفرت می مشورہ سے دیا نغا بیں آئی نے شعب الایمان میں محدین المنکدر اور واقدی کے واسطے سے نقل کیاہے

ان البامبكولما استشا والعصابة فى عذاب اللومل قبال على المرى ان يعمق بالمناد واجتمع الصحابة على ذلك ضاموب له ابوسسكو

على ذلك فساموب ه ابوب كو مناحوت وسيسكو

اس دائے سے آنعاق کیا ہیں ابو بحرہ نے اسے ندراً تش کرنے کامکم دیدیا

الويحراك وب لوطي كالمسنزا كيمسيس

شماسحابه سيمشوره كيا توحفرت كأشف كهاكر

مبری رائے یہ میکر آگ میں جلادیا جائے صحابے

فرقرامامیے مالم مرتضی نے تنزیۃ الابنیا، والائمہ میں مکھاہے کہ حضرت علی نے لوالمت کے تغل میں مبتلا ایک شخص کو آگ میں جلا دیا تھا ، الفاظیہ ہیں

ان علسيًا احرق رجسلا الله عفرت على منفايك آدى كوجس ن ايك غسلام في اند آتش كرديا -

ان حفائق کی روشنی میں حضرت علی رہ اعتراص بالا کے معافرانشر<u>صیقی ستی ممبرتے</u> ہیں زکر اِدیکوہ ۔

سا تواں، اُٹھوال عتواض ۔۔۔۔۔۔ ان دونوں اعراض کا ماصل یہے کر معرب کو جدو کی میراث اور کا الے مسئے یں جواب بن آتا تھا ، معاب کے مشورے ممتان ہے ۔

جو اسب دونون اعتراض بهایت لجرا در میس میسد بین ایک دوم سند مران سے سے کسی کی ایا قت اور قاطیت میں فرق بہیں پڑتا اور زاس پر آواز کسنے کا جواز تکل کہ معام کرام خصوصًا حصرات شیخین کی عادت کریم تھی کہ جب کوئی مسئد بیش آ تا توسی بہتے قرآن دوریٹ میں اس کا عم الماش کے۔ ندشنے کا صورت میں محائے کوئی کوجے کرکے مشورہ کرتے اور رسکے اتفاق سے سلاکا حکم بیان کردیتے تھے اس طرح یہ مسئلہ اجماعی بن جاتا اور اس میں خطاکا احتال بہیں ہوتا تھا، یہی وجہ بیکہ شیخین کے زائہ خلافت میں کڑت سے اجماعی مسائل ظہور پڑی ہوئے ، در حقیقت امت سلمہ پران حفرات کا احسار منظیم ہے جس کے مبدوہ کریہ کے ستی بیں ذکھوں تونیع کے ، اللہم ابراالی موالسیل مغیم ہے جس کے مبدوہ کریہ کے حضرت علی دنسے سی مسئلہ میں استفساد کیا گیا تو عبداللہ ابن النہ میں متعلم کے حضرت علی دنسے سی مسئلہ میں استفساد کیا گیا تو ایس نے صاف فرادیا

لأعلولى بها \_\_\_\_ مجاسكباري معمنين

ایک دومسئله کی ناوا تغیت اگرطعن دشنیع کا باعث بن سکتی ہے توانصاف سے حطرت علی «بھی آب کے اعراض سے نیے تہنیں سکتے، تنایراعتراض کرتے وقت آ نیے وا تعات سے نظر بند کر لی تھی « بریں عقل دوانش بہایدگر دیست »

نواك عتراضى --- حفرت فاطمه زمرات جب حفرت الوكورة المعالم الم المرات الموكرة المعالم المرات ا

سا ابن الجاشعاف المارق الدي المرادة ا

جواب الويرون فرايا معنوس المرائد فرايا معنوس المرائد فراياب من من المبياء في المرائد في

يدردايت خرواصك درجري مع اسكرادى مرف ابوكرة بي، المتااسس

زیر بحث مسئدی استدلال کرنامیح نیس - نیزیه صدیثی استدلال قرآن کان آیاست کے مخالف مجی ہے

(۱) يوصيكوالله فى اولادكم الشرتعالى تكوتمعارى اولادك باركى ب للذكومن حفظ الانشيين مكم كراب كايك وك كودو حصد ادرايك لائك كوابك حصد

سلیمان ،داور کودارت بوت.

(۲) ووریث سلیمان داوُد

(٣) وهب لى من لدنك وليًا يرثنى ويوث من آل يعقوب-

بہی آیت عاکہے اس سے بیغبرا ورغیر پنجبر دونوں کی ا ولاد میں و مانٹ کا قاصدہ جاری پڑگا،ا دربیغبرکی ا ولاد مجی و دائٹ کی سنتی ہوگی، انعاس کی تایئر ہورکی دونوں آیتوں سے ہوتیہے

جو [دب برای مرایت کے اصول کے خلاف ہے۔ ابو بحرین کے حل میں اس حدیث کو خرواحد کہنا دوایت اور درایت کے اصول کے خلاف ہے۔ ابو بحرین کے طاوہ متحدد صحابہ جیسے حذید فر اسی خروا حدد از ابو بہری اور صفرت عالی اسی کے دادی ہیں، السی کے حدیث میں السی خروا حد کہنا کہ اور آگر بالون اسی خروا حد کہنا کہا جا سکتا ہے ۔ اور آگر بالون حدیث اور کے حق میں متواتر کا درجہ در کھیگی حدیث اور کے حق میں متواتر کا درجہ در کھیگی عدادہ اس کے کہ دوسے کے حق میں طفی ہو، وجداک کی یہ میکر زبان حق برجان سے سفتے کے بعد حدیث حجابی کے حدیث میں داجب اسی ہوجاتی ہے ، اس سے انہوات کسی حال ہی کھی جائز نہیں ہوتا ہے۔

جب مورت بہت تو حضرت ابو بحرکاری بحث مسئد میں صرف الاسے استوالی کرام ہے ہی ہیں بلکر منشار رسول کے عین مطابق ہے کر ابنیار کرام اپنے الل واصاب کاکسی کودارث میں بنا ہے ان کا اس میں بنا ہے وہ سب دار خوا میں بنا ہے ان کا اصلی کودارث میں بنا ہے ان کا اصلی کا دو سب دار خوا میں بنا ہے ان کا اصلی کودارث میں بنا ہے دہ سب دار خوا میں بنا ہے ان کا اصلی کودارث میں بنا ہے دہ سب دار خوا میں بنا ہے دہ سب دار میں بنا ہے دہ سب بنا ہے دہ سب دار میں بنا ہے دہ سب دار ہے دہ سب دہ سب دہ سب دہ سب دہ ہے دہ سب دہ سب دہ سب دہ سب دہ سب دہ سب دہ ہے دہ سب دہ سب

مركدده معم الهيه بي جوان كرسينُه مبارك بي محفوظ موت بي ، ادر سفف اين ايني وسعت اور فرف كرمطابق ليتا اور ماصل كراب،

نحداس طرح كى روايت ان كے عمار سينقول ہے جمد بن يعقوب نے كافى مالالبخى ك واسطس ابوعبرالشرجعزبن محرصاد قس نقل كياب

علاد دارٹین انبیار ہیں،اسلئے کرانبیا سنے ان الانبياء لعدور توادرهما كسي كودرم وينار كاطرت بني بنايا بكرابن ولادينادا وانما ومنوامن احادثيم اهاديث كادارث بنايا ہے سوجوعاصل كي

العلماء وربشة الانبياء وذالك فس اخذ بشيمنها فقداخذ عناوان وافرمق أرم ماصل كرے -

كالمنانا مصرك ك آتاب توطلب موكا أبيار عليم المان احاديث بكاوارث بنايا ہے ال ودولت كادارت منى بنايا ہے۔ بالفرض آبت كريم يوضيكم الشراف كو عاروات ابوبجره كوخروا حرتسيم كياجائ تبمبى صريث كامطلب انى جكر برقرار مديم كا اورزير بحث مسئلم مي فرق بني يطيع كا وجراس كى يرب كرجهو دفرقدا ماميد كے نز ديك ان كے فقيار کی تفرم کے مطابق آیت کی تخصیص ،خبردا حدسے جائز ہے ، دریں صورت غیر پیخببر کی او لاد کو كوفاص موكى اوران كحتى من درانت كاقا عده جارى نرموكا

اس بحث وتحيص سے مرفِ نظر كركے حصرت فاطر زمراً كوستى وراثت مان يس توسمجد من بنس الله كرصرت عباس ابن عباس ادر ازدائ مطهرات كيول محروم كردكيس جبكه بيحضرات مبي توصفور الله تشرطليه وسلم كحارثين من سيستقير آیت کرمر موری سلیان دادر و دهب لی سے درائت اخیار براسترلال کرنا كس طرح تعي بهن ب كونكرد و نول آيتول مي وانت علم ونبوت مرادب و واثث عالى مراد نهي کلینی نے نقل کیاہے

سلیان، داؤدگے دارے میے اورہا ہے ان سنمان ودیث داوُد ما**ن عمدُا**  بى محلولا در المسلم ولم سيمان كروارث موك مرك

ورست سلیمان

اگر وہانت الیمراد ہوتی توحصو شلی استرعلیہ و لم سلیان علیاب ام کے کیونکر دارت ہوتے اور سلیان کی تحصیص بھی مجھے بہتی ہوتی کیونکہ داود ، کے دوسرے صاحر ادے بھی نقے

ایسے ہی حصرت کی علیال اس تواب بر بزرگوار حضرت نرکریا علیال الم کے سوا، آل بعقوب کے کیسے وارث ہوسکتے تھے، بہت جلا ددنوں آ بتوں میں درانت سے مرادیقینی طور برورانت علی ہے

واضح رہے کرازداج مطہرات کے حجرے ان کو درانت میں مہنیں ملے تھے بلکہ حفود ا نے اپنی حیات میں الگ الگ ان کو الک نبادیا تھا، اس کی دبیل قرآن پاک کی یہ آیت شریفے ہے۔

وَقَدِن فِی بیوست کن تمایت گھردں میں رہا کرد اس میں بیوت (گھروں) کی اضافت کن (اپنے) ضمیر کی جانب کی گئی ہے جس کا مطلب ہے تم\* اپنے گھردں میں "رہا کرو-

دسوال عند مراكو باغ فدك بين ديا و بكرم نے فاطر زمراكو باغ فدك من ديا تھا، اورت مادت مي حفرت من ديا تھا، اورت مادت مي حفرت على وام ايمن أي ام ايمن و في كيا كر حضور سند اور بين يا ام ايمن و في كويت كيا، ابو بحرور نا ان باك مستبول كى شعادت روكروى فاطر زمرا فارا من بوكسي ، جبكر حضور هي الشرعلير و لم في فرايا

فاطمة بضعة منى فعن فاطرة ميرى لخت جركم عس في الساس في المسافي المسافي

جواب سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرق العینین میں مکھاہے۔

باغ فدك كے بارے من فاطرز سراكا دعوى، ادر على وام المن يام المين ادر حسن كو

· شہادت میں بیش کرنا اور ابو بحررہ کاشہادت رد کردینا کسی ضیح ردایت سے ابت ہیں ہے ابوداؤ دمیں ایک صریث ہے۔

ان عمرین عبد العذی زهم بنی خلیف بننے کے بعر عرب علی لعزیز نے بنی مروان حین استخلف فقال ان مروان کو جنح کرکے کہا فلک جضور کی الله سول الله صلی الله علیه وسلو کی استحااس می سے کچھ اپنے کا انت له خد ک فلی کان ینفق منها و بعود منها علی صغیر بنی حاشہ و بیز و ج

منها المهاع وان فاطعة سئالت ه تق ادرفا ممذبراسف حضورس كما كراسكو ان يجعلها لها ف الى فكانت على مسيحرك ماص كرديا جائ توآي ن

ذلك في حياوية وسول الله صلى الله الله الكاركوديا أيك زنرگي ممل سى حالت بر

علیہ وسلوحتی مصنی بسبیله الا رہایماں تک کردنیا سے رخصت ہوگئے مریث بالا میں دضاحت ہے کرحضور نے باغ فدک فاطمہ زہرا کوعطا نہیں کیا ،جب

تك أب باحيات رهيداني تحويل مي ركها -

مؤمن کوچان بوچھ کرناحق تشل کردے اس کی سے اجہم ہے۔ ۔۔۔ یہی حال یہاں ہے اب اگر فاطم زمرا حصرت الويجره كسى شرى فعل سے نارا من موجائيس توابو بجروم مذكوره وعيد كے مستحق منس ہوں گے۔

ددسری بات جو بیلی بات سے تعلق رکھتی ہے ،حضرت ابو بحرمنے قرآن کی آیت فاستشددا الوادرصورك مديث " ان فاطعة سألته إن يجعلها" الزيرعم ادراس سے فاطه زمرار نارا من بوگئیں، جیکہ ا را من بورنے کی کوئی وجرمنیں تھی --- انضاف سے دیکھا جائے تو یہ اعتراص ابو بحرین کے بجائے فاطم زہرا ،ک جانب لوٹ رہاہے ادرایک شرعی حکمسے اعراض لازم آرا ہے جومندرم ذیل آیت کی روسے جائز نہیں معلوم ہوتا ہے۔

يحكموك فيناشجوبينهوسشو جبتك دواين انتلافي اموريس آيكتالن لا يجدوا في انفسل وحريبًا مسا نبائس اور ميراين جي من تكى ديائس آيك فيصله سے اور بورا پورا ما ك ليس

فلا ورمك لايوممنون حستى تيردرب كأسم وه لوگ مومن بني بوسكة قضيت ويسلموا تسليمًا-

اس سے میں بعض علمار کا یہ جواب کر فاطمہ زہرا لبٹنر تھیں، ان کے یاس بھی نفس تھا حضر الويكرون كے فكم سے بوبہرصورت قرآن وحدیث کے عین مطابق نغاضا ن طبع ہونے سے نا خوش ہوگئیں، نقر ( قاضی صاحب) کے نزدیک صیح نہیں ہے، کیونکر ایسی مقدس ذات سے اس طرح کی بات مستبعد معلوم موتی ہے،اس کافیح ادر معقول جواب یہ ہے جس سے تمام بحث ومباترة ادرادیل د توجیه کی صرورت ختم ہوجا تی ہے۔ معترضین کتے ہی ابد بکرر ننے فدک ہیں دیا جسسے فاطرز برانا راض بوگئیں اور زندگی بعران سے بات ہیں ک

فغضبت ولوت كلوحتى مانت يسالان بوكني ادرزر كربرات نسك الم بخارئ نے مذکورہ بالاعبارت کی بجائے اپنی کمآب بخاری میں اس کوان العاظ

كرسائة نقل كيابي

بس شرمنده ہوئی اور زنرگی بھران سے فوجدت ولعرت كلوحتى مانت اسے ارے مس کلام منس کیا۔

"وجدت، تین معنی ندمت - اغتمت - ادر عضبت مین مترک ہے، اصل را دی نے وجدت کو نرمت یا اغتمت کے معنی میں روایت کیا ہے اور بعد کے داویوں نے روایت مالمعنی کی نیمادی، وجدت، کو غضبت کے معنی مستجد کرردایت کرنا سروع کردمایس مع الله مولى جو آ م حل رتمام غلط فهميون كى سرحت مه نبى .

جبكه عبارت كا د اضح مطلب به تفاكر فاطمه زبرار في جب ابديجرم كى بات سنى اور اپنے مطالبے کوخلا بِ شرع سمجھا تونادم ہوئیں کر کیوں مجھ سے ایب نعل سررد ہوا، اور لم تشکیم حتی ات کامطلب بیرے کر جب تک زندہ رہی اس کے بارے می گفتگو بہیں کی يسوال كرفاطمه زبرا كامطالبه نبظر آيت كريمة تقاء البته حديث لانورث كانفيس علم نہیں تھا بب میں معلوم ہوجانے کے بعد جب مطالبہ کرنا بند کر دیا تواس میں ندامت اور غم كى كيابات تقى ؟

بات دراصل بہے کر فاطمہ زہرائے سے سی علطی کا صرور بنیں ہوا تھا، لیکن بارگاہ اہلی کے مقربین کاحال ہم خطاکار و خطاکوٹ سے ختلف ہوتا ہے ،ان کے ہاں توحسنات الابرارسيئات المقرين كامعلله موتابے اگران سي بحول كركوئى غلطى موجاتى سے تو نلامت دغم میں النسوؤل کے دریا بہا دیتے ہیں جب کروہ اس معاملہ میں عندانشوا جور ادر معفور ہوتے ہیں، کچھ میں صورت فاطمہ زمرا کے ساتھ بھی بیش آئی سہ کاریا کال دانسیاس از خود گلسبر

كريم ماند در نوشتن مشبير ومشير

### سيترت تبوي على صاحبها الصلوة والسلم ابك نظرماين

مولانا جيب مي الرحمان قاسمي

کو ہوئی ہے )

تسز<u>عیسی</u> منصر تراکست - ولادت باسعادت ( ڈاکٹر حمیدالٹر کی سخفی**ن** کے مطابق آنحفرت

صلى الشرعيد و الم ك ولادت ، ارجون و و كم كري )

المرهده وفات حفرت أمنه والده اجره أنحضرت صلى السرعليه وسلم-

منع منا أنحفرت كردادا نواج عبد المطلب كى دفات

سلهمة أتحفرت صى الشرعليه وسلم كالمك شام كى طرف بيلا سفر

عدم الكري كار مراسفر حفرت فريح الكري كي تجارت كي غرض سے

مقامير حضرت ضريح الكبرى سے عقد

هنانه تبديرهمارت كعرمعفل

سنسانهٔ افازوی - ( و اکر میدانشری تحقیق کی دوسے وی کی ابتدار ۱۳ اردسمبر النام

ماله اصفر كاجاب يهلي بجرت ( رجب سفرنبي ) سكلذو إقبائل وب ك ما نب سيني إلتم وبى على لمطلب كامعاشرتى مقاطع (مولها يماك)

تكتيم حفزت فريجرا درخوام الوطالب كى دفات

سَلِيد المخفرت صى السُّمطير وسلم كاسغرطانف -

سالا ير معلى وفرمنيت ناز (جحرت سي ايك سال قبل ٢٠ روجب)

المات عقبه ادلي است في المات المريدي)

« ربيلة ما سجرت دينه منوره ( ۱۲ رديع الاول بروز دوشنبه ) حسبت عنيق واکثر مياد شدا ۳ مرئ ساله وکند بر « رجيله ما سجرت دينه منوره ( ۱۲ رديع الاول بروز دوشنبه ) حسبت عنيق واکثر مياد شدا ۳ مرئ ساله وکادو سالمة التحيي قبلر (الخفرة في مريد منووس ١١ مسيخ بيت لقرس كى جانب رخ كركم الداكى)

سريه حمزه وعبيده بن حارث

ستالت الرون عزده ابوار دجولائى عزوه بواط داكتوبر ) غزده عشيرة د نومبر ) مريع السّرين بخش

سر رہنوری) غودہ بدرالکبری ریضان سے کا کرا حمیداللّذی تحقیق کے مطابق ۱۸رنومبر سيند يوم جعه وفردري) غزوه بن قينقاع دشوال سنة) (ايرمل) غزوه مويق،

( ذي الحوسية) استمر) مريه زيرين عارته

مع تنهٔ اجنوری) غزده احدد شوال سنته) دغزده حمرارالاسد دمنی) حادثه دجیع و بیرمعونه منته

ا بون ،غزوه نبونفيروغزوه فات الرقاع شكة ، اسى سال شراب حرام بو كي

سيِّه المولائي عزوه دومنه الجندل درسيالاول هيم عزوه ني معطلق (مشعبان هييه) اس

ار عزوه مرسیع بھی کہاجا تاہے

المرددي غزوه خندق ( 19 رشوال عمر ) ( المواكسيد الشرصة كالمحقيق م كاغزوه خندق ١١/ جنوري سئاته كوميش آيا ہے ) (ايريل) غزوه بن قريظ ( ذي تعده معمر) ( جون

جولائي)غزوه نبي لحيان (ربيع الادل سيم) وغزوه ذي قرد

مئلة في (حنوري)صلح حديبيه (ذي قعده سنة) (مي) روم وفارس كو دعوت اسلام بدرو ممنون

السّت ، فز ده خير (محرم منه)

والنه افردري عمرة قضا استمبر سريه و تراجادي الادلى شير) (اكتوبر) مرية أأسلامل (حادی افزانی مشیم)

سُسُلِنْهُ ( دِجُوری) فتح محمعظر دېرم اصنام ( دمغان شقه ) د فروری ) غزوره حیین د اشرال شق

وغزده طالف دابريل ،آنحفرت ملي الشرك ما جزاد عصر ابراتهم كي ولادت ، (اكتوبر)غسنردهٔ تبوك (يعبس فشر)

السلامة (دارج) حفرت ابو كرمدين كي الرت ج ( ذي الحجر وم (جون) ما جزاده رسول الشصلى الشرعليه وسلم حضرت ابراميم كى وفات

(مارچ ) مجة الوداع دسناته ) حسب تحقيق دا اكر مميدانسر ٢ رماري سايع یوم مجع دمی جیش اسامه کی ملک شام جانے کی تیاری (صغرباتیم) وجون) وفات البنى صلى الشرعليروسلم (ربيع الاول سلاثه يوم دوشنبه) واكراحمبداللر صاحب كى خقيق كے مطابق ١٥ منى من الله كو آنحفرت صلى الله عليه وسلم كا وصال ہوا –

بقيه ديورط تحفظخم نبوس

کے اس اقدام کو انتہائی مستحس قرار دیتے ہوئے اس سیسے میں رالبطرعا لم اسلامی کی جانب سے بھر لو رتعاون کا یقین دایا اور فرایا کر دنیامی ہمیشہ سے حق وباطل کیکش مکش ماری ہے ادراً ج بھی یکٹن کش زورول پر ہے، دارالعلم اوراس جیسے تمام اسلامی اداروں کی دمرداری مے كراحفا ق حق اورابطال باطل كے سلسله ميں اپنة تام توانائيا ل مرف كرواليس اورعوام كوقاديا نيوں كى دسيدكا ريوں سے بجانے كے لئے مرقسم كے وسائل كام مي لائس ترجا نی کے فرائض جناب مولانا قاری محرفتان صاحب منصور یوری نے انجام دیئے أنزم ب صدرا جلاس حفرت مولانا سيدا سعد منى صدر جيمة ملمارم ندنے خطاب فرايا ، اور حصرت مولانا فلمعيم ما حب جونيوري منطلاك دمائ يماثر بريدردنه املاس انتها في كاميابى وكامرانى كيساعقدا فتتام يزيرموا

#### سلام بحضوراً قائے کائنات ام المرلین محبرصادق شافع ہوم النشور حصرة سیّدنا ابوالقاسم محمر صطفے صلی اللہ علیم المروسیم معرور معروبی البوالقاسم محمد صطفے سبی اللہ علیم اللہ معروبی المروسی اللہ معروبی اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم

ان کے عبودُں کی کرت یہ لاکھوں سام راز دارمشیت به لا کموں مسلام سنب براغ مبت به لا کھوں سسام . ما بناب طريقت به لا كفول سلام ایسے قدموں کی برکت یہ لاکھوں سلم نب از ا دمیت به لا کھول سسلام ایسے نطق صوا تت بہ لاکھوں سسلام سلبيل مردت په لا کھول سلام آبشار شفاعت به لا کھو*ل س*لام دا فع رخي وكلفت به لا كعول سلام خوا جُر برم عقمت به لا کھول سلام اس رفيق رسالست به لا كمول سلام ان کے خرق جلالت یہ لاکھوں سلام اس سَبِيدخلافت په لاکولسسلام صدر برم و لايت به لاكمون سسام نا زنين طب رت به لا كعوى سلم اس ركب جان عترت به لاكون لام آبروئے شہادت بالکون سام

مصطفی شان وحدت به لاکھوں سلام کچکلاہِ رسالت پہ لاکھوں سسلام کعبّ روح دحمت پہ لاکھوں سسلم أنت إب شربيت برلا كمون سلام جن کے آتے ہی حیلتی گئیں فلمتیں جس نے بخٹ کلاہِ سعادست اسے جس کے لب سے سے بولا فدائے کم بخت ری ہےخطافس نے ہرایک کی جس نے دھویاگٹ ہوں کے ہرداغ کو اسم پاک عیم بے وہر مسکون محفسل انبیار کے ہیںمنرٹیں بمركاب نبوت مي صيرتين ياك مي عروم باليقين خان صل لمتيس بين جوعثمان منواما دخمي البشر جس طرف میں علی من حق میں ہدامطرف فاطمه سيره. صادقه طها بره بين امام حسين فرحب بي خسروكرالا شاه تملكون قب

تمزحف رارِجنت وہ ہے جو کمے خاندان رسالت پر لا کھوں سسام

مُراين خبيب البحان فارسي

مِيَّ النَّانَى عُنِيًّا إِمْ طَالِقَ سِمُ بِرُكُولِمَ اللَّهِ النَّالِي مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

دارالعصام ديورب ركاتر جبان اه وسمير ١٩٨٣ء مطابق ربيع الثاني بهلا چیاں مضرت مولاً امرغوب الرطن صف المجمع العلم سالانه بَدِل اشتراك إسعودى عرب ،كويت ، ابزطبى جنوبي ومشرقي افريقه ، برطانيه =/160 وR میرون ممالک سے امریک کناواد عنی فراید ایر میل =/60/ AA پاکستان =/60 تهدوستانی-اورهنگاداشی -As 40/ مهندوستانی

ر مبرب پرس دیوبند) کرخ نشان اس بات می علا ہے کہ بر تعادن فتم ہو کہا ہے

مسرف آغاز صبيث الرحلن قامى حيات في انسانيت كالمكالك غور المكيم مبير مشيرال أمبوري تارتخ طبرى سيمتعلق الكيفلط كالزائر المسمولان اسيرادروي بنارس حضرت الوتوئ اورمشق رمواص التعليم تحقيق دتبال برايك نظئه للمحمولانا محدعبدالديان الغلي مننى عرب شاعرى كامنور شاعر كم الأكر محد يوسف خال صاحب شعبه عركي مسلم وينورسطي على كأوه حبدميلكتابي رتبهره مدیر مسیدممودر مزاله آبادی عنسزل دادبیات، هندوستان وياكستان خريد الاتصفادي كنارش ا- منددستان فزيدارون سے فرورگاراش م كفتم فريدارى كى اطلاع باكراة ل فرمست مير ابناچنده نم فريداري كے حوال كے ساتھ مى أر در ردار فسرايس ٧- پاكستان خرىدادا نيا چنده مبلغ - / ١٩ دوپيترسندوستاني مولاناعبدات ارميانقام كرم على دالخصيل شجاع آباد، متمان، پاكستان كو بھيج ديں اورانفيس تكھيس كہدہ اس چينہ كورمالدوا والعصلوم كے حساب ميں جع كريس -٣- خسسريدار مفرات بنه بر درج سيم ده نم محفوظ فرماليس مغطاد كما بيت كم وقت خريداري تبرمز درخرير فرائيس فيحبسر دمكاله وادانع مسلوم ويوبند

# بِسُولِلله الرَّحان الرَّحِب بِر

### حبيب الكحلن ناتيتعي

میرقوم اورمقت کا ابنا ایک خصوص معامشرتی نظام اورابی ایک منفرد تهزیب بوتی ہے۔
جس کے ذریعہ اس کی تو می شناخت اور تی تشخص قائم رہا ہے۔ اوراس کا معاشرہ فنکست ویت
اور درسری تہذیبول میں جذب ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ابدتہ دیگرا توام ومذا بہب کے
معامشرتی آئین بالعموم خودان کے اسیفے وضع کر دہ عادات ورسوم برشتی ہوتے ہیں جنکا مذہب
سے تعلق برائے نام ہوتا ہے۔ حب کے مسلمانوں کا یہ غیر منزلزل عقیدہ ہے کے عبادات معالمة
وفیرہ کی طسرح اسلام نظام معاشرت بھی اپنی تمام ترتفصیلات کے ساتھ فوا اور رسول فوا
مسلی الترافل کے ارشادات وصلایات برمینی میں ساس سے کہ اسلام میں قافد سانی مسلی الترافل کے ارشادات وصلایات برمینی میں ساس سے کہ اسلام میں قافد سانی کامتی صرف اور صرف الشرقع الله کی کو ہے۔ زندگی کے تمام شعوں میں فوائے واحد ہی کے
امکام د قوا مین کی علمادی ہے۔

الشرتعائ كاما ف اعلان ميه الالمذال خلق والامرتب الده الخليبية الحليبية والمرتب العليبية والمرتب العليبية والمراف التدوي والدين والمراف المراف المرافق المرافق

اس سلسلىم اسينے دمول كويہ مبايت وك سے -

تعريعلنك على شريعة من اللهو بعربم في آب كودين كم ايك فاص طريق بر

كرديا لهذاآ باس طريقه برطبس اوران جهلاك فواستول برنهيس

فاتبعها ولانتبع اهواء الذين الابعلن

وانون اللی کے اساسی مجموعہ قرآن کے مقصد نزدل کی وضاحت کرنے ہوئے ارشاد موتا ہے۔ بيشك بم نے آپ کے پاس یہ قرآن میجا ہے واتع كرموافق تاكدآب اس كمعلاق فيعلم

افاانزلنااليك الكتاب بالعق لتحكم بين الناس بما الأك الله ونساء)

كرين جوالترف أب كويما ياسه

احكام ضراوندكو نظراندار كرفي والول كى فرقت ان الفاظ ميس فراق حمى بهد ادر ہولوگ اللہ کے تبائے موسے احکام دفوا ومن لم بعكم بما انزل الله فاولئك ممالظالمون د مانکه،

کے مطابق نیصلہ تہیں کرتے وہ ظالم ہیں

ان أيات قرائيه سيحسب ذيل باليس مابت موتى مي -

(۱) تشديع اورقانون سارى كاحق عرف التيرنعالي كوس و٢) بني كريم صلى الترطيب و٢ ان توانین کانفاذ فراتے ہیں دس خدا کے مقرر کردہ احکام میں سی کو تغیرونبدل کا حق و اختیارنہیں ہے۔ایک کرنے والے الٹرکے نزدیک منکوستمنگاراور افرمان میں -

اسلام كايه نقطه نظراتنا واضح ادرروشن بيحكمستنترقين بعى اس سخشيم بوشي نہیں کرسکے اورانعیں اس کااعتراف کرنا پڑا۔ جنا پیٹمنشہوڈسٹنٹرق کوئسن" اقرار کر<mark>ہا ہے</mark> اسلام کی بنیاداس بات برہے کرائٹرنعالی می واحد قانون سکا رہے اورزندگی متسام

شعبول میں اس کے احکام کاغلبہ ہے ؟ (اےم شری آٹ اسلامک لا ،کولسن ص ۱۲) فيزجيرال مى استسليم كمة بغيرنده سكا وه تكمتناسي ١٠ اسسلام المترتعان واحسد

قانون سازوم احب تشریع قرار دینا ہے اور اس سلسلد میں سی کو بھی اس کا شرکیے ہیں ا

گردانتا» ( دی الیجاد واس آف اسلامک تورون ، فیزجیرالدص ۸۲ ج ۸۸ )

كواك النصمتنتر ف كويمي اعتراف م كمه دقيق قا نوني معاملات مي دين مع مراوط مي

بلکہ وہ ومی الہی کا نا قابل تقسیم حصتہ ہیں سنسر معیت ایسے عصری تقافوں کا مجموعہ نہیں ہے جو قرآن اور نبی دصلی معاشرہ میں ان کا با قرآن اور نبی دصلی الشرطلیہ ولم کے بعد مرتب ہوئے ہوں بلکہ اسلامی معاشرہ میں ان کا با صفار نفاذ خود رسول انٹر اصلی انشرطلیہ ولم ) نے اپنی زندگی میں کیبا میں واسٹریزان اسلام مسٹری بگوائے ما تن ص ۱۲۹) کے مسٹری بگوائے ما تن ص ۱۲۹) کے

آیئے اب دستورمبند برہی ایک نظر ڈالتے چلیں اوردیکھیں کرسیکولرمبنددستان میں بسنے والی اکا ٹیوں کو وہ کیا حقوق دیتا ہے اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ (۲۵) میں بہاں کے ہر شہری کوکسی بی مذہب کوفیول کرنے ،اس پر نائم رہنے اس برعمل کرنے اور اس کی نبلیغ اور برچار کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ دفعہ (۲۲) کی دوسے سلمانا ن مبنج الحاق اور اس کی نبلیغ اور برچار کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ دفعہ (۲۲) کی دوسے سلمانا ن مبنج الحق ایک مذہبی امور کے منظم کرنے کا بورا بوراحق مال ایک مذہبی گروہ قرار باتے ہیں اور اس کی ایس ایک کو ایس اور اختیار دی اور اختیار دی ہے۔ دفعہ (۲۹) مسلمانوں کو اپنے کلچر، زبان اور سم الخطرے تحفظ کا حق اور اختیار دی کا حت اور دفعہ (۲۹) مسلمان کے خت اختیار دلی کا مرخ اور ان کے انتظام سنجا سانے کا حق مان سنجا سانے کا حق نام کرنے اور ان کے انتظام سنجا سانے کا حق نام کرنے اور ان کے انتظام سنجا سانے کا حق نام کرنے میں اور کے نام کا میں میں دی تھا ہے۔

اویرکی تفصیلات سے معلوم ہوچکاہے کہ سلمان اپن کمیونی اورانفرادیت کی بقیا دورجداگا نہ سننا خت کے لئے جن عناصر کو تسیم کرتے ہیں وہ ان کاعالمگیرمذیب،ان کی چودہ سوسالہ قدیم تہذیب اور مخصوص معاشرتی اقدار ہیں ۔اس لئے لاڑی طور پریسوال پیدا ہوتا ہے کہ۔

١١) كيا موجوده حكومت كانظريه " يكسال سول كود " دستورم منديس دست كن صحق اور

تخفطات سے ہم آ ہنگ ہے ؟ (۱۲) کیا اس نظریہ کو پیش کرنے والے آئین مندکے حق میں وفا دار ہیں ؟ (۱۲) کیا سول کو ڈکے نفاذکے بعد مند دستان کی سیکو لرحیثیت محفوظ رہ جائے گی ؟ (۲) کیا دستور مندکی وفا داری سے دست بردار مج جانے کے یا وجود کسی فردیا جماعت کو کے مستنظر میں کے تینوں توالے ما منامہ معارف اعظم کا وجود ہیں مك مي حكومت كرف كاحق باتىره جانام ع

ده ) كيامسلمان إمسلمان رمية موت أس نظرية كوتبول كرسكة جي-

(١) كيامسلمانون كومذى طور بريوق بنجيام كدومسلام كييش كرده معاشرتى

نظ م كرمقاط ميكسى اورنظام كوافتياركريس؟

(ع) كيااس نظريركوقبول كرييف اوابني زندگ مين نا فذكر ليف كے بعد سلانول كى علام و مشنا خت اوران كا التضفى باتى نيے كا؟

امیدسیے کہ ان سوالات پرعلمائے اتست ، دانشولان توم اودملکی دسیباسی دنہایا کھھو<sup>ں۔</sup> حکومت میں دخیل اصحاب فکرودائے ہوستے کے سیاسی ، مذہبی ا ورتومی تعقب اوج بواری ہے بند موکر با بنخ نظری کے مشاکھ فور ونومن کریں جمے ۔

حديثورسول

عن عمروبن شعیب عن جدم قال ّقال دسول الله صلی الله علی مسلمان اولی معدد ان یوی ا فونعدند مسلی عبد کا وشومیذی ،

( ترجمه) عمرد بن شعیب این دالد شعیب اوروه این داداحض عبدالتر بن عروبن العاص است مرتب عبدالتر بن عروبن العاص استرا مید مرتبط من فرایا که الشرای بر استرا مید مرتبط مرتبط الله میر اس کی طرف سے جوانعام ہواس کا اثر اس پر نظر آئے۔

اتشن پیم ) مالی دسعت اور فراخ دستی کے با دجود جونوگ بعض البیعت کے بخل یا لاا بالی پن کی نبار پر پیم طلح حال رہتے ہیں گویا کہ تنگ دستی اور فقر کی وجہ سے انھیں کیٹرے می نصیب نہیں ہیں وہ ابنی زبان حال سے انترک نعمتوں کا انسکا دکر دہے ہیں ان کی یہ طرز زندگی انترکے نز دیک پسندیرہ نہیں ہے۔ (ایک صاحبِ خمیسر) ( از ميم ميب شيدان آمورى )

### حیات میں منبونہ انسانیت کاملہ کا ایک منونہ

انسان زندگی کیسینے دہن شخصیت نوز بن سکتی ہے حس کی سیرت میں پیجا رہیزیں یائ جائیں ۔ تاریخیت ، کاملیت ، جامعیت ، اور عملیت ،

تاریخیت ایسی کرتمام دنیا متفق ہے کر است مام نے اپنے پیغیر کی بلکہ ہراس چیز کی اوراس خص کی جس کا ادنی ساتعلق ہی حضرت کی مبارک زندگی سے مقاجس طرح ففاظت کی ہے دہ عالم کیلئے ما یہ چیرت ہے آ نخصرت کے اقوال وانعال اور شعلقا ت ذندگی کی روایت ، تحریرا ور تبری کا فرص حالیہ کرام اور اس کے بعد تا بعین اور تبری آبھین نے ابجام دیا جب تمام مرایئر وایت تحریری صورت میں آبھیں توان تمام راویوں کے نام دفت ن ، تاریخ زندگی ، اخلاق ، عادات کو بھی تحسر در میں لایا گیا جس کی تعدلو ایک لاکھ کے قریب ہے۔ اوران می مجموعہ احوال کا نام اسام الرحال ہے۔ ایسی شند میرت تباہے کیس کی بوسکتی ہے م

آنخفرت کی کاملیت کا بیما کم کی فردی زندگی توگوں کے سلطف موج دہے۔ آنھورت کی زندگی توگوں کے سلطف موج دہے۔ آنھورت کی زندگی کا کوئی تحد بروہ میں ندیھا - انوراآ ب بھری اور بچرالماکے بھیے میں ہوتے تھے ہے با ہر متعقدوں اور دوستوں کی محفل میں - آب خواہ جلوت میں ہوں یا خلوت میں مسجو میں ہوں یا میدان جہا دمیں ، نماز بنجگانہ میں معروف ہوں یا فوجوں کی درستی میں مجلس میں وفط فسر ارہے ہوں ۔ یا خلوت میں آرام فرما ہوں مروقت تیزفس کو مکم تفاکہ جو کھیمیں مالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لائی جائے ۔ ازواج مطہرات آپ کے ضوت فانوں کے حالات سنا نے اور بنانے میں مشغول ہیں ۔ اصحاب فرکا کام محض آپ کے ملفوظات سنا ۔ آپ کے حالات دیکھنا اور ہم قت آپ کی معیت میں گزار انتھا ۔ آکھرت پر محفوظات سننا ۔ آپ کے حالات دیکھنا اور ہم قت آپ کی معیت میں گزار انتھا ۔ آکھرت پر محفوظات سننا ۔ آپ کے حالات دیکھنا اور ہم قت آپ کی معیت میں گزار انتھا ۔ آکھرت پر محفوظات میں مناز ہو ہوگئ سے متاز تھی جس نے ابتدائے آفرینش سے آئے تک کھی میں کو اور شرب کے گا فراد میں موجود میں ۔ کیا ایک محمل کے کو اور مام کو مورت میں آئے بھی موجود ہیں ۔ کیا ایک محمل کے مورت میں آئے بھی موجود ہیں ۔ کیا ایک محمل کے محمل کو کی یہ تعدور کرسکتا ہے کہ ایسے پُر زور ، قوی بازو، اھی عقال خود سے آئی خرب کا کو کی حال چیپارہ سکتا تھا ؟ اور وہ و معزکہ کھا سکتے تھے ؟ بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جمنوں نے آپ کی ایک حال ہے اور آپ کے نقشس قدم پر حیلنا آپئی سعادت جمنے تھے ۔ یہ آپ کی کاملیت کی ناقابل تردید دئیل ہے ۔ اور آپ کے نقشس قدم پر حیلنا آپئی سعادت جمنے تھے ۔ یہ آپ کی کاملیت کی ناقابل تردید دئیل ہے۔

ورم واستقلال، شجاعت ، صبر، شکر، توکل ، رضابتقدیر، مصیبتول کی بروافت، توبانی العت ، استغنار ، جود، تواضع ، خاک ری ، مسکنت ، غرض نشیب و فرار ، بلند دبست چر ایک اخلاقی پهلوکیلئے جو مختلف ان افول کو مختلف حالتول بیں ۔ ور مختلف صورتول میں پیش استے ہیں ، ہم کو علی برایت اور شال کی ضرورت ہے میگردہ کہاں مل سکتی ہے ، مرت محرص الشرطیر مرح کے یاس - ایک اسی خصی زندگی جو برطاکفہ ان اور برحالست صرف محرص ل الشرطیر مرح کے یاس - ایک اسی خصی زندگی جو برطاکفہ ان اور برحالست ان اور برحالست ان کی مختلف زندگیوں اور برص مرح جذبات اور کا بل اخلاق کا مجموعہ ہو جہ دن بروالی استرک میروی کرونی میروی کرونی استرک میروی کرونی میروی کرونی استرک میروی کرونی ایر میروی کرونی استرک میروی کرونی ایری کے سات کا جو موسلی کی میروی کرونی کرونی میرونی کرونی کی میرونی کرونی کی میرونی کرونی کی میرونی کرونی کی میرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کرونی کا کری کرونی کرونی

حفوراً کے علادہ جن شخصیتوں کو دنیا مانی ہے۔ ان کی مبرتوں کے تمام صفحات بڑھ استے - دلجبب تقیوریاں ملیں گی۔ دلا ویز حکا تیں ملیں گی خطیبا نہ بلندم آمہنگیاں ملیں گی ۔ تقریر کا زور دخورا در فصاحت و بلاغت کا جوشن نظراً نے گا مؤٹر تیں لیس آھوری ملیں گی ۔ تقریر کا زور دخورا در فصاحت و بلاغت کا جوشن نظراً نے گا مؤٹر تیں لیس آھوری و بر کیسلئے دل فوسش کر دیں گی ۔ مگر جوجب زنہیں ملے گی وہ عمل ، کام اور ابنے احکام اور ابنے اور احکام کی سیرت باک در حقیقت قرآن حسکیم کی علی تفسیر ہے ۔ جوجہ کم آب پر آمادا گیا آب نے دور اس کو کرکے دکھایا ۔ ایس ان، توجید ، نماز ، روزہ ۔ تج ، ذکو اق مقدم و خیرات ، جہاد ، ایتار ، قربانی ، استقلال ، صبر ، شکر ان کے علاوہ اور سرافل و اور سرافل کی ایس جیسے بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں جس قدر اس نے بیا فرائیں ان کے لئے سیسے بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں جس قدر اس نے بیا فرائیں ان کے لئے سیسے بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں جس قدر اس نے بیا فرائیں ان کے لئے سیسے بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں جس قدر اس نے دور اس کو کر ایس نے بیا فرائیں ان کے لئے سیسے بہلے آب نے اپنا عملی اور سن خلق کی باتیں جس قدر اس نے دور اس کو کر ایس کی باتیں جس قدر اس نے دور اس کو کر کے دور اس کے دائوں کے لئے سیسے بہلے آب نے اپنا عملی اور اس کی کا کھور اس کے دیکھور اس کے دور اس کی باتیں حس قدر اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کو کر کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کی دور اس کے دور اس کو کر کے دور اس کی دور ا

نونر پیش فرایا - جو کچه دستران بین تها وه سب مجتبم م کرا ب ک زندگی بین نظراً یا جیند محالی حفرت عائشته می خدمت بین حامر مهدت ادر عرض کیا کدا سے اتم الموشین احضور م کے اخلاق اور عمولات بیان نسر ماسیت ام المؤمنین جواب بین کم بی تین کمیا تم فی تران نهیں بٹر صا به تسراک انفاظ وعبارت ہے - اور رسول الشرصی الشرعلیہ و لم کی میرت اس کی علی تغییر ہے - بتا سے البسی علیت ہم کوس کی زندگی بیں پاسکتے ہیں ؟ یہ نومرف اور مرف حضور میں کی شخصیت ہے -

> ابن آدم بیں کہاں اس کی مثال اس کا جواب ایک کملی پومش نیکن آبر دیے کشس جہات ایک درس خلق اطہراک مجتنت کی کستا ہے۔ ایک چروا ہا مگر ہاتھوں ہیں نبض کا کنا سندے

اس مے طبقہ ان نے مرطالب علم اور نورا بمان کے ہرمتلاشی کے نقصرت محمد مل الترطیب و کے مرتبات کے میرمتلاشی کے نقصرت محمد مل الترطیب و کی میرت کے میرمت کی میرت کے میرمین متلاث و دیا کے لئے واحد دو کان ہے - جہاں ہرجبن کے حنسر میارا و دہر شے کے بہترین منوع و ہیں ۔



#### قسطعك

### ماریخ طری سے متعلق ایک غلط فھوی کا ازالہ

از-مولانا اسبرادروعه

حافظ ابن کنیرند ابن تاریخ میں ابن جسر یرکانسب نامہ، سال پیدائش محلیہ دفات ادرتصنیفات کا تذکرہ کرتے ہوئے دوسری بعض حقیقتوں سے بھی پردہ الحصابا ہے، وہ ابنی

محدا بن حبسری بن یزید بن کثیرین غالمب ام ا بوجه فرطب ری کی بیدائش سکالی یو میں ہوئی، گذرم گوں ، سرگیس آنکھول والے میرے والے، دراز قامت ، فیسے اللسان مخف ایک جم غفیرسے انھوں نے روایتیں کی ہیں اورطلب حدیث میں دنیا کا کو یکو نہ جبان مارا ہے انھوں نے ابک جامع تاریخ اور ایک بھی نفسر تصنیف کی ہے جبس کی کوئی انگر نہیں ہے ان دونوں کتابوں کے علاقہ ان کی اور بھی تصنیفات ہیں ۔ روسيفات الدرو رح بهد در المرافع المستكوكا آغاذيب سي كرت بي معمد بن جريبوبن يزيد بن كتبوين غالب الامام الوجعفوالطبري كان مولدة في سنة ادبع وعشرين وما شين وكان السمر العين مليح الوجه مذيل القامة فصيح اللسان، دوى الكثيري العبم الغفير وحل الى الآفاق في طلب الحديث وصنف التاريخ الحالم ولما الذى لا يوجد ولما الذى لا يوجد ولما الناس عليه عبرهما من المصنفات

الماليد والنهابة اام ٥١٥ -

اس کے بعد طبکری کی دوسری تصنیفات کے نام تکھیمیں آخسیس اُن کا سکالِ فعات ، تاریخ اور وقت تحسر پر فرلملتے ہیں۔

قدكانت وفاته وقت العغرب عشية يوم الاحد ليومين بقيامن شواك من سنة عشر وتلت ما كة وحت حاول التمانين بخمس سنين او ست سنين وفى شعر راسه و لحيته سوادكتير ود نن فى دارة

ان کی وفات اقوار کے دن مغرب کے وقت
ہوئی اور تاریخ ۲۸ رشوال سلام می کئی۔
ان کی عمر بچاسی یا چھیاسی سال کے قریب
ہوگئی تھی رئیکن ان کے سرا در داراط می کے
بالوں میں سفیدی سے سیامی ٹریادہ تھی اور
دہ اپنے مکان ہی میں دفن کئے گئے ۔
دہ اپنے مکان ہی میں دفن کئے گئے ۔

اتی جسٹر من تعفیلات اور حجو فلی جو فی با توں کے ذکر کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ابن کتیر کو ابن جسسر برطبری کی شخصیت متعبن کرنے میں کوئی دھوکا مہیں ہوسکتا تھا۔ وہ مجمع العقبدہ طبری اور دانفی طبری دونوں کی الگ الگ شخصیتوں کو خوب ہجائے ہیں لور

بھر بورے و توق کے ساتھ فرمائے ہیں۔

العادفا بايام الناس واخبارهم وله الكتاب المتهود في تادييخ الامم والملولف" وكتاب في التفسيول حر يصنف احد مشلق، وكتاب سما ه تهذبب الأثارولوادسواه في معناه الذائله لدم يتمسك ---- كله

ایام انناس ا درا خبار کوخوب جاننے والے تھے تاریخ بیں ان کی شہور کناب تاریخ الا مم و الملوک "ہے اور نفنبر کی کناب توالیسی ہے کہ کسی نے اس جبی تفسیر نہیں تکمی، تہذیب لا کار کے نام سے ایک کتاب بکمنی سشروع کی تھی یہ کتاب بھی ہے مثل ہوتی ،مگرافسوس کردہ کمل

ابن کتبرنے اس تفقیبل کے بعد حفائق سے ان پردول کواسطایا ہے جورافضی طبری کی تناب ان کے نام سے مشہور عوام ہوگئ تنی ،انھوں نے ہمیں بنایا کہ طب سری کے علم وففنل اور فعلت و لیے انسان اور فعل اور فعلت کے البدایہ والنہایہ ج الم ۱۲۱ ، کے حوالم مذکور ، ص ۱۲۵ ،

الصفات، له

شهرت كاست براوشمن ابومكرمحدبن داؤد ظاهرى تعاروه طبرى برنكته جينيال كرااود ان بررانفيسك كاجعول الزام عائد كرتا تعا-اوربهت سى غلط بالول كوان كى جانب منسوب كرك عوام ميں ان كي مقبولبت كو داغدار بنانے كى كوشش كرنا وتا تھا-اس كى دلبتہ دوانوں ک وج سے بغداد کے حنا بلہ طبری کے دشمن ہو گئے اوران کو عام فیرستان میں دفن نہیں

ان کی جانب خلط با توں کے منسو سے کتے جانے کے متعلق انھوں نے لکھا ہے کہ ایک ضخیم کتاب دوجلدوں میں ہے بحب میں غربرخم کی روایتیں جمع کی گئی ہیں ،ابک ادر کماب ہے حسسي حديث منطق الطبرك طرق جع كے تحقد بد وافضى طبرى كى كما بيس ہي جوابن جرير طری کے زمانہ میں تھا۔عوام ان کی جا ب منسوب کوسکہ ان کو متیم کرنے لگے تھے،اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غلط بات ان کی جانب نسوب **کی گمئی کہ وہ دھ**نو میں یا ؤں دھونے کے بہائے ان کے سے کے قائل ہیں جو شیعوں کا مذہب ہے ، یہ تمام تفصیل حافظ ابکتیر ہمیں باتے ہیں اوراس کے بعد خسر سرفر اتے ہیں۔

فمن العلماء من يزعم ان ابن جويراتنان بعض علار كهتم بي كرابن جربر دوايد ان احد حماً شیعی والیه پیسب ذالک و پس ایک شیعه سے اور وہ اوگ مذکورہ بالا بانوں کواس شیعی طبری کی طریشنسو کرتے ينزهون اباجعفوهذاعن طلنه ادران كالاف مع صفائى ديتية إلى م

مذُكوره بالاتفصيل سے يمعلوم مواكرابن جسريرطبري كوبدنام كرف كے فقراصى طرى كى كدت بي ان كى جانب منسوب كرك عوام كوان كے خلاف بيم كا يا ما أنا تعار خودان ككسى تصنيف كورافضى طبرى كى طرف مجى منسوب نهير كيا كيا كيونكه أس سے ان كاكوئى فائدہ بنہیں تھا۔ اسی سازش کے ذیل میں رافضی طبری کی تصافیف کابھی ذکر آگیا ہے، ك البداية والنهاية ع الص علاء كه ميزان الاعتدال ع س م م م م ا

ماه دسم وموالم

علام ذہبی نے اس کی کتاب الرواۃ "عن اہل البیت" کا ذکر کیاہے اور حافظ بن کتیر نے اس کی کتاب غدیر عمر " اور حدیث منطق العظیر کے نام لئے ہیں ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتاب کا کوئ کا میں کتاب کا کتاب کا کا کوئ کا تعلق شعبی مسلک سے تھا۔ اس نے تاریخ الام والملوک جمیسی کتاب نہیں کبھی ہیں کہ نہیں کبھی ہیں کہ ابن جہ در دختقویین ہیں سے کوئی نہوئی اس کا ذکر خرود کرتا یسیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جہ ریرطبری کے دور سے لے کرآج کے کسی مصنف نے نہیں بتایا کہ اس کی فن تاریخ طبری کورافضی طبری کی طرف منسوب کرنا ایک تاریخ طبری کورافضی طبری کی طرف منسوب کرنا ایک بے بنیاد دعوی ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔

طاش کربر کی زادہ متوفی سلافی کی کتاب علوم دفنون کی تاریخ اور تعارف میں معتب ومسئند کتاب ہے حالات تعضیل معتب ومسئند کتاب ہے حالات تعضیل سے تکھے ہیں اور پورے جسنرم دلقین کے ساتھ تکھتے ہیں -

فن تاریخ بیس تاریخ طبری ہے جن کاپورا نام ابوجعفر محدا بن جسر برانطبری ہے ان کے اوپر کے نسب میں ہے یزید بن کثیر بن غالب جن کی جلیل العت رتف بیراور تاریخ کی مشہورومعروف کتاب ہے ،، ومن التواديخ ، قاديخ الطبرى وهو الوجعف محمده بن جويدالطبوى وقيد بن كشيرين عالب مساحب التعسير الكبيروشا ديخ الشهيرة ...» كله

حتیق مصنف کاطرف کردی ،

شذرات الذهب بهت پہلے جبی تقی پر کمیاب ہوگئی ، ماضی قریب میں دارالمیسو برق سے خوبصورت اوررکشن مائب میں تجب کرعلی دنیا میں عام ہوگئی ہے اور تحقیق کام کرف وادں کے بہاں اس کے حوالے بہت علنے لگے ہیں ، اس کے مصنف ابن عمار حنبلی شونی مھن کھ ہیں ، انھوں نے مناللہ حکے حالات میں مکھا ہے ۔

> يها الحبر البحر الامام الوجعفر هجل بن جربر الطبري صعب التفسير التاريخ والمصنفات الكثيرة - له

اسی سال عظیم المرتبت امام ابو جعفر محدین جریرطبری جونفسبرد تاریخ اور دوسری بهت سی کذابوں کے مصنف ہیں ، انتقال فرایا ،

ما بی خلیف کا تب چلی متوفی سکانده کی کشف الفلنون عن اسامی الکتب والفنون م مشهوردمعود ف ج رسمتاوس کی ام ادران کے مصنفین کے سلسله بی علی صلقوں مبیں ایک فابلِ اعتمادا ورسستندماً خذک حیثیت رکھتی ہے ۔ عام طورسے لائبر پر بوں میں بالی جاتی ہے۔ اس میں حاجی خابعہ کھتے ہیں ۔

تأريخ الطبوى الموالامام ابر حبعنر محمد من جويو المتوفى سنة عشر ثلث مأنة وحرمن التواديخ المشهورة الجامعة لاخبار العالم ابستلأمن اقل الخليفة وانتهى الى سنة تسعو تلك مائة وسها كا" تاريخ الاسم والمهوك " كله

تاریخ طبری اس کے مصنف او حیفر محدابن جریر متونی سنستہ جی ۔ یہ تاریخ کی مشہور تھا ہوں میں سے ہے اور اخبار عالم کی جا مع ہے جینز آدم سے میکر مسلمہ تک کے حالات برتل ہے ۔ طبری نے اس کا نام تاریخ الامم والملوک مکھا ہے ، ،

يعنى تاريخ الامم والملوك اسى ابن جسر يرطبري كى تصنيف بع جن كى وفات سلام من

على شندات الذبهب ع ٢ ص ٢٦٠ ٠٠

ېو تى پېچرتغىيركەسىداپىي دەرقىطىرازېي ،

سب سے بڑی اورمضبوط شہارت کہ تصبیر قار نے دونوں کا مصنعف ایک ہے خو ذمار تکے طبری ہی سے ملتی ہے خو ذمار تکے طبری سے ماتی ہے ہورخ طبری سے القول فی خلق الدم "کے عنوان کے تحت اپنی تاریخ میں مکھا ہے ۔ میں مکھا ہے ۔

وقيل اتوال كشيرة فى ذالك، قدل حكينا منها جملانى كتا بساالمسسى جامع البيان عن تاريل آى القل ن ف كرهنا اطالت الكتاب بذكس ذلك فى هذا الهوضع كله

ہس سلسلہ میں بہت سے اقوال ہیں ان میں سے بہت سے ہم نے اپنی کتا ب جائے ابیا عن تاویل آئی انقران میں نقل کرد بیتے ہیں ، طوالت کے خیال سے ان کا یہاں نقل کرنا ہم نے بسندنہیں کیا ۔

لَهُ كَشَفَ انْطَوْنَ جَاصَ ٤٣٨ مِنْكَ نَارِيخَ الأنم والملوك عِ اص ٥٥ م - تنك جامع البيان مدنوف

ا در محلے جراستعمال کئے ہیں تھیک وہی الفاظ تفسیریں بھی موجود ہیں۔

تاریخ یس اس موقد برایک جمله به یقول اعلم مالا تعلمون من انطواء ابلیس علی التکبر تفیریس اس تفع انظوار کواس موقد براستمال کرتے ہیں، اظہول بهم من ابلیس ما کان منطو یا علیه من الکبری تاریخ بیں ایک موقع پر تکھتے ہیں فی خلق الله ادم من طین لاذب واللاذب اللوج الطیب من حماً مسئون ، منتن انعاکان حماً مسئونا بدل التراب قال فی منه ادم بید به سله بالکل یمی عبارت تفییر میں بھی ہے ۔ ایک جرف کی کی بیشی بہیں ۔

خلق الله من طبن لاذب کے ذیل بیں اپنے سنے ابوکر یب کی جس روایت کواہن ان کے بیں کھا ہے۔ طبیک دی روایت ان سے ابن تفسیر بیں بھی کلی ہے۔ گلیق آدم کیلے مٹی لانے کیلئے فرسنتوں کو بھیلے کا دکرا بن ارتے بیں اپنے شیخ موسی بن ہارون کی روایت کی سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر بیں بھی درج ہے ، علم ادم الاسماء کلما کی تفسیر بیں اگریہی روایت ان کے شیخ ابوکریب کی ان کی تفسیر بیں ہے تو تاریخ بین کی بہلی وی روایت ان کے شیخ ابوکریب کی ان کی تفسیر بیں ہے تو تاریخ بین کی وی روایت ارت بی بہلی وی روایت اور کے بین کے بیم ان کی تفسیر بیں جو روایت ان کی تفسیر بیں جو روایت ان کی تفسیر بیں جو روایت ان کی تفسیر بیں جی سے ۔ در میان بیں بین جارر وایت تا تی ہے میں زیادہ مزوری ہیں۔ سیکن ترتیب فائم ہے پھر تاریخ بیں بھران کے بینے بشرین معاذ کی دوایت اسی ترتیب سے تفسیر بیں بھی اعفیں کی وی روایت موجود ہے پھر فاسم بن صن کی جوروایت موایت ہے ، تفسیر بیں بھی اعفیں کی وی روایت موجود ہے پھر فاسم بن صن کی جوروایت ہے دونوں کہا وں میں ہے عدہ و

اس طرے ددنوں کتابوں کو سامنے رکھکر مفابلہ کرنے پر روایتوں کی ترتیب تاریخ بیں دی بنتی ہے جو ترتیب تفسیریں ہے۔ ایس معلم ہوتا ہے کہ جب طبری نے تاریخ لکھنی لے تاریخ الام والملوک نے اص ۲۵ کله تفسیر فبری عاص ۱۵۵ کا دیخ فبری نے اص ۲۵ ، شروع کی تو اپنی تفسیر سامنے کھول کی ہے - اورجس ردایت کو ارتخ کے لئے مناسب سیکھتے بیں لے لیتے ہیں اور باتی روابنوں کو چھوڑتے جاتے ہیں - یہی وجہ ہے کہ مشترک موضوعات سے متعلق ان کی تفسیر و تاریخ دونوں کی ردائنوں میں ایک مخصوص ترتیب یا تی جاتی ہے -

طبری نے اپنی تاریخ میں مرف بیلی ادم "کے عنوان کے تخت اپنے شیوخ میں سے ابور کوریب ، ابن حمید موسی بن بارون ، احمد بن اسسحاق الا ہوازی ، بعظوب بن ابراہیم ، عی بن الحسن ، محد بن عمرو و کیے جسن بن کیے ، ابن و کیے ، بشر بن معاذ ، قاسم بن اسی ، یونس بن عبر کی الحسن ، محد بن عمرو و کیے جسن بن کیے ، ابن و کیے ، بشر بن معاذ ، قاسم بن الحسین ، یونس بن عبر کی روایتیں اس کا وربعی دو سرے شیوخ سے و می روایتیں اسی ترتیب سے وہ اپنی تفسیر میں بہلے لکھے جکے ہیں ، ترتیب سے وہ اپنی تفسیر میں بہلے لکھے جکے ہیں ،

دُوم صنّف کی دُوکر کما بول میں بدا شتراک ، یکسا نیت ، ترتیب مضامین دروایات یکن ہے ؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ اگر بالفرض ایسی کوئی شال مل جائے توسوا اس اور کیا کہا جائے کہ اپنی کماب بعد میں مرتب کرنے والت خص مصنّف نہیں کچھ اور اس کا ہاتھ تونہیں کا جائے گا۔ لیکن اس کے فلم کو دکت درسوائی کی سزا مروردی جائیگی اس کا فلم نورت درسوائی کی سزا مروردی جائیگی کا مربی کی تفییر واریخ میں مضامین دوایتوں اور عبار توں میں اختراک ویکسانیت اور ترتیب اس بات کا قطعی نبوت ہے کہ مؤرخ طب ری نے اپنی تاریخ میں اپنی تفسیر کا اس اور ترتیب اس بات کا قطعی نبوت ہے کہ مؤرخ طب ری نے اپنی تاریخ میں اپنی تفسیر کا اس

موقعہ پرج حوالہ دیا ہے وہ اپنے اندر پوری صداقت سے ہوئے ہے مصنفین کی اپنی ا بی خصوصیات موتی میں ، مرایک کے کچے مخصوص الفاظ ، جلے ا در مخصوص طرز تحریم موتا ہے ۔ اور وہ ان سے اپن بر نصنیف میں کام بیتے ہیں ۔ اگر کوئی مصنف این ایک کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب لکھتا ہے اوراس میں اس کی پہلی کتاب میں درج کسی خاص بحث كاموتعدا تا مع توبالعوم دمى اندازبيان، ومي معلومات ومي عبارت اور جد بلا تكلف زيرتصنيف كتاب مين استعمال كرتا سه كيون كه يداس كا ابنا فراجم كرده سرایہ ہے اوراس کواستعال کرنے کا اس کوئ حاصل ہے ، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے کبری نے پہلے تفسیر تکھی اورجب تاریخ لکھنی سٹروع کی تو جو باتیں تفسیر می تفسیل سے لکے بچے تع مفردت بڑھے براس کی تلخیص کرکے اس بحث کو اپنی تاریخ میں شارل كرديا - يى سب برا نبوت ع كم تفسيرة مارىخ دونول ايك ى مصنف ك كتابي مي اس تفصيل سے ميرامقصديد كرتفسيرطبرى حسكانام جامع البيان عن تاويل أى القرآن ب اور ارت خطرى حيس كانام نارت الأمم والملوك له أج ممار على فعول مي ہیں اور ساری دنیا میں بھیلی ہوئی ہیں ۔ ان دونوں کے مصنّف ابوحعفر محمرا بن جریر بن يزيدا بطبرى متوفى سلطيه بب اوصيح العقيدة بي البته اتنى سى بات مزور ب جعلام ذہبی اور صافظ ابن مجرف ان کے بارے میں اکھی ہے۔ ثقة ، صادق فید تشیع بسیر وموالا كا لاتضى له ، مذكوره بالاشهادة س كم بعداس كمين كى گناكش بنبي ره جاتى ہے کانفسیرطبری توصروران کی ہے لیکن ادری کا انفنی طبری کی ہے ،

بیں نے طبری کے معاصرین سے لے کر گیا رہویں صدی کے ارباب تحقیق افعیف کی شہادتیں آب خو وفیصلہ کی شہادتیں آب کے سامنے بیش کردی ہیں۔ ان شہادتوں کی روشنی میں آب خو وفیصلہ کریں کہ نفسیر طبری اور تاریخ طبری کے بارے میں ایک مصنف کی تصنیف ہونے کا جو دعویٰ کیا گیا ہے۔ کیا یہ دعویٰ غلط ہوسکتا ہے ہ مجھے کسی نذکر سے میں یہ شائبہ بھی میں المیزان الاعتدال ج میں موج ہم وسان المیزان ج میں میں ا

نہیں ملاکہ تفسیر و اردخ میں سے کسی کو کسی دوسری شخصیت کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ برتو صرور ہواکہ طبری عزت و شہرت کو نقصان بہو نجانے کی نیتت سے دافضی طبری کی مجتب سے دافضی طبری کی مجتب سے منسوب کرے ان کے خلاف می ڈ بنانے کی کوششش کی مجتب ہوں ہے۔ ایک معمول شہادت بھی ایسی نہیں ملی کہ ان کی کما بوں کو کسی نے دافضی طبری کی طرف قابلِ فبول کسی نے دافضی طبری کی طرف قابلِ فبول میں نے دافضی طبری کی طرف قابلِ فبول میں ہے کہ اس تعسیم کی پوری تادی کے میں مجی کہا تش نظر نہیں آتی ،

یرسوال کیا جاسکتا ہے کہ اس تقسیم سے کیا نقصان ہے ؟ بظا ہر نقصان کے بجائے فائدہ نظارت اس کتاب کے درافضی طبری کی طرف منسوب کردیا جاتا ہے توسیکوں دور وائیس بواس کتاب میں جن سے صحابہ کرام کی پائیرہ زندگی بر منظر ہوجاتی ہے ان سے نجات حاصل ہوجائے گا کہ یہ ناریخ عمارے سے قابل حجت نہیں ہے دورک اس کا مصدف غالی رافضی ہے ، لیکن یہ دعوی آسان نہیں ہے ۔

چونکہ یہ دعوی بلا دلبل ہوگا، اس نے علی دنیا میں اس کی کوئی قیمت بہت ہیں۔
ہوگ ۔ آج کی علی دنیا بہت آگے بڑھ جی ہے ۔ قدیم سے قدیم مخطوط تحقیق تفتیش کے دیوا نے ماصل کر چکے جی اور قدیم ترین مخطوط برابردسنیاب ہوتے جارہ میں ۔
جن مصنفین کی تصنیفات کو ناممکن الحصول مجھ کر ہم طلمن ہو چکے تھے ۔ آج ان کے مخطوط میں دنیا فیصر کی مخطوط میں دنیا نے حاصل کر کے اس دریا فت ہوگئے ۔ اس کام قاری خام بری کے بہت سے مخطوط علی دنیا نے حاصل کر کے اس کی محقیق کی جن اور نا قابل شکست دلائل سے اس کتاب کامصنف اس شخصیت کو قرار دیا گیا ہے۔ جس کی تصنیف ملن نے سے ان کار کیا جار ہا ہے ۔

آئ ہمبت سی علی بحثول میں طبری کی بہ تاریج مستند اُند کی حیثیت رکھتی ہے۔ مستشرقین کا ایک پوراگردہ جوابی تحقیق اور دسعتِ مطالعہ کی نما پرطبری کی اس تادیخ کے مقام دمرتبہ سے خوب واقف ہے وہ آپ کے دعویٰ بلادلمیل کوکسی قیمت پرتسلیم نہیں کرے گا ،اوراگر علی بنیاد ہرا ہے دعویٰ کو نابت کرنا جا ہیں گے اور نبوت و نہادت کی تلائش میں نکلیں گے توہر قدم ہرا ب کو آپ کے دعویٰ کے خلاف می نبوت و نہادت ملتی جائے گی ۔

اس تقسیم سے سہ بڑا نقصان یہ موگاکہ برکتاب نا قابلِ اعتبار موجائے گی اور الم علم کا اعتبار موجائے گی اور الم علم کا اعتبار موجائے گی اور الم علم کا اعتبار موجائے گا اور اس کتاب کی بنیا دیر بعد میں لکمی جائے والی بم سے اسلامی ناریخ س کا دار و مدار ہے ۔ اس لئے دہ تمام کتا بیں اور ناریخ س کا والی عماد اور نا قابل عماد اور نا قابل عماد کا اس کے اور نا قابل عماد کا اس کے اسلامی ناریخ کا اس کے اسلامی ناریخ کا اس کے اس میں جائی ہوجائے گا اس کے یہ تقسیم کسی جی حیثیت سے قابل قبول نہیں موسکتی ،

ره این ماریخ طری وه روائیس بن سے صحابہ کرام کی تخصیتوں برحرف آ باہے نوایی روابتوں کی علی بنیاد پر تردید ہونی جل ہے مہارکہ ما تھوں میں فن اسما دا ارجال اورفن برح و تعدیل کی سوٹا موجود ہے۔ اگر تاریخ طبری کی کوئی بھی روایت اس کسوٹی برکھری تابت منہیں ہوتی تو اس کوردی کی ٹوکری میں ڈال دینے کا ہم کو حق حاصل ہے، خو دطبری کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ ہم نے روایتوں کی صحت وصدا فنت چا پنے کی کو ششن نہیں کی ہے۔ بلکہ جو رطب دیابس روایتیں ہم تک بہو پیس ہم نے ان کو اسی طرح الحنیول ولول کی ہے۔ بلکہ جو رطب دیابس روایتیں ہم تک بہو پیس ہم نے ان کو اسی طرح الحنیول ولول کی ذمرواری ہے کہ وہ جوابرات کو بر کھکرالگ کر ہے اور خزف ریزوں کوردی کی ٹوکری میں ڈالدے ،

چونکداس بحت کو ہم نے اپنی کتاب و مادیخ طبری کا ایک تحقیقی جائزہ " میں فقسل الکھدیاہے اس لئے سلسلہ کلام بہیں ختم کیاجا تاہے مادیخ الامم والملوک مطبوع وارالفکوچ اس ہ -

حضرت الولوك الريس سول المانية المانية

در نسته مدی عالم اسلام خصوصًا مهند و پاک کیلئے عجیب مد وجب زرک حامل دی کے اس میں خلافتی بنوت اوردعو مے اس میں خلافتی بنوت کا فتی بنوت اوردعو مے اس میں خلافتی بنوت کا فتذا فی اس میں فلافت عنما فیہ کا سور ہم فوت کا فتذا فی اور اس میں فادیان سے انکا فتی بنوت کا فتذا فی اور اس میں فلا اس میں فلا اس میں فتری انکار حدیث نے خرج لود کو شخص کی اس میں فرق باطلا کی جرود کوشش کی اس میں مسلانوں نے مسلم اور سلانوں کو مسلمانوں کے میلندیں والے لئے کی کوششیس کی می خون ہے کے اسلام اور سل نوں پر کوئ اردا کو اس مدی میں نہ آئی ہو لیکن فاتی کا نشا کے ایک قصبہ دیو بند میں والوالح کو کی بنیاد رکھوائی کی عنایت ہوئی کہ اس نے مہذور سانوں کی عنایت ہوئی کہ اس نے مہذور ہوئی کی اور اس مادی ہی دولوں کی می دولوں کی می دولوں کی میں اور سلام اور سلمانوں کی حفاظت کی۔ ہر باطل توت سے فکر کی میزاد می کی اور انٹ وائٹ ہو کہی اس سے دوشنی حاصل کو تا میں درکا جاتے گا۔

ایک ذار کے کا موالے میں دیگ بھوتا چلاجائے گا۔

ایک ذار کی کے مرفاکے میں دیگ بھوتا چلاجائے گا۔

بیل میں بین بین مرد کا جاتے گا۔ جاتے کہ اس سے دوشنی حاصل کرتا دسے گا۔

بیل میں بین بین اندیکی کے مرفاکے میں درکا جل کھیا ہیں مگرایک شاخ نہاں بخرجے دل کہیں ہیں جاتے گا۔

بیل میں بین بین کے مرفاکے میں دیگ بھوتا چلاجائے گا۔

بیل میں بین بین کے مرفاکے میں درکا جل کھیا ہیں مگرایک شاخ نہاں بخرجے دل کہیں ہیں جو کہی ہیں ہیں جسے دل کہیں ہیں کھونے کیا کہیں کی کو کھونے کے میں درکا جل کھیا گیا گیا کہیں کہیں ہیں کہیں ہیں کہیں ہیں کہیں ہیں کہیں ہیں کھونے کیا کہیں ہیں کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کو کھونے کی کھونے کی

ان صفرات في اپنى زندگى بين جوجسداغ رئت نكة اورجو كار المي نمايان ابخام دلے اس كادا عيد كيا تھا ، كرد فلا الم كمراؤل اس كادا عيد كيا تھا ، كيس لئة فبدو بندكى صعوبتوں كو برداشت كيا ؟ كيوں جابر وظا الم كمراؤل كي بما والى طرح وف كئة ، كس لئة اپنے جان ومال - اہل وعيال ملك والن كو فيراد كي ان سوالوں كے جوا بات دل ود ماغ ميں نہ مہوں كة ان حضرات كے كہا ؟ حب بنك ان سوالوں كے جوا بات دل ود ماغ ميں نہ مہوں كة ان حضرات كے كمارنا مي ذمين نشين مہيں موسكة ؟

ہم ذیل میں چندا کا بر کے چیند وا تعات در نے کریں گے جن سے باسانی معلوم ہوجاً کہان حضرات کی ان چیند کے ان حضرات کی ان بے لوٹ قربانیوں اور ہر مرحلے میں جان کی بازی تک مگادینے سے گریز نہ کرنے کی اصل وجر کہ باتنی ، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنے آ قاریحۃ للحالین خاتم النبدین حضرت محرمصطفے احریح بہاں سلی الشرطیہ و لم کے ساتھ والہا نہ عبنت ، محبت ، معید اور آپ کے لائے ہوئے دین عزام کے ساتھ بیارتھا اور بس! اس کی خاطر سب کچھ کی ایسب اور آپ کے لائے ہوئے کہ کے ارائی والنا رائی رائی دار سب کچھ کی ایسب کھے کر ہے ہیں۔ اور سب کچھ کرتے رہیں گے۔ دانی والنا رائی رائی ہے۔

توخیدی ۱۱ منت سینوں بیسے مهار کے اسان نہیں مٹانا نام دنشاں ہمارا ، قبل اس کے کہ مجتم الاس معام معام اللہ معلم ا قبل اس کے کہ مجتم الاسسام حصرت مولانا محد قامیسم صاحب نا نوتوی کا تذکرہ جھیڑوں مناسب معلوم ہونا ہے کہ پہلے دارام صلوم دیو بند ریو بندیت، ادرا کا بردیو بند کے صنمن میں تین بیانا من بیٹ کروں ۔

دارالع ملوم كياسه و صفرت مولانا جيدالحرطان فاسى مل مدير الهامئر دارالع ملى الماس من مدير الهامئر

فاصان خداک دعائے سوگائ کا تمرہ ،علائے حق کے جذبہ این او تربانی کا مظرم کا برین اسلام کے جہددا خلاص کی لازوال نشان ،علم ومعرفت کا حسین امتر اسے ،مسلمانان صند کے حیات تل کی عراط مستقیم اور الامذہبیت کے اس دور میں اسلامی تہذیب وتمرّن اور دین آناروا تدار کا نقیب دعلہ دار ، تاریخ اسلامی کی اولین درسگاہ ۔صفر کی یاد گاراد وکس جمیل -اورمرباطل فتف کے خلاف برصغیری واحداسلای چھاڈنی ۔ اور تربیت گاہ حرب

دملیس داراه می در الدی الدی می در در الدی در در الدی در الدی

اكا برك الالعكوم كيا تحقي اس كابواب باكتان كمشهوعالم دين مبلس مولانا محرَّق على نصاحب مدّ فلاك زبال سنة المسكرات ميرا -

اس کاجواب مختصر نفظوں ہیں بول جی دیا جاسکتا ہے کہ دہ جبر القرون کی بادگار تھے سلف صالحین کا نمونہ تھے اسلام مزاج دمذاق کی جیتی جاگئی تصویر تھے سیک ان مختصر جبلول کی تضیر کی نفسر جبلول کی تضیر کی نفسر بھی تواس کے لئے دفت کے دفت بھی ناکا فی جی اور جب بات توہی کہ ان کی خصوصیات کو نفظوں میں سمیٹنا مشکول ہی نہیں تقریباً ناممکن ہے اس لئے کہ ان کی خصوصیات کا تعتق در تھے تت اس مذات و مزاج سے ہے جو حضرات صحابہ کرام و کی کسیر توں اور مذات و مزاج وہ چیز ہے جسے محسوس تو کی اجامکتا اور مذات و مزاج وہ چیز ہے جسے محسوس تو کیا جامکتا ہے۔ میکن الفاظ کے ذریعے تھیک تھاک بیان نہیں کیا جاسکتا جس طرح کلاب کی

خوشبوکوسونگھا توجاسکتا ہے سبکن اس ک پوری کیفیت کو العن فا پیں ڈسا فاعمکن مہیں ۔ اس طرح ان حضاف عمل مہیں ۔ اس طرح ان حضرات کے مزاج و مذاق کو ان کی صحبتوں اور ان کے واقعات سے سمجھا جاسکتا ہے مگر اس کی منطق تعبیر ناممکن ہے ۔ ( وارا کھٹ دم دیو بند نمبر مسالت سے ان تین بیانات سے دارالعث لوم دیوبند، دیوبندیت ، اورا کا بر دیوبند کے فعدو خال ان کی ہوگئے ہیں کہ سیکتے ہیں کہ مسکتے ہیں کہ

اذاجهعتنا ياجربيهجا مح

اولتك ابان نجشى مثلصم

حضرت مولانا نا نوتوى اورباركاه رسالت ما صال شمعلية ولم

مجۃ الاسلام مفرت بولا نامحہ قاسم صاحب نانوتی کا سلسلہ نسب سیدنا مفرت ابو بکر صدیق سے جاکرملتا ہے ۔ آ ب دارالعصلی دیو بندکے سکر پرست اوّل اور عارف بالتُرمختر حاجی ا دادائٹرصاحب مہاجر سکتے کے مربدہ مجاز تھے ۔ مفرت حاجی مسائٹ ، مفرت نانو توی جسکے شعلق فرایا کرتے تھے کہ :

دارداح تلافرمكيس

ای طرح ایک مرتبه فرمایا ۔

حفرت ماجى صاحب ك يه الهائمى تخرير بمى ملافطه فراييته ا

(ضيارالقلوب ص-

اور بجرساته می حفرت نانوتوی کے رفقار بی کو جےسے والیسی پر وصیت فرائی کمہ مولوی صاحب کی تحریر و نقریر کو محفوظ رکھا کروا و فنیمت جانو (ایک ما ملاکا)
یہ اس بابر کت ہے گاریٹ او فران اور وصیت واعلان ہے جوعلائے دیو مبداور علاقہ
بر ملی ووٹوں کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اور ووٹوں مکتب فکر ان کی عربت و علمت کے
قائل جی ۔ اور بر ملوی مکتبہ فکر کے مولانا سعیدا حدکا ظی نے اپنی کتا الجی المبین میں حفرت
ماجی صاحب کو علار حق اور علیا را مل سنّت میں شعمار فر مایا ہے وصعالے)

علاده ازین وقت کے مسلمندانکل قطب اورمشہور روحانی شخصیت حضرت مولانا شاه نصل دمن گئے مراد آبادی کی بیشہادت بھی پڑھ سیجئے ؟

مولا نامحدقام كوكم سنى مي مين دلاست بل كنى (كمالات رحماني معين)

اس کے باد ہود ہوگوگ حضرت جرالزام واتہام رکھتے ہیں وہ خود عور کریں کمان کے اس الزام سے کون کون سی تحصینتیں مجروح ہور ہی ہیں ؟-

74

حصرت نانوتوی کوای مجوب بی آخرالز ما صفی التر علیه و اس مس قدر مشق تولت مقادر آب کے ارت دارت دات کا کس قدر باس تھا اسے جدد اقعات اوراد شادات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اورائتماس کرتے ہیں کہ دیگاہ تعصب کے بجائے مشقت کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اورائتماس کرتے ہیں کہ دیگاہ تعصب کے بجائے مشقت کی عینک لگاکران واقعات وارشادات کو بر حبیب اور فیصلہ کریں کہ کیا ایسا شخص دنو ذبالٹر اگر تناخ رسول کہلانے کا سرختی موسکتاہے۔

(۱) حفرت بولانًا محد فاسم صاحب نافرق عب بی کی سعادت ماصل کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ فراعت کے بعد جب مریۃ الرسول سی الترعلیہ و لم کی طرف روائی موق اور پر تنظر پڑتے ہی اپنا جزنا اتار لیا حالانکہ وبارستہ نو کدار پیچے کے محرا من اسم بحرا تنا مگر آب کے ضمیر نے گوارا تہ کہا کہ دیا ر جبیب بین ہوتا بہن کر جلا جائے نامعلوم کس منعام پر حضور پُر فور صلی الترعیہ کے جبیب بین ہوت اور میری کیا مجال کہ میں جزنا بہن کر اس منعام پر حیوں ور میری کیا مجال کہ میں جزنا بہن کر اس منعام پر حیوں ور میری کیا مجال کہ میں جزنا بہن کر اس منعام پر حیوں ور میری کیا مجال کہ میں جزنا بہن کر اس منعام پر حیوں ور میری کیا مجال کہ میں جزنا بہن کر اس منعام پر حیوں ور میری کیا مجال کہ میں جزنا ہیں کہ اس منعام پر حیوں حصور کے دور ہوت کی دور ہوت کر دیتے ہیں کہ دو

قب مزل بمنزل مدید مشریف کے ذریب ممارا قافد بیم نیاجهاں سے روضهاک جناب بولاک رصلی انترعلیہ کے فریب ممارا قافد بیم نیاجهاں سے روضهاک جناب بولاک رصلی انترعلیہ کو کم) نظراً تاتھا فورًا جناب مولانام حوم نے اسپے نعلین اجرا ہے اور با بر مہنہ جانا سٹروع کیا۔ (سوائح قاسمی جلاس صلات)
سٹیج الاسٹ کام حضرت مولانا حسین احدمد فی اس صفر کے متعلق تحریر فرائے میں کہ مناب مولانا او تو ی چیندمنزل برا برجی او نمط برسوار نہ ہوئے حالانکہ اونط انک

عباب وہ ما ہا تو توی پید مرس بو بوق او تب پر تواریہ ہوگئے تھے کا منط کے تھے ہتھروں اور لوکیلے سواری کا موجود تھا اور خالی تھا ہیر میں رخم بڑگئے تھے کا منط کے تھے ہتھروں اور لوکیلے فکرووں کی النیاں مجبوب کے دیوار کے مقابلے میں بالکل ویچ ہوگئی تھی۔ نہ آپ کا زبایر تنکوہ آیا نہ جہرے براس کے آثارظا ہر مرے وادر ہوتے می کیسے ؟ یہ قودیا جیب ہے یہ انکوہ آیا نہ جہرے والی اور کیا دخل اور کیا مجال ؟ یہ تو دہ مقام ہے جہاں ہراروں جائیں مجی فدا موجائے بھر بی کیا جائے گا کہ ؟

حق توبيس كدحق ادا نه مجار

کھرعقیدت کے سجدے نشا کہ ان کا دارات لام آرہاہے۔ مورای کرمان ارزار کے گام مدیر

مصرت الوتوی<sup>ع خودی</sup> ای کی طرف ارت اره کریگئے ہیں کہ ۔ بر حدار در سات زیر

نلک بیعینی دادرس میں توخیرسی، زمین برسبوہ نما میں محسم مختاراً نلک برسبسی برہے نہ نان احد زمین بیکے نہ ہو برہے محدی مرکاراً عراض برگرفرش مجاری ہے تہے اس ملک جس میں موخواب ہے کون دمکال تاجوار

میراا درمیرے تمام اکا برکاعقیدہ ہے کہ آن مفرت می انترعلیہ دم کی ترمبارک وہ حیتہ ہوا کہ جو میں اور ملام اور ملام اسے دہ عرض المیں سے میں زیادہ مرتب اور فولیت رکھا ہے ہوا کہ دار العلم مدور بند مبرموں ا

(۳) حفرت نافرق نے اپنے ہیرومر خد صرت ماہی المادا سلم صاحب کی زیر تیاد دی فی فیلا یں انگریزوں سے جہاد کیا اور سال کی مشہولا ان میں ہیں ہیں رہے۔ انگریز کومت کی طرف سے آب کی گرفت ری کے وارش جاری بھی سے اور انسام می مقرد کر دیا گیا تھا وارش کی خرسنکر دوست احباب تعلقین ومتوسلین الماغدہ واعزہ نے مصلحت کے ہین نظر دوبس ہوجانے پر احرار کیا ۔ جب جو تھا دن ہوا تر گوستے تنہا کی کو خیر باوکہ کہ باہم دن مک آپ اسی مکان میں رہے ۔ جب جو تھا دن ہوا تر گوستے تنہا کی کو خیر باوکہ کہ باہم تشریف نے آئے خلصین و شوسلین نے جب آپ کو با ہم دیکھا نوجران موستے اور دوبارہ روبیش ہونے براحرار کیا ۔ آپ نے ان کے جواب میں ارشا دفر بایا کہ۔

 سنره بهر بعلاا بسے دنگ کروتے باؤں برکسے اور کیو نگراستمال کئے جاسکتے ہیں ؟ خرشیخ الامشام حمین احرمها حب مدنی وترافته علی تحریر فرلمتے ہیں کہ: حضرت نافوتوئ نے تمام عرکم بخت کا جو تا اس دجسے کہ قبہ مبارک مبزر انگ کا ہے نہ بہنا ۔ والشہاب الثاقب مریمے) اندازہ فرادیں جھزت نافوتوئ کے اس عشق دعبت کا کہ گذبہ فضرار کے کا ہرنگ کے ساتھ

اندازه فرا دیں حضرت اوتوی کے اس حسق دمحبّت کا کہ کنبرحضرار کے کا ہرنگ ساتھ بھی س قدر مقیدت اوراس مرفدا اور قربان نیے۔

دمم) ایک مرتبه حضرت مولانار شیداحد صاحب گفتی کا خوا صربی بالت فرمایاکه مولانا محد قامیم معاحب نانوتوی کو گلاب سے زیادہ مجت تھی جانے ہی ہوکیوں تھی ؟ ایک صاحب نے عوض کیا کہ حضرت ایک ضعیف حدیث میں آ باہے کہ گلاب جباب رسول انتر علیہ و لم کے عرق مبارکے سے بنا ہوا ہے ، فرمایا کہ ماں حدیث ضعیف ہے مگر ہے تو حدیث ۔ دارواج نملتی

کیا پیشش دمخبت کی معراج نہیں ؟ که گلاب کوآنخفزت مسلی الشرعلیہ وہم سے ایک تعلق ہے اس النے مجھ سب سے زیادہ مجوب ہے راس مدیث کی صحت اور صنعف سے اس وقت بجث نہیں تبلانا عرف یہ ہے کہ حضرت نا نوتوئ کو آنخفرت مسلی الشرعلیہ کر سلم سے کس قدر عقیدت دمحت تھی۔

ی صدیت مبارک کی خدمت سے برط محکراور کوئیسی دو لت بوکتی ہے ۔ المٹر تعالیٰ شائنے آب سے بہ خدمت میں لے ل اور یہ اتنی برای خدمت ہے کہ آج تک علمار ومحد مین اسی ماست کواصول کے طور پرسلمنے رکھتے ہیں اور جہاں جہاں بخاری سنسرلیف علیع ہوئی اسسی ما سنيه كرماته طبع بول سے . اس كرساتھ ساتھ جب آنحفرت ملى المنواليك لمك کی نبوت کی بحث آئی اور فرق باطلہ نے ..... اس میں نا دیلات و مخربیات کا دروازہ کھو<sup>ک</sup> ك كوشش كى توآپ فى مسئلەخى نوت بركتاب مستطاب ، تحذيرالغاس تحرير فرائى جس آب آنحفرت صلى الترعليية لم يرنلوت كوبرطرة سيختم فراما نابت فرما كرجهال رسول الثر صلى التُرعليبَ لم سيعشق دعقيدت كالظهاركبابي وأومَي فرق باطَله كم سنت مي كوفي حكم

و ۲ ) حطرت انوتوی شف بنی کریم صلی اطرعلیه کوسلم کی شان اندس میں نعبت شریف کا بھی نندانىيس كيام رينداشعارملا عظر كيج

امِرِثُ كُرِيعِبرال، مستنبر ابرار وورشكس اكراورانبيار جيشس نهار ترك كماكمى مينبس مكرة وتتحار بحريس بيساتتى بهسفركا يانجا الشسراد كهوسكان ديذ بينمبسوانام شاد مردن تو کھائیں مدمنے کھے کومرع ومار كري حضور كرومنه كاس ياس نثار كرجائ كوج اطهريس تيرك بن كفيار مندج بالااشعار بلاعايت ترتيب لميش كغيمي -آب كاية تصبيدة تقريبًا اها الشعارم ت الله من من الم الموارع شق ومجتت ، عقيدت والفت ، عزت و المحت من الدول المحت المن الدول المرابع الما المرابع المرابع

توفخ كون دميكال زبدة زمين زمال توبوئے كل بے كرشل كل بي اور بى جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی اپی جوانبار میں وہ آگے تیری بوت کے اميدي لاكعول بمي لنيكن فرى اميديج جوں توسیا تھ مرکان حرم کے تیر بھرو اوا کے با دمری مشت خاک کوہیں گوگ منے پر رتبہ کہاں مشت خاکتابیم کا

مرمرشم معشق رسول م المكانظراتاب-ك منطقت أدر مجتبت كوي كوف كر بعرى مول ب

## تخفيق مريث راكظر مولانام متدعبد الدتيان المح

کھنگا وم صلیا و مسلیدا۔ رسائل و سائل صدادلین مولئنا سیدابوالا علی مودید ماحیک ایک تفیق ہے ، تحقیق حدیث رجال اس میں مولئنا موصوف نے دخال کے زمانہ خون و مقام خروج و عیرہ متعلق صورتی الا ترعلیہ و لم کے ارشا وات کو قیاس کی طرف منسوب کیا ہے کہ حضورا کرم میں الشرطیب و لم نے ان کواپنے قیاس مے فرمایا تھا اور قیاس کی طرف منسوب کرنے کا مقصد لوگوں کو یہ تا تر دنیا ہے کہ ان اور شاوات میں دی گئی خبروں کے منسوب کرنے کا مقصد لوگوں کو یہ تا تر دنیا ہے کہ ان اور شاوات میں دی گئی خبروں کے صبح مونے کی کوئی گار جی نہیں۔ غلط می کئل سی میں اور کلیں ہی رجا پنے بعد کے واقع قافق اور شابت کرویا کہ حضور میں الشرطیب کے ان اور شاب کے ان فرمودات کی تردید کردی اور شابت کرویا کہ حضور میں الشرطیب کے ان اور شابت کرویا کہ حضور میں الشرطیب کی امان کی نقل وروایت کرنا اسلام کی صبح می نائدگی نہیں۔

مجع کو مولکیناک اس تحقیق سے اتفاق نہیں بلکہ علی میڈیت سے سندیدافتلاف ہے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس پر کچھ عرض کروں مولانا موصوف کی پر تحقیق ناظرین کے سامنے من وعن بہشن کردینا خرد میں سمجتدا ہوں تاکہ سسی صاحب کو قطع و بڑیدیا صدف اصافہ یامن مانامطلب نکالے کے الزام نگانے کا موقع ہی ندھلے۔ نیز نافرین کے ساسے مسلم مسلم دنوں وقع کی ندھلے اپنے فائم کرسکیں مسئلہ کا دونوں وقع درجے اگر وہ دونوں وقع درجے دائے قائم کرسکیں کیونکہ مولانامودودی صاحب کی خود عرایت سے کہ :-

اکسی بڑھے لکھے آدمی کیلتے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ بحض یک رمض طالعہ پر ایزا ایک دہن بنانے اور دوست را رُخ دیکھنے سے انکار کرنے ہ

معلیہ بی بی میں میں معلیہ میں معلیہ است میں است میں است کے است معلیہ میں است کی اللہ اللہ میں معلیہ میں است کی است میں است میں است مولانا کی تحقیق سوال دجاب پرشتل ہے میں کسی صاحب ، نے مولانا نے جواب دریا ہے۔ وہ سوال دجاب درج ذیل ہے۔

تحقيق كديث رتبال

برجان العت رآن مرکس ماحنے سوال کیا تھا کہ "کانے دقال کے معلی شہوری کہ وہ کہیں مقید ہے تو آخسر وہ کون سی جگہ ہے ؟ آج دنیا کا کونہ کو نہ انسان سنے عبان ماما ہے بھر کیوں کانے دقبال کا بنتہ نہیں جلتا ہے اس کا جواب آپ کی طرف سیے یہ دیا گیا کہ "کا ادتبال وغیرہ تو افہائے ہیں جن کی کوئی شری حیثیت نہیں "لیکن جہاں کے معلوم ہے کماذ کم میں دوایات میں دقبال کا تذکرہ موجود ہے میں کی تعدیق بخاری وہ

که بہاں ہم رسائل دسائل کے ابتدائ ایڈسٹن سے مولانا کی تعین نقل کرد ہے ہیں بھر کے ایڈسٹنوں میں سنتے ہیں مولانا نے عبارت بدل دی ہے مگر بھر بھی نظریہ وہی ہے چو پہلے ایڈسٹن کا ہے - بلکہ بعد کی عبارت اس بہل حیارت کی مزید تا تیوکرتی ہے - حبارت بر لف کے بعد می جب مولانا کا نظریہ اپنی جگہ برقرار ہے قواضلاف ہی برقرار ہے - ۱۲ ابوداؤد ، تر فری سشرے السنة بہقی کے ملاحظسے کی جاسکتی ہے۔ پھرآب کاہواب کسس مسند برمبن ہے۔

جواب،

میں نے عب چیز کو افسانہ قرار دیاہے وہ یہ خیال ہے کہ دتبال کہیں مقید ہے۔ باقی رہایہ امرک ایک بڑا فتنہ برواز (الدجال) ظاہر مونے والا ہے تواس کے متعلق جو اطادمت مين خبردي مي سيد مي اس كافائل مول - أور ميشدا بي مما زهي و و دعار الور پڑھاکہ اہوں جس میں منجلہ دوسے تعوذات کے ایک یہ میں ہے کہ" اُعْوٰدُ بلگ مِنْ وِتُنْ يِهِ السِّيْرِ الدَّجَالَ "

دجال کے متعلق جننی احادیث بی صلی الترعلیہ ولم سے مروی ہیں ۔ اُن کے مضمون بر مجوى نظر والنے سے يہ بات واضح موجاتى ہے كہ حضور كو الله تعاكل كى طرف سے اسس معا مله مي جوعلم ملاتفاوه صرف اسى حد تك تعاكد ابك فرا دخبال ظاهر بوف والاست اوراس کی به ادر به صفات بوک گی اور وه ان خصو صبات کاحارا م موکا - امکن آپ کو به نهي تبايكياك وه كب ظاهر موكا اوركها نظاهر موكا واوريك آيا وه أب ي عميريس بيدا موجكام البك بعرك برانمي بيدا مون والاسم ان امورك متعلق جومخلف باتين مضورً سے احاديث مين منقول مين وہ درافس آي كے قباسات مين

جن کے بارے میں آپ خودمشک میں تھے کہ

ك بعدك الدستنول من يفط كشيره عبارت نكال دى في سيد اوراس كى جد مفرج ديل عبارت محی گئی ہے۔

\* ان امور كرمتعلق جونخلف باليس حضور سعد احا ديث مين منقول ميس ال كانفتلاف مضوي في فام کرتاہے اور صورا کے طرز کام سے می ہی مترضع ہوتاہے کہ وہ آبینے برنبائے وی نہیں بكك برنبا محفل وتعالمس ادرات دفواني - مجمئ كية يدخيال كميا . . . . . وبغيره تنبير الم

كبى آپ نے بیغیال فاہر فرمایا كر وتبال خسرامان سے اعظے كا كبى بركراصغبان سے اور کھی یہ کرنشام دواق کے درمیان علاقے سے بھر کھی آج نے ابن صیا دنای اس بہودی نيخة برحوردينه مين غالبًاست ه ياسته هي بيدامواتها يرضبر كما كدث يديبي دقال بو-اور آخسری روایت برہے کرسا ہے میں جب فلسطین کے ایک عیسانی راہب تمیم ماری آگراسلام قبول کیا ا درآب کو یه فقد سنایا که ایک مرتبه وه سمن رمی رفالگبا بحرروم یا بحرعرب سفر کرتے بوت ایک غیراً با دحب زیرے میں پہنچے اور وہاں ان کی ملاقات ایک عجیب شخص سے ہوگی اور اس فانغیں تبایاک دہ خود ہی د تمال ہے تو آئی نے ان کے بیان کو بی غلط با در کرنے کی كولى وجه نسمجى-البنداس برابين مشك كالطبار فراياكه اس بيان كى روح سے درجالى، بحروم ، یا بجورب میں ہے مگر میں خبال کڑا تھوٹ کہ مُشرق سے ظاہر ہو**گا۔ یہ تردّ داوّل** توخودظا ہر کریا ہے کہ یہ باتیں آپ نے علم دسی کی بنا پرنسیں فرما کی تعیں اور آپ کا کمان وہ بيزنميس سعن كم معج نه ثابت بونے سے آئيكى بوت يركونى حسرف آما بور يا دبقيه مَاستْ يصونه ٣) دونول عبارتول مِن صوراك ارشادات كوظن وقيامس كها كياس جب كم دهارت اخارغيب واموردين سيمتعن بي سطال معكد كيا انبيار عليم السام فيب ك جرب اب قياس سددية رسم بي اس كم اله ديمامات بنوت اددكوانت كافرق له يهاب كبامارات كرات المجمعي يه خيال ظا مر فرايكي يداور مي يد --- يسوال مع كم کیا صورم ا پین خیالات کی بیردی کے بتے آزاد تھے ؟ دیکھنے خودمولا مای کی کمتاب معدسوالت منت ياكتاب زامد مله كياست كرن كاكول تطعى نبوت عبى ب و مني كتاب زام سله سوال سے کہ " میں خیال کرا ہوں " کا توجہ کماں سے کیا گیا جب کہ صدیث کے الفاظ يرين ".... لابل من قبل المشق ماهو، لابل من قبل المشرق ماهو، لابل من قبل المشرق ما حوطاد مئ بيد با الى المشرق» دحسلو، در يحق كتاب نيامر تخريف منوي، مع میح خزابت ہونے ہے " یہ لد غازی کررہ ہے کہ مولنا حقوم کی الترظیر و کم ک دی ہو گن خرور غلط ہوئے کے قائل ہیں - دبتی جاشی ہوالت ہر)

جس پرایمان لانے کر لئے ہم مکلف کئے گئے ہوں پھرجب کربعد کے واقعات سے ان باتو ى ترديرى مويك لمير جواس مسلسله من آمير في كمان كى نماير فرما في تعيس توكو في وجه نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ان کو عقائر میں داخل رکھنے براصرار کیا جائے۔ ابن صیاد برآ کے کو مشبہ ہوا تھا ت یروی د قبال ہوا ور حضرت عرف نے تو تسم می کھائ تی کہ یمی د مبال ہے مكربود مي وهما مان بوا، حسرمين بي رباحالت اسلام مي مرا اوراس كي نماز خازه مسلمانوں نے پڑمی ۔ ا ب اس کیا گنجائنش باتی رہ گئی کہ آج تک ابن صیاد پر دخال ہونے کا سنبہ کیا جاتا رہے۔ تمیم داری کے بیان کو حضور انے اس وقت تقریباً میجے سمجھا تھا مگر کیا سال مع تیره سوبرس کا کم می اس شخص کا ظاہر نہ ہو ا جیسے حصرت تیم نے حبسر رہے میں محبوس دیکھاتھا پرٹابت کرنے کیلتے کا فینہیں ہے کہاس نے اپنے دجال ہونے کی جو خرحفرت تميم كودئ تحى وه يحيح نه تعى حضوراكو اليف زمانه ميس بدا نداييث رتصا كرمث يدرقبال آ کے کے عہدی میں طاہر موجائے یا آج کے بدرسی قریب زمانہ میں طاہر ہو بھی کی اسازہ <u>تیره سوبرس کی تاریخ نے یہ نامت نہیں کردیا کہ حضور کا اندلیٹ میجے نہیں تھا۔ اب ان چیزوں کو</u> اس طرح نقل دروایت کئے جانا گویا بیمی اسسلامی عقائد ہیں نہ تواسسلام کی مجمعے نماینرگی سہتے زَنْقِيهِ حَاكَتْ بِرِصْ كَاكَ المصمعلوم مَهِي كس بنيا د بِرِمُولاناً كه دسي مِي كرحرف بهيس التاجب كربها ل يدعا لم تعاكد آب سلى الشرعلية ولم ي مونى ي مسند و حبت قرار دى ما تى مقى - اور آب صلى الترطبيد لم كا أب ايك وكذا ورسكون مع قانون بن رباتها - دمنصب سالت مرمث) له بعد کے واقعات توصوصل السرعليك و المارون بر الصفة اوراب كى باتوں كى مائيل تصلق كرتے ميں ندكر نرويد ميساكر آئنده معلى بوكا - منه بعد كے ايرلينن ميں يخطائنيده عبار اس ارح بدل دی گئے ہے،۔

ان مختلف روایات بر بوشخص می مجوی نظرا الے گاده اگر علم مدمی اورا صول دین سے کھی واقف مجدی است کے بھی واقف میں م کھی کا واقف مج تواسے یہ بھنے میں کوئی زحمت پیش نہ آئے گی کر اس معا ما میں حضور مسکے ارشادات دو اجزار پرشتل میں۔ (بقید مشتایر) (بقیه مانیه فرگذشته) جبزو اول یکه دمبال کے گااور ان مفات کا مانل مرکا دى بين دان مين كو فى روايت دوكسرى روايت سے ختلف نبي ب مرود وايت برکہ دتجال کب اورکہاں ظاہر مچکا اور وہ کون شخص ہے اس میں ندھرف برکہ دجا ل كب ادركها ن ظام ر بوگا ا در وه كون شخص بے اس ميں نه صرف يه كه روايات مختلف میں بکہ اکثر روایات میں شک وشبہ اور گمان برد المالت کرنے وائے الفافا بھی مردی ہیں -مثلاً ابن صباً د كم متعلق آب كاحفرت عرضية فرانا كه أكرد تجال يبي ب تواس كم قتل كرف كاكونى ح باين الله ايك حديث من آيكا يدادث دك الروه مرى زندكى میں آگیا تومیں جتت سے اس کامقا بلد کروں گا - ورند میرے بعد میرارب تو سرومن کا حای دا صریع - اس دوسے جزم کی دینی اوراصولی حیثیت ظا مربع که وهنمیس بوتی جو پہلے جب زوگ ہے ۔ جوتنف اس کی مجی تمام تفصیلات کو اسسلامی عقائد میں شمار کرتا ہے وہ فلطی کرتا ہے بلکہ اس کے ہر حقے کی صحت کا دعویٰ کرنا ہی درست بنیں ہے " اس عبارت مین حضور کی ایشرعلیه و لم کے ارمث دات کو دوا جزار می تقتیم کر کے حضور م ك جُدا جُدا دويتييس قراردي مي والحيف كتاب بدامسيصوري دوميثيت قرارونيا ) سك ابن صياد كم مسلمان بون كا أيك ياس تعلى ثبوت كياسيد و ديكيت كماب فها مس ابن صبادكياتها) ليمه يمال ك خطائشيده عبارت اس طوع بدل كئ ہے .

" ليكن كيايه واقعه نهيى هيكه ساره تبري سوبرس گذر جك مين اور الجي تك د خال نهايي آيا -

۵۵ خرفواین که دجال کے زماند و مقام دغیرہ سے تعلق صفول النکتر کی کا دیوں کو محابدة ابعی ایمندائی میں مذہوبات کے اور مقام دغیرہ سے اور مقام دغیرہ کا کہ میں مائندگی محک ملبخواعنی ولو اید کے کتنان کی مقام ترقائی۔ ایک موقا کی میں مائندگی نہیں سے دینی مولانا کا داست سلف مائیں کے مائندگی نہیں سے دینی مولانا کا داست سلف مائیں کے مائندگی نہیں سے دینی مولانا کا داست سلف مائیں کے مائندگی نہیں سے دینی مولانا کا داست سلف مائیں کے مائندگی نہیں سے دینی مولانا کا داست سلف مائیں کے مائندگی نہیں سے دینی مولانا کا داست سلف مائیں

ادرنا سے حدیث ہی کا نیم بھی کہا جاسکتاہے۔ جیساکہ میں وفن کو کیا ہوں۔ ان سم کے معاملا میں بھی قیاس کا اس معصمت انبیام قیاس محکمان کا درست نہ نکلنا ہر گر ضعب نبوت بوطن کا موجب نبیل ہے نہ اس معصمت انبیام کے عقید سے پر کوئ حرف آت ہے ۔ اور نہ ایسی چیزوں پر ایمان لانے کیلئے خراجت ہم کو کھف کھا ہے۔ اس امولی حقیقت کو تا آبیر خل والی حدیث میں بہت مائٹ ملیکہ کے خودواضع فراجھ میں " ہے۔ اس امولی حقیقت کو تا آبیر خل والی حدیث میں بائٹر علیہ کے خودواضع فراجھ میں "

(موللنا ک تحقیق سے متر شیخ عقید ہے)

مولانا کی تحقیق کا بیان آ بنے ملافظ فرایا۔ یہ بیان علی حیثیت سے کہاں کے جیجے ہے اس کو بعد میں دیکھاجل نے گا بہلے یہ ملافظ فرایئے کہ تحقیق میں سس نظرے کی تعلیم دی گئی ہے اور ایک خال الذہن شخص جب تحقیق کو پڑھنا ہے تو بڑھنے ہی اوّل وہلے میں اس کے دل میں رسول واحادیث رسول میل الٹرعلیہ ولم کے متعلق کیا کیا عقید سے بنتے ہیں۔

ارجب وہ تحقیق میں یہ دیکھتا ہے کہ حضور ملی التُرعلیہ ولم نے ایک بھی خص ( وجال ) کی مفات وخصوصیات کے بارے میں تو بذریعہ وجی بیان فرایا ۔ اور پھراس کے زمان و مکال کے بارے میں تو بذریعہ وجی بیان فرایا ۔ اور پھراس کے زمان و مکال کے بارے میں اینے تیاس سے تویہ دیکھ کراس کا منکرین حدیث جیسا یعقیدہ بننے لگتاہے کہ محمد رسول التراصی الشرعلیہ ولم ) انسان مونے کی حیثیت سے ماسوا اس دی کے جوان کے پاس ضوا کی طرف سے آت ہے وہ خود اینے می کچھ خیالات رکھتے تھے ۔ اور اینے ان خیالات کے زیرا تروہ کا کی طرف سے آت ہے وہ خود اینے میں کہ اور اینے ان خیالات کے زیرا تروہ کا کی اس میں کے این کے دیرات کی کھرت کی کے دیرات کے دیرات کے دیرات کے دیرات کے دیرات کی کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دو کھرت کی کھرت کے دیرات کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کے دیرات کی کھرت کی کھرت کے دیرات کے دو کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کے دیرات کی کھرت کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کی کھرت کے دیرات کے دیرات کے دیرات کے دیرات کی کھرت کی کھرت کے دیرات کے دیرات کی کھرت کی کھرت کی کھرت کے دیرات کے دیرات کے دیرات کی کھرت

" اس سے معالما میں اگر کوئی بات بی کے تیاس یا گمان یا اندیشنے کے مطابق ظام رہ ہوتو یہ اس کے معب بنوت میں مرکز قادح نہیں ہے ہے۔

عه فا پرنحل والى حدیث ونیاً دی امور سے تعلق ہے اور دعال کی بابت حدیثیں اخبار غیب اور امور دہن سے متعلق، چرموم نہیں مولانا کا دینی اور نیمی امور کو دنیا دی امور بر قبیاس کرنا کیونکر میری ہے جبکہ خود حدیث تا ہرنحل میں صغور میں اسٹر علیہ ولم اس کو واضح فرما میکے ہیں۔ کرتے تھے جمبی تواہیے خیالات کے زیرانراس کے زبان دمکان کے بارہے میں إدھراُدھرک خبریں دیں کبی یہ فرمایا کہ وہ خسراسان سے الطع کا بھر کبی یہ کہ اصفہان سے اور کبی یہ کرٹ م دعراق کے درمیانی علاقے سے ۔ . . وفیرہ

٧ رجب و خقیق میں یہ بڑ متاہے کہ یہ باتیں آب علم دمی کی بنا بر ہیں فرماتی تعین د ملكة تياس وكمان سد فرما أي تحييس) اور آب كارتياس وكمان وه جيز نهيس مع حس كم مجمع نه نابت الحضے سے آپ کی نبوت پرحرف آتا ہو ۔۔۔ بعد کے واقعات سے ان باتوں کی تردیر می موکی ہے ۔ تو یہ بڑھکراس کاعقیدہ یہ نتاہے کہ حضوصل الٹرعلیدد لم فرجو کھے اپنے قیاس دخیال کے زیرائز فرلما ان کے میسی مونے کی کوئی گار می منہیں۔ جنا بھہ دیجال ہی کے مقام خرورج كه ارد مين خراسان واصفهان اورت م وعراق كا درمياني علاقه وغيره كمي كمي خبري دي جب كداس كا فردج ان فرائے موے مقامات بس سكرى مقام سے الكر يوكا بھى توزياده سے زیادہ حرف ایک مقام سے اور باقی مقامات بہرحال غلط اور بینر گارنی کے فرائے گئے بس آب كم تيكس وخيال سع فرائ مولى باتين نه توسمار على مندو فجت بي اورزم ال پرایمان لالے کے لئے مکلف اور زان کے میجے نہونے سے آپ کی بوت پرکوئی حرف ہی ا تا ہے - جیسا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ایم سیج سے کہ محدرسول الشروصی الشرطیہ ولم سف كونًا كنا ونهي كيا مكروه علطيال توكر كي تقداد الرحيقة تراً ن مين سليم كالمي مي الم س - جب و ه تعین میں یہ طرطناہے کہ محضور کے ارمث دات و رو اجزار مرشقل میں جرواول ید کر ... جرودوم ید که - ادر مجراس کے بعدید مکھا ہوادیکتا ہے کہ اس دوسر جزد کی دین اورا صولی میشیت طا برہے کہ وہ نہیں موسلی جو مید جزو کی ہے۔ جلکہ اس کے مربية ك موت كادعوى كرنامي درستابي سع " تواس سداس كاعقيده به بنتاج كرهفر صى المترولي ولم كاد نوذ بالترى جراجدا دوميتيني تيس ايك رمول بوف كي حيثيت جس مي آبصى الشرعير ولم برايد دى كلام فراق يقرص كوج واقل قرار ديا كياسه -ادواى جُعالول لم.

کی میٹیت سے فرائی ہوئی باتوں کے اپنے کے ہم مملف ہیں اور دوسے تی فعی اورانسان میں میٹیت سے فرائی ہوئی باتوں کے اسے تعیر کیا گیاہے۔ اس میٹیت کی باتیں قیاس وخیال کے زیرا تر ہوتی تعیب ان کے ماننے کے ہم مملف نہیں ۔ بوشخص اس ک بھی تمام نفصیلات کو اسلامی عقائر بس سنمار کرتاہے و فائلی کرتاہے۔ بلکہ اس کے ہم فیصل کرتاہے و مالی کرتاہے۔ بلکہ اس کے ہم فیصل کرتاہے و مالی کرتاہے۔ بلکہ اس کے ہم فیصل کرتاہے و مالی کرتاہے۔ بلکہ اس کے ہم فیصل کرتاہے۔ و مالی کرتاہے۔ بلکہ اس کے ہم فیصل محت کا دعوی کرتا ہے۔ و میں تنہیں ہے۔

م جب ووقعیق براه کری محسوس کرایتا ہے کہ حضوات ی اللہ علیہ و م کے تمام ارشادات محصيح موف كى كون كارنى نهيس ان مين مى علمى كا امكان ب توجراس كاعقيده بدنبقا ہے ك حضور سلی الشرعلید کو کی بات بلاچون جیسٹرامیج تسسیم کرنے کے لائق نہیں ہے دوسرے لفظوں بیں مفور سی انتر ملیر کم کی فات گرای بھی دنعوذ بالتر) معیارت ا در مقیدسے بالاتر نہیں ہے۔ان کے اتوال وانعال کو خوب جانجا اور بر کھا جائے کہس حیثیت کے میں جزوادل مح تبيل سعبي ياجزودوم كرمجينيت رسالت بين يابحينيت خصيع بي ما غلط نقل روايت كے لائق بي يانہيں بہرمال جس درجے ميں بائے جائيں اس درجے ميں ان كور كھاجا ٥ - جب و و حقیق عفور ملی التر علیه که ارشادات کو د واجز او برشتمل و میصله سع تواس کا عقیدہ یہ بنتا ہے کرمسلانوں کے پاس جوڈ خیرہ احادیث ہے وہ اس طرح وہی وقیاس اور میم وفلط کا ایک مرکب مجرعہ ہے جو قابل اعتاریس معلوم نہیں جس مدسیت کوم آج معجع بمحدرهم بول غلط ثابت بوجلئ اورنقل وروايت ك لائق نرريع جيها كروحال كى حديثوں كوسلف ما لين معيم مجه رہے تھے اورنقل دروايت كرتے جلے آرہے تھے مگر ساره ع تروسو برس بعداج وه خود مولاما ي كقيق سد غلطا بن بوكتي -٧ - اسى كے ساتھ يى عقيدہ بنتاہے كه يورى احمت د جال كے معامله مين طقي ميں مبتعالى كاس كدنهانه ومقام وغرو سيمتعلق حفورسل الشرعليد لم ك دى يونى خرو ل كويري سيحه رى فى اور بَلْخُواْ عَرِقَ وكُولُواْ يَدَ مَ كَتَ ان كَى نقل وروايت كرق عِلَى جاري فى مكر ( باقی مشیر پر )

ابوطیب متبی جدت ادا ادراشال جسم کاامام نفا-خصوصاً وہ معرکہائے جنگ کو
اس طرح نے نے انداز بیں بہن کرتا ہے کہ اس کے الفاظ بیں بہا در اور فرد آزما
سورموں کی نفویریں آنکھوں کے سامنے بھر جاتی ہیں۔ اس کے اشعار بڑھتے بڑھے
سامعلوم ہوتا ہے کہ موکر کارزارگرم ہے۔ جنگ آزما بہا در برق دش تلواروں اور
لندی نیزوں کے ساتھ شدید فرب و پیکار ہیں معروف ہیں۔ ساتھ ہیں معلوم ہوتا ہے کہ
فعاصت وبلاغت کے جوام بارے آسمانی ادب سے بارش کی طرع برس دہ جی ۔
شریف رضی نے تکھا ہے کہ متنبی سیدسالار ہے جس کے الفاظ سے کوگوں کی نظول کے سامنے ایسے شیر دل ہما وروں کے خوفناک اور بارعب جہرے آجاتے ہیں۔ جو
ہما منے ایسے شیر دل ہما وروں کے خوفناک اور بارعب جہرے آجاتے ہیں۔ جو
ہما من ایسے شیر دل ہما وروں کے خوفناک اور بارعب جہرے آجاتے ہیں۔ جو

علام تعلی نے اپن کتاب میت الد حریب ایک سفل باب قائم کرکے متبی کے کلام پر نقید کی ہے - اور اکھا ہے کہ اس شاع نے سیف الدول کو حیات جادید بخض دی ہے۔ اور اس کے ذکر کو زین سے اسمان کک محیلا دیا ہے - زمانہ میں جہتک بخض دی ہے۔ اور اس کے ذکر کو زین سے اسمان کک محیلا دیا ہے - زمانہ میں جہتک جانداور سورج طلوح اور وزرب ہوتے رہیں گے ۔ اس کے مانے والوں میں کچھ شیعہ ہیں۔ ہو اشعار گا ہے جائے دہیں۔ ہو

اس کی مدح سرائی میں ضرورت سے زیادہ سبانغہ کرنے ہیں - ادر تعبض خوارج ہیں جو اس کے کلام پر جرح کرنے ہیں صدیعے زیادہ غلو کرتے ہیں -

متننی کے اشعار امثال وہم سے بر ہیں کوئی تطیب یا انتار پرداز ایسانہیں بواس کے اشعار امثال وہم سے بیغ صالع بواس کے اشعار سے مدد نہ لیتا ہو، عربی زبان اس کے کلام کی دجہ سے بیغ صالع ادرجد بداستعارات دکنایات سے مالامال ہوگئی معنی آ فرین، طرز ادا میں جد ت، دقیق انکار کومسین ادا کے قالب میں ڈھالت ۔ نے نے اسلوب بیان کواستعال کرنااس کی مضاوی کی خصوصیات میں سے ہیں۔

متنبی دل کی نرجمانی کرتا ہے۔ وہ بے چین دل کی کروٹوں سے خوب واقف متھا، اس نئے اس کے اشعار زبانوں پرا لیسے چڑھے رہتے تھے کہ فضا اس سے گونج اٹھی متی ۔اس کے کلام میں جا دوتھا، اور الفاظ میں شیر پنی اس کے نغمات نے کانوں کوایب اسسح رکر لیا کہ وہ ان میں کھوکر رہ گئے ۔اور اس کے اشعار کے قالب میں ڈھالی ہوئی تھویریں آنکھوں میں کھی کررہ گئیں۔

ابن الاثیرنے کتاب الوشی المرقوم میں لکھاہے کہ جب میں کا مقدم میں مھرکی۔ تومیں نے دکھیا کہ لاگ متنبی کے اشعار سے بڑے گردیدہ میں میں اس کی دجیمعلوم کرناجامی توقامنی عبدالرجیم البیانی جیسے فاضِل نے کہا اور بیج کہا۔ اِتَّ اباالطبیب بنیطت عن خواطرالناس "

اسی طرح ابن رشیق نے کتا ب العدہ میں بڑے برے شعرار عرب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے " نتم جاءالمتنبی، فعلا الدنیا،

متبنی ان متباع شعراریل سے تھا جومعنی آفری اور تنسیس کی بلند پرداذی کے مقابلہ میں الفاظ کی تحسین ادر صنا تع تفلی کے اصول و تواعد کی تعلقی بُروا ہ منہ سے مقابح نظرت کی طرف سے شعر گوئی میں منہ سی کرتے۔ بلکہ ان نوابغ میں سے تھا۔ جو نظرت کی طرف سے شعر گوئی میں

ماہرانہ کمال رکھتے تھے۔ ان کے آئینہ دل میں جوبات بھی منعکس ہوتی ہے دہ بالکل نئے نئے انداز میں اورا چھوتے اسلوب میں جلوہ نما ہوتی ہے۔ ان میں اور دوسر شعرار میں وہی فرق ہے۔ جو سونے اور پیتیل میں ہے۔

### قصيأو كوئي ميثنني كالمنبإز

عبد بنوامیه میں اخطل جسر براور فرزد ق مجر در عباسببہ میں بشار مروان
بن ابی صفحه ،ابونواس ،ابوت م بحت ری ،اور متبی و بشاع ک کے بڑے امور
شعرار میں سے ہیں۔ اور یہ سب بہت بلند مرتبہ تھے ۔ نیکن ان میں متبئی کے علاوہ
میس نے قصید گوئی میں تمام اصفاف شنوی کو قربان نہیں کیا۔ یہ مرف متبئی تھا
حس نے قصید گوئی کوعوم کی کمال بربہ بہ نیادیا ۔ اس نے مشاع کی کواس حد کے مسلس کا ذریعہ بنایا کہ قصید گوئی اور کا سہ لیسی دوممتر ادف الفاظ بن کردہ گئے۔
اس میں کوئی شب بہیں کہ متبئی مرز مین عب کا سب برا قصید ہ گوشا عرصا۔
اس میں کوئی شب بہیں کہ متبئی مرز مین عب کا سب برا قصید ہ گوشا عرصا۔
اس میں کوئی شب بہیں کہ متبئی مرز مین عب کا سب برا قصید ہ گوشا عرصا۔
اس کی شاعری میں تمام فنی خوبیاں بائی جاتی ہیں۔ الفاظ کی کثرت ، تشبید کی بات میں الفاظ کی کثرت ، تشبید کی بات ہوں کے مبالہ نہ آرائی ہو قصید ہ کی جان مجمی جاتی ہیں۔ بھراس نے قصا مدکا اتنا بڑا مجمول کی مسلس کو میں المتعاد سے کہ گرائی کو اس کے میں دویقیت کی میں دویقیت کی میں دویقیت کی منا دہ ہوں دیس میں دویقیت منفود ہے۔
منا دہ ہے۔

دوسری خصوصیت حس کی دجہ سے اس کے تصار پُدایک ممتاز مرتبہ برفائز ہیں یہ ہے کہ اس نے اپنی سٹاعری سیف الدولہ کے سنہرے دور میں اس کے سسا تھ مشر یک جہاد موکر پروان چڑھائی ہے ساس موقع پراس نے جواشعار کہے ہیں دہ اس قدر برجوس ادر داد انگیزی که بجائے خوداس کی مشاعری کا ایک باب بن گئے ہیں یہ ایس امتیاز ہے جوشعرار عرب میں کو حاصل انہیں -

تیمیری ضوصیت اورس بے بڑا استیاز جس برمتنی کے قصر ضاعی کی بنیاد ہے جہ تنہ کہ قافیہ بیان ہے جہ تنہ کہ قافیہ بیان کا دیا ہے۔ نہ کہ قافیہ بیان کا دین اور سے میں سال کھیل کہنے کے انداز کا ہے متبیٰ نے جو کچھ کہا ہے دہ صنا نع و بدائع کی خاط نہیں کہا ہے۔ بلکہ اختراع معانی کی صناعی سے ایک نیا پر کرخیا ل بیٹ کیا ہے۔ یا پھر کسی یا بال خیال کو اپنی حجمہ رکھ کر طرز اوا کی جدت سے اس جی ایک نئی دوج بھونک دی ہے۔ یا پھر نی تشبیہات واستعادات سے صهبائے کہن کونے سے میں بیٹ کیا ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا امتیاز ہے جس میں کوئی اس کا سے رکے رہیں ہے۔

دبقیدمنٹ کا ) آج ساڑھے تیرہ سوئیس بعد بیغلطی طاہر ہوئی۔ اورمولاناکی بدولت معدوم ہواکہ اب من بیزوں کی اس طرح نقل وروایت کرنا نراسدم کی جیح نمائندگی ہے اورنصریث کامیح نہم ہی ہے۔

یه مذکوره بالاعقار ترج ابک خالی الذین ادرک ده مزای شخص کے دل میں تحقیق کے بڑھنے سے بچید المورسے ہیں کس قدر غلط اور خلاف ویٹ ایٹ مام میں ، اس کو اب آئندہ سطور میں ملاحظ نرکر الیئے ۔ وَمَا قرضیقی إلَّهُ باللّٰهِ ، الماليات الماليات

تبصري كيدي كتاب حدد نسخ ضروري م-شهر كركلا تاريخ ومذبه كى رشنى ميس بروكة ، مولانا قامى ذين العابرين عجادي تقطيع خرد، كاغذ، كمّابت ، طباعت بهتر، صفحات ١٤٨ ، مجلّد مع كود، قيمت درج نهير، 'ما مثّر کتبه علیه قاضی منزل اقاضی اسٹریٹ میرکھ ، یو ، ی ، مومنوئ کتاب کے مام سے خلاہر ہے ۔ اسلای "اریخ کایرایک مازک نرین موضوع ہے رحب پر ہرد در کے اصحاب علم اپنے ایٹ انداز تحقیق سے لکھتے آئے ہیں ۔ نیکن ان میں گنتی کے چند ہی مصنّف ایسے ہیں جوافرا طاوتفریط کی آبود کی سے ابینے تلم کو محفوظ رکھ بائے ہیں ۔ زیرنظ کتا بکا مطا احد تبار ہاہے کہ حضرت قامنی صاحب می انھیں خ<sup>ا</sup>ش بخت مصنفین کی نہرستے میں شامِل ہیں رکتاب شہید کر ملاا گرجہ اورا **ت کی ضحا<sup>ت</sup>** کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن موضوع سے متعلق مستند معنیدا و دمناسب مند تیا اور نقول کے لحاظ سے اس قابل سبے کہ اس موضوع مکمی گئی ضخیم کما بول کے مقابلہ میں پیش کی جاسکتی ہے تشرف مين سي منطرك طور برخلانت واستده اورحفرت حسن وحضرت معاويه في المترعنها كيره وركم ساتھ بزید کے دورِ حکومت بربی اجمال نظر لوال می ہے ۔ آخریس "صحابہ کرام کے اختلافات بابرى مسجد تارى لين ظراور شن منظرى رفنى من، مرتبه جاب تيد مع صباح الدين عبدالرحمٰن صلايت كلال ، كاغذ ، كمّابت وطباعت عده مصفحات ٢ ها قيمت الم

شائع کرده دارالمعنفین شبی اکی گری اعظم گراه سه با بری سجد اجود صیا مهدوستان کی ده بری سعد سے جس برانتظامید اور عداید کی سازش سے ناجائز قبضہ کرکے مندر میں تبدیل کردیا گیا آجو اور آجاس میں انتراکب کی صدائیں بلند ہونے کے بجلتے سنگے اور گھنش کی آوازیں گوئے تک اس میں ورزنظ کتاب میں ای سجد کی سجدیت کو مستند تاریخی حوالوں اور نا قابل ترویدنقول سے نابت کیا گیا ہے اور نواب داجوعلی شاہ والی اور دھ نکے دوسسے لیکرانے تک اس سجد کے مطلف جو کوششیں ہوتی رہم میں ان کی تفصیدات بیان کگئی ہیں۔ زبان وبیان کی خوبی و متانت اور تحقیق و ترقیق کی ایمیت کیلئے مرتب کا نام منمانت کے لئے کا نی ہے - البتہ کہم کی جی ستانت اور تحقیق و ترقیق کی ایمیت کیلئے مرتب کا نام منمانت کے لئے کا نی ہے - البتہ کہم کے ایکھ ایٹر لیشن میں ان کی خلطیاں میں ۔ امبید ہے کہ ایکھ ایٹر لیشن میں ان کی خلطیاں میں ۔ امبید ہے کہ ایکھ ایٹر لیشن میں ان کی خلطیاں میں اس معبارت یہ ہے ۔ " تہت حالت التو حدید و فعت و صدح و مست نوراطلہ برحان مرساحت کی تب کی قتے اللہ می خوری و اس عبارت کے انکشاف سے بہات مزیر معلی میں اس کتاب کوئی فتح اللہ خوری وی و اس کتب کی کا تب کوئی فتح اللہ خوری ہیں ۔ ایکھ ایٹر لیشن میں اس کا اصافہ مناسب موگا ۔

تماریخ قضاً بخ ومفتیان بھوبال استان مولانا قامنی ستیرعابد ملی وجدی این ما تقطع فورد، کاغذ بهتر، کتاب وطباعت معولی، مجلد معفات ۳۵۵ رقیمت می وجدی مطفی کا پتر بعوبال کب باؤس، بدهواره ، بعوبال ،

قاضی صاحب کی بھویال سے متعلق بہ جوشی تصنیف ہے۔ اس سے بہلے تاریخ ریات بھویال مخرکے آزادی مہدر میں بھویال کا حقتہ انقلاب سوائخ مولانا برکت اللہ بھویا ہی ہو صوف کے تلم سے نکا کرٹ نع ہو چی ہیں۔ زیر تبھرہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے طاہر ہے ، بھو بال کے تام سے نکا کرٹ نع ہو چی ہیں۔ زیر تبھرہ کتاب جیسا کہ اس کے نام سے طاہر ہے ، بھو بال کے تام نامیوں اور مفتیوں کے تراج برشتی ہے۔ ابتداء میں مؤتف ہی تعلم سے مسلوط مقدمہ ہے ، جس میں وارانقضاء کی تاریخ الم بہت اور ضرورت برروشنی ڈالی کی ہے ، صفی کے صافات درج اور مفتی کے صافات درج اور مفتی کے صافات درج اور مفتی کے صافات درج اور مفتیان کا تذکرہ سے روع ہوا ہے۔ بوری کتاب میں ۲۱ قاضی اور ۲۰ مفتی کے صافات درج

کے گئے ہیں۔ کتاب جانفشانی اور تحقیق سے تکھی گئی ہے۔ نسیکن کتابت، تھیمے اور طباعت کے سلسلہ میں سہل آنگاری سے کام لیا گیاہے جس کی بنا پر کتابت کی فلطیا جا بجا انظرا تی ہیں۔ مثلاً ص ۲۹ سطرہ میں فدا کے دسول کی جگہ خدار سول ہے۔ میں ہسطر سا میں احکام نے استنباط کا سہرا چہا ہے ، جب کہ احکام کے مونا چاہئے ، اس طرح ص ۵ مسطر میں احکام نے استنباط کا سہرا چہا ہے ، جب کہ احکام کے مونا چاہئے ، اس طرح ص ۵ مسطر میں بران کی دو بیٹیاں تھیں کھا گئی ہے جبکہ "دو بیویاں تھیں" ہونا چاہئے امید ہے کہ لگے ایولئی میں ان غلیوں کو درست کردیا جائے گا۔ ان کتابی اور طباعتی کو تاہیوں کے بادجو دکتاب لائن طاح ہے۔ اور مند درستان کی علی تاریخ سے دلیسی رکھنے والوں کیلئے اچھا مواد فراہم کرتی ہے۔

مَا هذا مَه الفارو ف كوابي ، انغان جها دنبو، مرتب برلانا عبيرالته خالد، كا غذ گلبز اكتابت عده ، طباعت آفسيك ، فوشنا سردت ، صفحات به ، اقيمت / اروب كاغذ گلبز اكتابت عده ، طباعت آفسيك ، فوشنا سردت ، صفحات به ، اقيمت / اروب پست ، - دفست والفاددت جامعه ناردقيه كراچي -

ماہنامہ الفاروق کرا جی اسپ مفامین کے تنوع ادر سن ترتیب کے احتبار سے
پاکستان کے دین جسکوا کہ میں اپنا خاص مقام رکھتا ہے۔ زیر نظر شمارہ مجابہ بنا افغانستا
کی داسنان عزیمت کے لئے محصوص ہے جس این تقریبًا ۱۲ موز تنا کے تحت اصحاب قلم کے
مقالات دَرج ... ہیں ۔ اکثر مضا مین جہاد اور مجابہ بن انغانستان ہی سے متعلق ہیں ۔
میدان جنگ کے جا بجا فو فوجی دیتے گئے ہیں جس سے نمبر کی افا دیت دو بالا ہوگئ ہے
مولا فاز بیرا حمد خالد کما نظر حسر کہ الجہاد الاسلامی کا دولہ انگر بینجام اور واکٹر عبدالشر فرز آل معالم خوبوں
کا مقالہ ہم جہاد کیوں کرتے ہیں رضا ہے کی جسیر ہیں۔ الحاص نمبر خالم بری اور معنوی فوبوں
سے مزین ہے ۔ امید ہے کہ علی علقوں میں بسند میرگی کی نگاہ سے دیکھا جائے تھا ۔ البت سے مزین ہے ۔ امید ہے کہ علی الن سے جو مقالہ میں اس سے سنر درج ہو ایس کے
مارین مطالعہ کرنے والوں کے لئے بارخاط صرور ہوگی ۔



مستیده میشود رصوالی ابادی مجهزندگی کی خبر مطرمجه آگهی کی نظر مطرح

مجھے ریگذارخیال میں کہیں دہ جو بارد گر<u>م</u>نے

کبھی سوئے ما وحسرم جے کھی تبکدے میں تھر گئے تری جبڑے دیار میں کئی رس بران سفر ملے

يحصارغم، يردائے شب ،ترى ادكے بي اسيرسب

مے فکدہ میں تو آ ہی جب جمعے سے تومفر ملے

جوخودى په تيرايقين مونو كڻيس سَلاسِل سندگ !!

اس کارزا رِحیات میں تجھے مرت م پڑطغر ملے

أسمت بى مين بهاؤن كانساايك كعبة كانسران

كهيس ف براه حيات من ترانعتس باجواكر مل

ہے نصیب شبیں گھرا ہوا دہی صندلیں سَارُ خِ حسبیں

دہ سائے زلف اگر کہیں تہیں کاروان سحر ملے

بری مونگی مجدیه عنایتیں بنے عمکده می متسر بکف ،

مجی ہوئے سے بیلے آیئے سرراہ مراج گھرملے

یں تھا رَمَز جس کے شعور کامیرے ساتھ دہ بھی زمیل سکا

مجے رہ نوروی سے کام ہے مجھے کیوں دنیق سف رسلے،



سَرَيْرِسُت (١)

حضرت مولانامر عوالمرمون ضاميرتم كالمحاود

مُلاين حَبِيبُ الرَّحِينُ فَالِرِي





مسالان له بدل شترال سودى عب، كويت ، اوطهى جذبى دشرق ا فزيق برطاني م 160 بيرون مالان مركد من اوا وفي و بديد ايرسل م 160 بيرون مالان دست م 160 مندوستان الم المركد مندوستان المركة مندوستان المركة المندوستان المركة المركة المناك المركة المركة

| فنست مضامين                                                                    |                               |                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------|
| مغ                                                                             | مضامين نكار                   | نگارشِ                                   | نبرشار |
| س                                                                              | جيب الرحل قاسمي               | حسدن آغاز                                | 1      |
| 12                                                                             | ازحضرت ولاناحكم محدنها صانب   | مسكويكا لمفظ الكيطى تفين                 | ۳      |
| 41                                                                             | مولانا عبرالحمث دنعاني قامي   | مسلم پرسنل لاه ادرطلبه برادري            | ٣      |
| 44                                                                             | مانفامحداقبال الخينكر أنكلينا | عشق رسول ملى الشرعكية في ادرهم بالوتوى   | ۲      |
| 70                                                                             | مولانا عبدالتريان أعطى        | مولا أمود دوى كاعتى، صريف دّجال براكيفار | ٥      |
| 41                                                                             | مولانا ابوالكلام فاسى سيلم    | رونس میں ترمیهٔ تسبرآن مجید              |        |
| 40                                                                             | 12h                           | حبُديدمطبوعات                            | 1      |
| ~                                                                              | مسيّد محمو درمز الدوكيث       | عنسزل                                    | ^      |
| بندوستان وباكستان خريدارون سيصروري كذارش                                       |                               |                                          |        |
|                                                                                |                               |                                          |        |
| ا- سندوستان خریدارول سے مزدری گذارش یہ ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراول فرصت |                               |                                          |        |
| میں اپنا چندہ نمبر خرید اری کے جوالہ کے ساتھ منی اُرڈرسے روانہ کریں۔           |                               |                                          |        |
| ۱۲) پاکستانی خریدار اِ نباچنده مبلغ د/۲۰ رویتے مندوستانی مولانا عبدالستار ملا  |                               |                                          |        |
| مقام كرم على دالتمصيل شجاع أباد ملتان باكتنان كيجيدي اورانس كلميس كدوه         |                               |                                          |        |
| ال چنده کورت از داران اوم کے حساب میں جمع کریس ۔                               |                               |                                          |        |
| (۳۱) خرمدار حفرات بنه پر درج من و منرمخوا فرایس خطاد کتابت کے وقت خرمداری منر  |                               |                                          |        |
| مردرتكس والسَّلام منيجررت له                                                   |                               |                                          |        |

## حرف آغاز

حبثه الزَّملِن القاسِي

زقشیدا بن ابتدائے دجود سے آئے کم اسل سلمانوں کہ بنے کی بی کوشاں ہے اور اسلام و تمن طاقتوں کے ساتھ ملکور سلم اور سلمانوں کوسفور ہی سے مشاویے کھیلے مرکم عمل ہے حضرت عمان عنی دامادر سول وطبقہ واشد کے خلاف بغادت اوران کی شہادی ہوائی ہمارش عبدالنزابن ساموجر شیعیت جنگ جمل کا ہوائی ، جنگ صغین کے ہم جرسازش بیروائن ابن سباموجر شیعیت جنگ جمل کو ہوائی ، جنگ صغین کے ہم جرسازش بیروائن ابن سباسقوط فلا فت عباسید اور سلمانوں کا قتل عام مردو ہو ہو اور وزیم تھی تاریخ الشیعہ فیروسی اور وزیم تھی تاریخ الشیعہ المور سلمان میروی نہاوت اور ریاست بیسور پر انگریزوں کا قبضہ بہرائی ہو بسازش میروم اور انگریزوں کا قسلط میرو ہو اور انگریزوں کا قسلط میرو ہو اور میروں تھی میروں تو روم یہ کا فائم میرم کا اور میروں کا قسلط میروں تاریخ بسائش میروم و شیعی میروم تروم و میروں کا در سلمانوں کو میں شیعوں کی فقت پروازیوں کی نباد پروج بول میں جن سے اسلام اور سلمانوں کو میں شیعوں کی فقت پروازیوں کی نباد پروج بول

اسلام ا درسلانوں کے ساتھ ان بہم عداریوں کے بادجودعام طور پر علماردین انکی تکفیر کے سیسلے میں خاکوش رہے کیونکہ تقیدادر کتمان ندمیب کی وجہسے ان کے عقائد وقا کم مجے حقیقت واضح ہوکرسامنے نہیں آئی تھی لیکن پرسیس کے ایجاد نے جب علی کتابوں کی

اشاعت عام کردی توان کی کتابیں بھی علمائے اسلام کے انتوں میں بنجیں جن کے مطالعه ستنقيه وكتمان كاغباران كيعقا ترسه صاف مؤكباء أدرعلما واسسلام إس نتيجه برس مینچ که فرقد اثناعتری این کفریه عقائدگ نبا ربرخارج از اسلام ہے۔ کیونکدان کاعقید ب كدان كم المريز فركشت وى ليكر الرابوت مي و الجامع الكاني ملك ) المركام تبانبيام وكس سي لمند ترسع والحكومة الاسسلاميني معه - ائمه ك تعليات احكام قرآن ك طرح واجب الاتباع بي والحكومة الاسسلاميني ص١١٣) رسول كى اطاعت كى طرح المُسكَى اطاعت مِي فرض ہے - دالكافى ١٠٩) ائم گذاموں سے باك اور عصوم بي دالكافى صلا الليون كے ان عقا مُرسيختم بنوت كالجماعي قطعي عقيده باتى نهي رسّاجب كه على في امّست كامتفع فيعل ہے کہ اس عقیدہ کے انکارسے آدی کا فرموجا تا ہے ۔ مندصد حضرت شاہ ولی الترمخد ث ولموی کا فر، منافق، اورزندیق می فرق بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں - اوقال ان النبی صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذ االكلام انه لا يحوذ إن يسمتى ببدة احدنبئ والمامعى النبوة وحوكون الانسان مبعوثامن الله تعساكى الحالخلق مفترض الطاعترمعصوما من الذنوب فهوموجود فى الائمتة بعل فذالك حوالزيدين وقداتفق جماهير المتاخرين من الحنفية والشافعية على ى دهنى متاه المجرى دالمسوى شرح معطاج ٢ص ١٣٠ كتبخانه تعييد سرمه عدا يااقراركرك كرن صلى الشرعليدك لمفاتم نبوت مي تعكن اس كامطلب يديه كمرآث كع بعد ليسي كونى كهذا جائز نهي مع - البنة حقيقت نبوت يعيى كيسى انسان كا التركي جانب مخلوق کی طرف جیجاجا آ ، اس کی اطاعت د بیردی کا فرص بونا، گذاموں سے معصوم مونا تو ہے دصفات وخصوصیات ا بن صل الشرطيد لم كے بعد الم مول ميں موجود ميں توالي كيف والازندي ے متأخرین علامے احداث و اوا نع باتفاق اسطرح کے عقائر رکھنے والوں کے مثل کافتوی دیتے ہیں۔

علاده ازی فرقد اتناع شری تحریف قرآن کامی فائل ہے ۔ بیٹا بیداس فرقد کے اعداد کاری فرقہ المحقاد کا المحترف المح

فرقدا تُناعِيْرى كايد دوى بجى موجب كفرى وعلامة قاضى عيامن متوفى المهمي على المراحة المحترة على المراحة المنافئة وكذا للك من الكوالقران اوحرفا منه اوغير شيئاً منه اوزاد فيله الشفا صهم ٢٦ ) اسى طرح ده جي كافر مهجس في قرآن يا اس كسى ايك حرث كاالكاركيا با اس ميں ردّو بدل اور ذيا دتى كى علام بحرالعدم متونى المراكة المراحة والت كالكاركيا المراكة والتحديد العدادم متونى المراكة التراكة والتراكة التراكة التراكة

كوكا فركعة بي د فواتح الروت ص١١٢)

براجلاس اعلان کرتاہے کہ شیعی اشاعشری مسلک کا بج فی زمانہ دنیا کے شیدوں کی اسکے مسلک کا بج فی زمانہ دنیا کے شیدوں کی اکثریت کا مسلک ہے اور ایران میں اس بسلک کمانے والوں کے ذریعہ امنی قریب میں ایک انقلاب بربا ہوا ہے جس کو سلامی انقلاب کہ کم عالم ہسلام کو زبر دمت دھوکہ ویا جا اس انقلاب کہ کم عالم ہسلام کو زبر دمت دھوکہ ویا جا اس انقلاب کم کا ایک بنیا دی عقیدہ بعقیدہ امامت براہ دامت جم بوت کا انگار ہے ۔ اسی بنا در برحض شاہ دلی انتخاب کم انتخاب کر ایس کے فلاف موجب کو اور جم بوت کے فلاف مراح میں ہونے کی ابیل کرتا ہے ۔

ایسلام وجب کو اور خم بوت کے فلا بر فریب بنجادت ہے دینر یہ اجلاس تمام اجمام سے اس میں میں میں ہونے کی ابیل کرتا ہے ۔

امبلاس کی جوردِرٹ گذرختہ ہے ہوستہ شارے میں سٹ تع ہوئی تقی علی سے یہ تجویزاس میں نہیں اسکانی صالعہ کا تقاضا تھا کہ اسے نمایاں طور پرشائے کیاجا آبا جھڑت مولانا محد منظور نعانی پڑفلڈ العالیٰ اور شرکائے اجلاس سے معذرت کے ساتھ تجویز شائع کی جامع ہے۔ العذر عند کرام الناس مقبول ع

# مسكويك كاللفظ

#### ازحضرت مولانا حكيم محل زمال مناهميني

ا بن سکویہ المتونی المتونی المائی اس نام کی ایک عظیم خصیت آئی ہوسی ویلیمون کے در حکومت میں گذری ہے۔ اس خاندان کے سلطین وامرام خود جی بڑے صاحب ملم و فن سے اور دوسے را بابالم دفن کے قدر دان بھی تھے۔ اس عہد میں شیخ بوعلی ابن سینا جیسے ماہونی طبیب والسفی اور بدیع الزمان میدانی جیسے جامع الفنون امورار باب کمال بھی تھے ۔ جن کاملک کے گوشے میں چرچا تھا۔ اس زانہ میں ابن مسکویے کا بھی علی نفہرہ ہوا اور خوب ہوا۔ اس زمانے کے تمام مروج علوم و فنون پر اس نے بے مثال تا بی تھنیف کیں عطب ، منطق ، طبعیات ، امہیات ، دیا صنیات ، اضلا قیات ، کمیمیا ، سارے مضامین پر اس نے داد تحقیق دی ،

سے دولی این سینا اور مہدانی سے ذاتی تعلقات مجی رکھتاتھا ،الغرض میں خص یہ شیخ بوعی ابن سینا اور مہدانی سے ذاتی تعلقات مجی رکھتاتھا ،الغرض میں خص آل بویہ کا ایک ایسانا مور فرد فرید ہے کہ صدیوں سے مجالس علم وارب میں اس کا مجی ذکر خیر اصواب علم کی زبانوں پر آتا رہا ہے۔ اور آج بھی طلبہ علم اور نسیدایاں تحقیق اس کی تحقیقات وخیالات سے مستفید موتے ہیں۔ اسی تقریب سے باہم طی گفت کو میں کمبی کمبی اس فلسونی کا نام بھی زبانوں پرا<sup>س</sup>ا ہے۔

یں من من من من الاتوای مقبولیت کی نبا پر مر ملک کے طقہ علمیں قابل وکر تنحفیت بین الاتوای مقبولیت کی نبا پر مر ملک کے طقہ علمیں قابل وکر تنحفیت ہے۔ مگر چونکہ خطہ ایران کے علاقے رہے سے رشتہ داد دوسے ملکوں کے ارباب ایران دانشوروں کو اس سے خصوصی دلیبی ہے اور عرب اور دوسے ملکوں کے ارباب دانش اور نفنل و کمال مجی اس میں عموی رغبت رکھتے ہیں۔

ایک دن میرے ایک بہان نے جوبط عام دوست، محقق اور بی ایکی اور بہا ایک اور ایک شہر رو نیور می سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھے سے ذاتی علاقہ اور محبت کی بنا پر اس فلسفی کے نام «مسکویله » کے صبح تلفظ کے بارے میں سوال کیا اور ساتھ ساتھ اس نفظ کے مبح تلفظ کے بارے میں سوال کیا اور ساتھ ساتھ اس نفظ کے مبح تلفظ کے بارے میں اپنا ایک ذاتی وا تعربی مسئویہ "میر ساتھ اس نفظ کے ایک بزرگ استاذ، پر ونیسری محبس علی میں «مسکویہ "میر سے اس نفظ برانحوں نے بچے اوکا اور تجب سے کہا کہ تم بھی اور دن کی طرح بہی تلفظ کرتے ہو ہو اس کا صبح تلفظ ہے ، بمسرالی ، بسکون سین بہنم کاف ، بفتح یا ۔ بعد میں «مسکویہ اس کا منح یا ۔ بعد میں اور حوالہ میں سی ایرانی پر دفیسر کا نام لیا حب نے ان کو بھی اس طرح اس کے تلفظ بر فوکا نھا۔

اس کے تلفظ بر فوکا نھا۔

اس کے تلفظ بر فوکا نھا۔

برسن کریں نے تو اس کے لفظ کے بارے میں اپن معلومات کی بنا پر اسیف مہان کو اپنی رائے تما دی تقی ، مگر مزیر تقیق کا دعدہ کر لیا۔ اس می اس واقعہ کی نوعیت نے جھے اپنی طوف خاص طور پر تنوج کر لیا تھا۔ اور مجھے بھی اس سے گہری کی بی مرکئ تھی۔ خیا پی طالب طمان تفتیش تحقیق سندوع کردی ، مجدہ تعافی ایک میسے اور واضح نتیجہ پر میں بینے گیا ۔ حس سے خوشی ہوئی اور معلومات میں اضافہ بی ہوا ساس مرحلہ برجی جا ایک دوسے ایل علم دوستوں کو می مشرک میں سات کروں ، اسی فرض سے بیچند معلی اللہ تعلی اسی مرسلہ بی تعلی اللہ میں میں ۔

غود کرنے پر درک زیل جرسینریں اس کسلسلی سامنے آئیں ۔ ا - برسوال مرف لغفا ا مسكويله ، ك تلفظ كانهي سے - بكداس وزن ا در وضع کے جننے بھی اعلام واسمار ہیں سبول کے تلفظ کا بکسا سوال ہے -ادنی توجه سے است سم کے چندناموں کی ایک فہست بن گئی ۔جو درج کررماموں۔ یہ نام طریع مار، اطبار اور محترثین کے میں، اپنے، اپنے فن کے بیفہ امام بای ا در اس نقریب سے کتب علم وحکت میں ان حضرات کے نام آتے ہیں۔ دا) سيبويه (۲) أسسحاق بن رالهويه (۳) ابن مندويه دمم) ماسرجويه، (۵) سلمویه (۲) باسویه (۷) نردویه (۸) دوستویه (۹) ابن بختویه (۱) ابن خانویه (۱۱) نطفویه (۱۲) حکمویه (۱۳) بوید (نها) بابویده) زاددیم ۱۲۱) شاہویہ۔ یہ ایک مختصر فہرست ہے ان ناموں کی جو نفظ مسکویا، کے مماثل ہیں ۔ بیس اس کا جو صحیح ملفظ ہوگا وہی تمام اسامی مذکورہ کا ہوگا۔ ۲۱) به تمام اسای دولفظول سے مرکب بی ،جسٹرراول وہ حِسّہ ہے جولفظ والع سے مبل سے اور حب زہ دوم خود نفط وید "سے شلاً مسکویہ " جب زواقال مسک "ہے اورجسنو دوم" ویلے "ہے اس طرح دیگر اوراسامی مذکورہ کا تجزیہ

۱۰۰ ان اسای کی فہرست پر نظر الی جائے تو فور ایر محسوس ہوگا کہ یہ اسای اپنی فطری وضع اور بنادٹ کے لحاظ سے عمی نزاد ہیں اس لئے کہ ان اموں کاجزرا قول یا تو فالص فارسی لفظ ہے۔ یا اگر عربی ہے قوابل فارس نے فارسی میں اسے واضل کرکے فارسی کا درجہ دے دیا ہے۔ ادمایرانی ڈھنگ سے اس کی ترکیب کی تھی ہے۔ مماروں واج وجین کے اعتبار سے جس طرح ایرانیوں میں یہ اسمار مردج ہیں ای طرح سے عربی انعات دی کی کما ہوں ہی طرح سے عربی انعات دی کی کما ہوں ہی

بی علی طور پرارباب علم نے ان اسائ کی بنا دش اور تلفظ اورا واب و در گیر قواعد کے بیان میں ان اسائی کا ذکر بطور سند پیش کرے ان کوعربی اوب و زبان کا جزر برونے کا مشرف بخت ہے ۔ بونے کا مشرف بخت ہے ۔

۵- اسی صورت میں ان تقافے کے مطابق بیمکن ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں جی کہ ان الفاظ کے بارے میں جی کہ ان الفاظ کے بارے میں جی کہ ان الفاظ جدا جدا ہوں ۔ جیسا کہ عمو گا بہ سخ نا ہے کہ جب کہی زیان کا لفظ دوسری زبان میں داخل ہوجا آ ہے نواس زبان کے مزاج اور اہل زبان کے مفاولی سے خدوق کے مطابق اس کا تلفظ والحجہ ہو تاہے اور یہ جی کی اس قدراصل زبان کے تلفظ والحجہ سے مااس ذبان کا اصل لفظ ہے ۔ مختلف ہوجا تاہے کہ یہ تمیز مشکل ہوتی ہے کہ یہ لفظ وخیل ہے مااس ذبان کا اصل لفظ ہے ۔

ان اسامی کے ساتھ بھی بہی صورت بیش آئی کہ گویہ عجمی الفاظ ہیں سکو عربوں نے اپنے بہاں ان کو اپنے ٹر صنگ کا بنا کر لغات عولی میں واخل کیا اور ان کا تلفظ اپنی زبان کے مزاج کے مطابق کیا۔ عربوں کے بہاں ان الفاظ کی اسپی وہنے بن گئی جو ایرانیوں، فارسیوں کے تلفظ سے بالکل جدا گانہ ہے۔ ایرانیوں، فارسیوں کے تلفظ سے بالکل جدا گانہ ہے۔

امس حقیقت کی دخارت کیلئے میں ضروری مجتنا موں کرچند محققین اہل افغت اور اہرین فن اسان وادب کی رائیں نقل کروں ناکہ اصل سوال کے صبیح جواب کے تعین میں مدد میں سکے۔

#### دا) القاموس -

« ويه » وتكسوالهاء وويها اغراءً وتكون للواحد والجمع والمذكو والمؤنث وكل اسيم ختوبه - كسيبويه وعدرويه ، ينى نفط ويه بين ما كمين ويد مين الريدية بين المراحي اس كا تلفظ « ديها » بنى كرته بين - يدنفظ اسس موقع براستمال كرته بين جبس كوس معالم مين ابجارنا بعوا كا نام، والعربية مذكرة مؤنث برصورت مين اس طرح استعمال مؤال بها وربي مورت حال مراسس

الم كى سع جس كاتخسرد دويه "پرس جيس" سيبويه" عموديه" درس اين خلكان

والعجم يقولون سيبويه بضم الباء الموحاة وسكون الواوفة المياء المتناة من تحتها، يعن المل عم سيبويه كاتلفظ بالح ضمر العدوادُ ساكن بارمفتوح ك ساته كرته بريعين سيبوكيه وس) ابن خلكان

بویل به به المباء الموحدة وفتح الواؤ وسكون المیاء المتناة من تحتها وبعد ها هاء ساكنة و فیات جلد اوّل موها بعنی بوید باركوضم اور واوكوفتم اور یائے ساكن اور بائے ساكن کے ساتھ تلفظ ہوگا توكیل سوفیات اصلال) برا السبوطی :-

نعطویه ۱- قال یا قوت الحموی قلاجعل ابن بسام بغم الطاء و سکون الوا و و فتح المیاء و المؤهر) یعنی یا قوت عموی نے کہا ہے کہ ابن بسام نے نطفو یہ کا تلفظ طاء کے ضمہ اور وا دُ ساکن یا دمفتوحہ کے ساتھ قرار دیاہے یعنی نفطویہ -

(۵) صُولِ :-

" ویه " ویقال ویها یا فلان و تحویض کما یقال د ونك یافلان یین، صلاحین ، است فلان سیبویه نام استاد نحوولغت فهواسم بنی مع صوت فجعلا استما واحدٌ اوکسم آخوی وکذ اعمرویه وسعدی ونفطویه د مراح مسکمی)

دیہ اوراس کا تلفظ ویہا بھی ہوتا ہے یہ تفظ تحریض کیلئے آتا ہے۔ سیبو میدہ ۱۱م نحود لغنت کا نام ہے۔ یہ ایسا اسم ہے جوصوتی تفظ سے ملاکن لیا گیاہے اور دونوں بل کر ایک اسم قرار پاگئے ہیں، اس کے اخریعیٰ نفظ ہامیں کسرہ دیتے ہیں - یہی حال عمود یہ وسعد ویہ ، نفطو دیہ کا ہے .

معاحب صراح کی اس صراحت کے مطابت کہ یہ نفظ مرکب اور مبئی برکسرہ آخر سے۔ اس کا تلفظ خود بخود تعین ہوجا آ اسے دینی واؤ مفتوحہ اور ہائے ساکن کے ساتھ اس سے مرکبات مبینہ اور یا غیر متصرفہ کے ملاحظ ہوسٹسرے جای بحث ہم کے صفحات منے وصاح کا بحث مرکبات)

اب ارباب لٹات وا دب کی منقولہ تخریروں سے یہ واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ زیر بحث اسامی کے نلفظ میں عربوں اور ایرانیوں کی رکٹس میں فرق ہے ۔ اہل عرب یائے ساکن والی شکل بسند کرتے ہیں ا دراہل عجم یائے مفتوح والی

صورت کو اختیار کرتے ہیں۔

مذکورہ حوالوں کی روشنی میں علی اور اسانی طور پر دونوں تلفظ میجے ہیں۔
کسی ایک تعین تلفظ کو اختیار کرنے پرکسی کی تغلیط و تخطیہ بے بنیا و بات ہے۔
ایرانی پروفیسرصاحب کا اپنے ذوق وہا حول کے مطابق مسکومیے، کے تلفظ میں ایرانی مردات کی رعایت کی دجہ سے دوسروں کو اس کی ترغیب و تلقین تو بالکل میں ایرانی مذاق کی رعایت کی دجہ سے دوسروں کو اس کی ترغیب و تلقین تو بالکل درست و بجا ہے ، اس لئے کہ زبانوں کی اصل حفاظ تعصیبیت ہی پرمینی ہے جب کے کسی قوم کو اپنی زبان سے جذباتی وعصبی لگا و نہیں ہوگا۔ اس وقت تک اس زبان کی ہیئت وضوصیت باتی رکھنا ناممکن ہے۔ ایک رائی مین سے ۔ اسی طرح خوال کی ہیئت وضوصیت باتی رکھنا ناممکن ہے ۔ ایکن اس کے خلاف اگر باعتب اور سامی تغلیط نا منا صب ہے ۔ اسی طرح کسی عرب معلی ہے جہ خاص اور تلفظ خاص کا یا بند بنا نے کی دلی پی فطری ہے ۔ مگر ایرانی تلفظ کے خلاف پر می اصرار کرنا غیر مناصب ہے ۔

یہ الفاظ ڈیر کجٹ اہل عرب کی طرح اہں فارس کے یہاں بھی مرکبات میں سے ہیں اور دوجشنرر پڑشتی ہیں -اوردونوں جسنرہ الگ الگ بامعنی ہیں اس کے تجزیر کی دوھور تیں ہیں -

ا اس مرکب کا لفظ آخر الله قرار دیا جائے ، فارسی میں یہ لفظ والا "کے معنیٰ میں آت اس مورت میں تعلق الا "کے معنیٰ میں آت اس مورت میں تلفظ ایرانیوں کا باقی رہے گا اورمعنویت بھی باتی رہے گی ججو بصورت علمیت یمسنیٰ مراد نہ ہو۔

اب مسکویہ کے معنیٰ ہوئے ، مشک والا ، سیبویہ روال بانی والا ، دغیرہ فیرو اس وضاحت کے بعد باسانی بیرحقیقت کھل گمی کہ ان اسامی کے ملفظ کے بارسے میں خواہ عول کی روش اختیار کی جائے خواہ اہل فارس کی ، ہرووطر لقے نفطاً ومعنّا ہو لافا

سے درست ہیں۔

البتہ یہ ایک ایم سوال ہوسکتا ہے کہ مہندوستان ارباب علم و دانش زمانہ قدیم سے ان الفاظ کے تلفظ یں عرب ہی کہ بہدوی کیوں کرتے ہیں ؟ ۔ اس سوال کاجواب میں یہ جے کہ مہندوستاں میں زبان فارسی اور زبان عربی کی تعلیم کا پورانظا میں نہا دی طور پر ان علمار کوام سے تعلق رہا جو دراصل عرب زبان وادب کے امرادراسی بنیا دی طور پر ان علمار کوام سے تعلق رہا جو دراصل عرب زبان وادب کے امراد اس سے مذہبی ربط و تعلق زیادہ رکھتے تھے اور ان صفرات کا سلسلہ تعلیم محاص عرب اساتذہ پر منتہ کا مہر تا ہے ، ان حضرات نے عوب سے جو کچھ سیکھا انہی کوگوں کے دو تعلق سیکھا پھران کوگوں کے دو تعلق میں جو کچھ سیکھا انہی کوگوں کے دو تعلق میں تعلیم کو وسعت ہوتی اس پر انہی کوگوں کے علی اطوار کی جھا ہے بڑی ۔ میں تعلیم کو وسعت ہوتی اس پر انہی کوگوں کے علی اطوار کی جھا ہے بڑی ۔

بالكل جدا گانه تشسم كامعلوم موتاسے -

انگریزی دور حکومت کے قبل ایرانی سندی علمام کا آبس میں جورابطہ تھا دہ انگریزی
دور حکومت میں قریب قریب ختم ہوگیا ۔ اس دو صدی میں ہی دونوں ملکوں کے اہل علم
میں بہت دوری ہوگئی ۔ اور اگر کچے تعلق رہا تو وہ صرف مند دستان اہل تشیع صفرات
کی بدولت ۔ اس لئے کہ ان لوگوں کا ایران سے مذہبی اور دوحانی رہشتہ تھی ہے۔ مگر
ظاہر ہے کہ اس بنیاد پر ایرانی مذاق علی کارواج صرف اہل تشیع صفرات کے محدود
علی حلقہ میں رہا ۔ اس کے عمومی افرات مندوستان کے عام ارباب علم برنہیں ہوئے بلکہ

بندوستان آبادی کابڑا حصتہ بالحضوص سلانوں کا تجارتی ، صدای ، مذہبی کھی لحیاظ سے ارتباط عبوں ہی سے تھا۔ اورا ب می ہے اس لئے زیا دہ ترع بوں ہی کے علی افرات کا نفوذ ہوا ۔ البتہ اب ہند وستائی یونیور سیٹیوں میں فارسی زبان کا جو جدید نظام تعلیم رائح ہوا ہے۔ اس کے زیرا ترجوطلبہ فارسی زبان سیکھ رہے ہیں وہ بڑی حدیک ایرائی فارسی اثرات قبول کررہے ہیں۔ اور یہی طلبہ رفتہ رفتہ ہمارے ملک میں اس فارس کی تروی کا مضبوط ذریعہ بنیں گے۔ جو ایرانی ہجہ اور فارسی زبان کی اصل مزاج و مذات سے مطابقت رکھے گی ۔

سندوستانی اورایران طلبه کا دونول ملکول کی یونیورسیٹیول میں آمد ورفت اساتذہ کے باہمی علی تباد ہے اوران کی آپس کی میل ملاقات اس صورت حال کو روز بروزمستحکم نبار ہی ہے۔

رور برور سلم با رہا ہے۔ ادھر ملک میں قدیم نظام تعلیم کا ڈھانچہ بے جان مور ہاہے۔ اس لئے ممکن ہے کہ اب بہاں کے ارباب علم، زبان عربی اور زبان فارس کیلئے کوئی جدیدراہ اختیار کرلیں

ر اب یہاں سے ارباب می ربان طرب اوران کی روشنی میں نے خطوط برتعلی نظام حس کے واضح امکا نات نظر آرہے ہیں اوران کی روشنی میں نئے خطوط برتعلی نظام

مرتب موسكتا ہے۔

فلامدید کرانفاظ زیر بحبت کا تلفظ عربول کے فرصنگ کا ممارے سندکتانی ارباب علم میں عربوں کے اثرات علی کے نفوذ کا نتیجہ ہے۔ فقط -



## مسلم برسنل لاراورطلبه برادري

از مولانا عبدالحيد نعانى القاسى - آئ - ل- اونى دي

دورجدیدس به بات دا تعاتی مرطیس داخل بوجی ہے کہ دنیائے انسا نیت خالق فطرت کے فطری قانون ہی کوا پنا کر منسزل مقصود تک بہو پخ سکتی ہے۔ اس فطری قانون اور ضابطہ حیات کا نام " اسلام" ہے ۔ جے اصولی دا قاقی حیثیت حاصل ہے۔ دقت اور تجربے نے خواکی اس وسیع وعولین د نیا میں رسمنے والے انسانوں کو واضی طور پر جبلادیا ہے کہ تمہارے در دو دکھ کا صبح مدا وااسلام کے علاوہ د نیا میں پائے جانے والے کسی نظریہ ادرازم کے پاس نہیں ہے۔ چا ہے مغرب کی ذمنی وفکری فیکٹری کا والے کسی نظریہ ادرازم کے پاس نہیں ہے۔ چا ہے مغرب کی ذمنی وفکری فیکٹری کا والے مثال ایک جبوری سی مثال او کا والے مثال ایک بیت کی وضاحت کے لئے میں یہاں ایک جبوری سی مثال او کی مثال ایک مثال او کا رہ تھی جب نے جانی کی تربیک میں شادی نہری کی دنیا کی ایک ایک ایسی ایک جبوری سی مثال کے انہری ایک بیت نے جوالے اور بڑی حسرت سے کہتی تھی ، شادی نہ کرنا ایک بہت بڑی جو ل ہے۔ یہ جبوطا سا دا قعہ خلاکے فطری تا نون کو جبوط کر اپنی نباتی ہوئی والکر برم برم کی مرسرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی سے مغرف برم بی کرصرت ناک زندگی گزار نے کا آئینہ دار ہے۔ قانون خداوندی میں منوف

آ فاز ہونے والے برسفرزندگی کا افتتام حسرت دناکامی پرمزنا ہے۔ زندگی گزارنے ك يوي .. طريق بين وا) ان فطرت سي مكل طور يرم أسنك فعوا في طراعيد ددكسُوا خود اينے جيسے بے خبرانسانوں كاخود سُاختر ..... پهلاط بقر كاميابي أور منزل مقعود مک بہونیانے کا ضامن اوردوسسواز ندگی کے تاریک حبگل میں سرگردا بعرف اورناكاى كابيش فيرج - يتقيقت واتعاتى ومن براتى طور بربالك وأضح انداز میں سامنے آ چی ہے ادرا سے انسانوں کی ایکے غلیم اکثریث سلیم کرمکی ہے۔ لیکن سنیطان کے منعے جڑھے ہوئے ان وں کی ایک دوستری عظیم اکثریت میں ہے جوابی آ تکھوں پررنگین عینک سکا کرمذکورہ فلمی اداکارہ کی تعلقی کا آرکاب كررى ہے۔ اور بیشاب كىشىشى بر" آب حیات "كاليبل ككاكراسے امرت دھارا کانام د بینے اور دوسرد ل سے زبردستی منولنے کا احمقانہ اقدام برابرکرتی آدمی ہے۔ جس کے نتیج میں طرح طرح کے فقت خداکی زمین پر بریا موتے رہتے ہیں ان بی فتوں میں سے ایک جدید فتنہ فالق کا منات کے دین فطرت اسلام کے اول عصة المسلم برنسل لار " مين تريم و نبديلي كالجي إلى عياس تدرشدت كه ساتمه أبي بال وبرنكالما اور بعيلامًا جأر ماسيح كه آع ليلائية مغرب كاركون گره گیریس گرفت ارمسلمان بھی خدا کیے نطری فانون کی جگر انسانی ذمین وفکر کے خودسافته طريق كورائح كرف كاخواب ديكه رسيدين ادراس خام خيالى مسين مبتلای که باری تعدالی کے محکم قانون ا ور منا بطهٔ میات کواز کار دفیت اور فرسوده قرار دے کرمسلمانوں کے متی دجو دکو معسر من خطریس ڈال دیں یا کم از کم مسلام كومسلانون كي معاشرتى زندگى سىخارج كردي -

السافیال کیول بریا ہوا ؟ ایمان بنج کریہ سوال فطری طور برسیدا مواج اس کے دہن میں بریا کیوں ہوا واس کے

اسباب کیا ہیں ؟ جہاں تک ہماری معلومات اور مطالعہ کا تعتق ہے اس کی روشنی میں ہمارے نزدیک مذکورہ خیال کے بیدا ہونے کے چند وجوہ ہیں علادین کو مختلف خانوں میں باطنے کا غلطا ورغیرا سلامی رجمان کہ دین و مذہب کا وائرہ صفور مسجدوں ، مندروں ، کلیسا وُں اورانسان کی روحانی اورانفرادی زندگی کے محدود ہمیں مندروں ، کلیسا وُں اورانسان کی روحانی اورانفرادی زندگی کے عام اجماعی سائل اور معاملات سے کوئی تعرف نہیں کرتا ہے۔ ان مسائل میں انس نکوافت یار ہے ۔ وہ جوراستہ جا ہے افقیار کرے ماورزندگی کا جونفلام چاہے اپناتے رفدا اور مذہب کو اس سے کوئی سرد کار نہیں ۔

کا جونفلام چاہے اپناتے رفدا اور مذہب کو اس سے کوئی سرد کار نہیں ۔

کو ان فی ڈیمن کے بناتے ہوئے قانون کی سطح پر لاکھوا کرنا۔ مرف یہی نہیں بلکہ فدائی قانون ہر ان وجوہ سے فدائی قانون پر انسانی قانون کو ترجے و بینے کا غلط رسجان میں سے ان وجوہ سکے علاوہ دیگرا ور وجوہ بھی ہیں۔ لیکن بیسب کی سب جوئی اور مذکورہ تینوں وجوہ کے بیدا وار ہیں۔

اسلامی تعریب اور ای اور فرسوده او با معنی توسیح بوسمی اور بری مدیک میم بیسی اور بری مدیک میم بیسی اور بری مدیک میم بیسی بری بین اور فرسوده او با می منی نظر فی صد غلط اور خلاف لیکن جہال تک دین فطرت اسلام کا تعلق ہے۔ اس میں نظر فی صد غلط اور خلاف واقع بین بیسی بین نظر بین کے متعلق مذکورہ غیرا سلای خیال کواسلامی شریعت سے دور کا بین واسط نہیں ہے۔ اسلام نے دین وسٹر بعیت کا جوتصور دیا ہے۔ وہ مغرب اور دیگر تصور مذا بہب سے میسر مختلف ہے۔ اسلامی شریعیت نا قابل تقسیم اکائی کی حیثیت تصور مذا بہب سے میسر مختلف ہے۔ اسلامی شریعیت نا قابل تقسیم اکائی کی حیثیت رصنے والے انسانوں کا جونظام زندگی اور ضابط ویات عطا فرایا ہے۔ اس میں اس کی تعلق گنجائٹ نہیں ہے کہ یا وشاہ کا

حقد بایشاہ کو دو، اور پوپ کاحقہ بوپ کو، بلکہ اس نے بادستاہ اور بوپ کے مقام حصے ختم کرکے صرف ایک می ذات کا حصہ دین و دنیا میں قائم کیا ہے۔ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا سب میں ایک ہی برنرمستی کی طرف اپنی نیت، عمل اور فکرونظر کا وخ دکھنے کی اس نے تلقین کی ہے ۔ مبر جزد دوسے راجزارسے اس قدر مربوطاور جوا اور اس نے تلقین کی ہے ۔ مبر جزد دوسے راجزارسے اس قدر مربوطاور جوا امرا ہوا ہوا ہے کہ کسی حال میں الگ الگ نہیں کیا جا سکتا ۔ اس کا می نقطہ نظر سے اللہ نال کردہ احکام کی تابعداری خروری ہے۔ اتبعوا ما انول الیکم من دیکم اس لئے نتائے کے اعتبار سے دین میں جب زئی ترمیم کلی ترمیم کے میم معنی ہے۔

دین کا دائرہ انرمرف بنی اورروحانی زندگی تک محدود بیں ہے۔ بلکہ اسلامی شربعت ایک ممه گیراورمکل طریقدمزندگی ہے۔ جوعقائد ،عبادات ،اخلاق معاشرت معاملات ، معیشت ، سیاست اور بین الاتوای امور بعنی ان فی زندگی کے تمام گوشوں کو بیک و فت محیط ہے۔ اس نے ہرشعبہ زندگی کے بارے میں داضح ہوایا دی ہیں اسلام کے نزدیک دین ومذہب ان ن کاکوئ برائیوط معاملہ نہیں ہے حس سے دنیوی زندگی کے معاملات خارج موں۔ بلکہ وہ عالم انسانیت کی فلاح وصلاح کا ایک ایسا جا مع دستورہے جس میں پیدائش سے لیکرموت بك كے نمام معاملات اورنشيب وفرار داخل ميں -خداكا ايك وفا داربندہ اس احكام كابرو فت يابندسه- إن صلاتي ونسكى ومحياى ومماتى للهدب العلمين - اسلاى تنريعت ان كى زندكى سے بيكرموت ك حادى ہے -يدايك اسی مسترحقیقت ہے ۔ جسدا پینے ہی نہیں طربی تسسیم کرتے ہیں ۔ چنا ی ایک مغربی مامرة افن بروفيسر جداين - وي اميدوس كمتاب " اسلاى قانون اين دائرة كارك كافاس مغرب قانون سے غيرمعولى طور بركسيع مع اسلامى قانون سب انسانی معللات کو اینے وائرہ کارمیں کیتا ہے ! ۔ دوسری جگہ لکھتا ہے

اسلامی قانون زندگی کے برشعبہ اور قانون کے برمیدان کو محیط ہے یہ اور قانون کے برمیدان کو محیط ہے یہ اس میں اس می اس میں اور جامعیت کے بہش نظر ہم کہتے ہیں کہ اس میں کسی کو تراش کا حق نہیں ہے ۔ اور نداس میں کی بہشی گی تجا کش ہے ۔ اور نداس میں کی بہشی گی تجا کش ہے ۔

اسی طرح اسلای قانون در نردیت ام ب کودیگر مذام ب دادیان که آئینی

اسلامی قانون اوردیگرمذاهب

مناظریں دیکھناہی غلط اورغلط اُرخ کی طرف نے جلنے والا ہے کیوں کہ اسلاک شراحیت کا معالمہ تمام لائج الوقت آئینِ مذاہب سے بالکل الگ ہے ۔ چند نفظوں میں اس کا فلامہ یہ ہے کہ اسلام شرویت خوائی آئین اور فطری توانین کا وہ مجموعہ ہے ۔ جو مندوں کی ہایت ورہنائی اوران کی ونیا اور آخت کی صلاح و فلاح کے لئے بتوسط رسول بھیجا گیا ہے یا یہ کہتے کہ وہ زندگ کے تمام گوشوں کے لئے وستور فکروعمل بناکر اثارا گیا ہے جب کی بنیا دباری تعالیٰ کے آئی ارشا وات پرہے ۔ جونا قابل تبدیل اور مجول جوک سے بالا ترا ورمین فطرت کے مطابق ہے ۔ فطوق الله التی فطر الدناس علیہا لا شب میل لخلق الملک مناس میں تبدیلی اس وقت ہو کہ تہ المناس علیہا لا شب میل لخلق الملک منامکن ہے ۔ کیونکہ فطرت نہ بدلنے کی حب کرانسانی فطرت نہ بدلنے کی حب کے انسانی فطرت نہ بدلنے کی حب کے ایونکہ فطرت نہ بدلنے کی حب کے اور نہ بدل جاسکتی ہے۔

اسلامی شراویت کی بنیا دو حی المی اور مشند نقل میچ بر ہے ۔ وہ او کی طور ہر
ایک مشند قانون ہے ۔ دہ ایک روشن اور زندہ قانونِ زندگی ہے جس کی روشنی میں
انسانیت کامیاب سفر کرسکتی ہے ۔ اس کے برطسس دیگر آئین مذاہ ہ کی بنیا وسما جی
ادر خیا لی رسوم ور داج اور عقلی اختراعات ہر ہے ۔ جسے ونسائی خطرت سے دور کا بجی ویا میں منہ بی بہیں ہے ۔ وہ قارئی استناد سے بھی محروم ہے ۔ اور اس کا وجو دہ مفروضاتی اور قیا ہی کہ منہیں ہے ۔ وہ تاریکی وہ مفروضاتی اور قیا ہی کے اور اس کا وجو دہ مفروضاتی اور قیا ہی کے اور اس کا وجو دہ مفروضاتی اور قیا ہی کہ دیکھتے ۔ اسلامی قانون جدید دنیا میں مرائی ا

دوایک تاریک ا درمرده قانون ہے۔ جصد ایناکرانسانیت زندہ مدکتی ہے اور کالمیا خرانی قانون اورانسانی آئین میں فق القون کے سید إ خلاك عطاكرده اسكا يس يرتيسرا انداذ فكرجى رامت نهي سيع كم است انساني قاذن كي سطي را الحواكي جائے کیونکہ دونوں قانون کے مابین مختلف چیفیت ونوعیت سے دامنح فرق سے. آپ اس امولی اور داضح فرق کو ایک مثال سے تعصے کہ جس قدرکسی کومستقبل سے بارسد مي علم دالكي بوك اسى قدر ده ما مع مكل ادر ميح قانون بنافة كا- مخلوق كماس چونکرمنتقبل کامیح علم نہیں ہے مساتھ ہی بہت ہی اقعی بھی ریجا وجہے کرم ضدف روز سركى كلى المنحول مسايده كرية بين كملك وقوم كم إعلى دمين وظير قانون سازا فراد بری کوشش اوربسیار بحث وتحیق کے بعد ایک قانون دفع کرتے ہیں اور پند دفول کے بعدی اس میں ترمیم وسننے کاپیوندلگانا پڑتاہے۔ اس کے برمکس خوا کے دومسری بات یہ ہے کرعفر ما فرگی جدید علی تحقیق نے یہ تابت کردیا کہ ان ن كاعلم محدوده و اورم يشم محدودر كركا و واينا قاؤن زندگي ميم معني من دريافت كرف كى صلاحيت بى تنبي ركفتا منزار ما ترقيون كے باوج دانسان دنياء تلاش كامنزل میں ہے۔ جب بات یہ ہے تو بھر کیوں کر خدان اوران فی قاؤن کوا کم حیثیت یں رکھاجا مکتاہے۔

ميسرى بات يربيح كه قانون ساد كوقانون برعمل بيرا بوسف والمسير من مركم محبت ادر دنبادی مفادسے بے عرصی ہوگی دہ اتنا ی نفی بخش ادتکار امدا کین بنایک اورفا برس که ضامے بڑھ کر کوئی حقیقی ممددانعمر) اورب نیاز نہیں - جرانسان

قانون کی بنیاد مفادیری، فودغ می برموتی ہے۔اس سے اوپراٹھکر کوئی قانون ﴿ بنائ نہیں سکتا۔ قانون کے اندوجو بنیادی اوصاف مونے جائیں۔ وہ صرف خوالی . قانون میں پاتے ماتے ہیں۔ شلا قانون معامضرے کی ترقی و فلاح کا در بعہ سفے۔ اس کے بنیادی تصورات واوکار کے مطابق ہو تہذی اصول واقدار کانمونہ اورجنبات واصاسات کامحکاس مو۔ ایسا قانون موص سے انسان ذہنی طور میر مانوس مود اور خ ش دلی سے اس کی پابندی پر آمادہ موجائے۔ یہ ادماف صرف اور صرف خدائی قانون میں بائے جاتے ہیں۔ ایک فرق ان ان اور خدائی قانون میں بی تھی ہے کہ اف ن کا بنا یا ہا اور قانون ضاوندى مييشه سے اكم منظم اور كمل شكل مي موج ورمتنا سميد -مدكوره باتوك كارشني مي يه بات بورك يقين واعتماد سے رب ، المي جاسكتي ہے كه اسلام زنشكيل جديد كامخناج ہے اور ناسلامي . شریدت ترمیم و تبدیلی کی اور اسسلامی قانون و شریعت بیس تبدیلی سے سیسلے میں جو شریعت ترمیم و تبدیلی کی اور اسسلامی قانون و شریعت بیس تبدیلی سے سیسلے میں جو مِرُ فریب بات مہی جاتی ہے کہ اسسلامی قانون کی افادیت اسینے عبد کے ساتھ مخصوص متی آج کے برق رفتارترتی یافتہ اور سائنسی دوریس اس کے مطبے کی گبخاکش نہی<del>ں ہ</del>ے تویداسدای قانون وشربیت سے سراسر بے خری پرمبی ہے۔ متانت و خمیدگی سے اسلام كامطالعه كيف والأما تاب كأاسلام كاقانونى نظام ابنى ماميت ونزكيب میں آنا ترقی پذیراور کیک طاریے که زهان ومکان کے اختلافات سول یا سیاسی وسماجی ماحول کے اثرات ان تمام احوال میں وہ اپنے کمننے والوں کی میسے اورصحت مندتہ نمیری فطوط پردنها ن ا در مبری کرسکتا ا در کرناہے۔اسیام کا نظام حیات بالخصوص کا تک نظام مکس طور پرخودکتفی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے مسلمان علی کوتائی اور بے علی کی دج سے پوری ذمّہ داری سے اپنی ساجی زندگی میں اس کو بھام کو کمال بریاب اربائے سسمانوں کا اس معلی کی وجہ سے اسمادی فانون کو ملعون مہیں کیاجا

ہے۔ اسلام کی تو یہ دعوت ہے کہ اری تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام کا فقہ میں وگ کلیتہ داخل ہوجا تیں۔ یا ایم الذین امنواا دخلوا فی السلم کا فقہ میں وگ کلیتہ داخل ہوجا تیں۔ یا ایم الذین امنواا دخلوا فی السلم کا فقہ میں اسلامی قانون وسٹر بعیت پر کیا ہج تاہے ہو واقعہ تو یہ کہ اس اسلام کی مقانیت اور کھل کرسائے آتی ہے۔ اور آتی جاری ہے ۔ سائنسی ترقی کا تعلق اسبانے وسائل ہے نکہ اس اس کی فطرت سے بحث کہ الن ان کی افل فطرت سے ۔ اسلام قوانسان احاس کی فطرت سے بحث کر اس نکی افل فطرت سے بحث کر اسباب و وسائل سے ۔ اور یہ بات بہلے کی جا بجی ہے کہ فطرت میں تبدیل اہلے کی خطرت میں تبدیل اہلے کی مغبوط میں تبدیل اہلی ماری فرح اسلامی شریعت پر لا منٹ دیل لی خلق الله کی کا منبوط توت ہے ۔ بالکل اس طرح اسلامی شریعت و قانون میں حبس کا تعلق کا تنا ت قوت ہے ۔ بالکل اس طرح اسلامی شریعت و قانون میں حبس کا تعلق کا تنا ت کے فرما شروائے اعلیٰ کے نظام ا مرسے ہے ۔ تعیر و تبدیل بہیں ہوسکتا کیوں کہ کے فرما شروائے اعلیٰ کے نظام ا مرسے یہ تعیر و تبدیل بہیں ہوسکتا کیوں کہ اس کی بنیا دیم بی لا تبدیل لیکلما ت الله کے اطل فطام پر ہے ۔

جادي

ماهنامه دارالحلم - آب كابنارس الهداس ك توسيع شاعت من ابنا بعر برتعاد ن بيش كيم -

منيحبئريكاله

تسطعك

## عشق سواصلی السرعاریم اور صرنالوتوی استال السرعاری السرالی السران الوتوی الدر انگلینهٔ

٤- رسول اقد من ملى الشرعلية ولم كذات مقد من جويز منسوب بهنها ده با هفلت بهجا آن مجال المساحة بها آن به المساحة بالمن محب كا حال يد به فا بالمن مج وب حب المال من بو بعائدة محب كے ساتھ تعتق مركك وال چيزوں سے محبت اور شيال ميم محبت كى علامت اور نشان ہے مساحة تعتق محت كى علامت اور نشان ہے مساحة المن المدياد ديا وليسيلى اتعبق ذا العجد او وذا العجد الو و اللحد الديا وشغفن قسلى ولكن حب من سكن المديا و معزت ناذ ترى كا ارمن و ملاحظ كيم محرت ناذ ترى كا ارمن و ملاحظ كيم م

سرزینِ عرب ا در ام الیان عرب سے یہ تعلق کیوں بہ حرف اسی وجہ سے کرمجبوب یہاں تقیم ہے - مجبوب کا در اور گھر ہے اور یہ ہوگ جوب کے شہر کے باسٹند سے ہیں -اس لئے ان سے مجی محبّت ا درمشق علامت محبّت وشق محبوب سبعے - ۸ - حضرت نا تو توی کورسول الشرصلی الشرعلید که کم کے ساتھ قلبی تعلق کتفاتها ؟ اور
آپ کے نام اقدس کی ان کے دل میں کس تدر غطمت بھی - اس کا اندازہ کیجے کہ اس گرای جناب رسالت ما ب سلی الشرعلید کسلم کا کسنگر لرزہ بدن میں بڑجاتا تھا اور جہدہ کا رنگ شغیر ہوجاتا تھا اور ایک عجیب حالت نمایاں ہوتی تھی جو معرض بیان میں نہیں آسکتی ۔ دسوانح قاسمی جلدا صلے کا

۹ - حضرت نافرتوی گرمول انگرصلی انگرعلیه که لم پردرد دکسلام کیخودمجی کثرت فولم نے تھے اور اسپیف معتقدین ومتوسلین کو بھی اسی کی نصیحت و وصیت فرا تے متھے۔ ایک میگہ مکھتے ہیں کہ۔

درود مشرب کی مبتی کثرت ہوسکے اتنی بہتر ہے۔ دمکتوبات اکا بر مسم ا ۱۰ حضرت افوق کے نزدیک اصل علم قرآن وحدیث ہی تھا۔ را مبود کے ایک دھظ میں آب نے ادمت او فرایا کہ وگوں نے معقول معقول بکار رکھا ہے۔ اصل علم موسر آن دھدیت میں ہے۔ رحسن العزیز حلد ا مناسل

۱۱ - حفرت افرتوی کے نزدیک بی کریم سی الشرطیبرو کم کی احادیت مبارکہ کو کسی المراح کو کسی الشرطیبرو کم کی احادیت مبارکہ کو کسی الشرطیبرو کم کا بھی تغیر و تبدل کرنا خواتعالی کے خفیب کو دھوت دینا ہے ۔ آب رول الشر مسی الشرطیبرو کم کی احادیث مبارکہ کا مقام یوں بیان فراتے ہیں کہ نمام اتب دکے وگوں) کو علم موں یا جائی فقیر باصفا ہوں یا دنیادارخواتعالی اور رول الشرطی الشرطیبرو کم کے ارت وات میں عقائد ہوں یا اعمال تو اعلامیس ہول یا مور حب ریت تو خواتعالی اور رول الشرطی الشرطیبرو کم کے ارت و احتیار نہیں اور کریں تو خواتعالی اور رول الشرطی الشرطیبرو کم کے مغضو ب اورخلائی کے نزدیک مجمعی مقل خلوب ہوں گے۔ (سوائح قامی جلام معنی)

آپ فراتے ہیں۔

الم اسلام بھی اس بات کے قائل کی کہ مفاین احادیث وی مصنعلی ہیں ہرالفاط دی میں نہیں آتے۔ بنیا بخد اسی دجہ سے تسرآن دحدیث کو باہم ممثاز سیحیتہ ہیں اور لمحا دیث کو نہیں ہوسے کہ دہ گویا ہم کلامی خداہ ہے۔ اس دقت وی الفاظ جا بہیں جفدا کے بہاں سے آئے ہیں۔ دعجۃ الاسلام صکاک ، ایک جگہ فراتے ہیں ہہ رسول الشرصی الشرعلیہ کما کہا خدا می کا کہا جدا ہے سے جکچ ہے ۔ اس خوجہ کے دماری کا کہا جدا ہے کہ فرات ہیں ہوادہ سب القائے ربائی تعار وحدیۃ الشیدہ مقامت مالئی کا موادیث مبارکہ حضرت نا فوتوی کے اس علی کلام کو سامنے ربھے آپ کا عقیدہ یہی تھا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین بھی دمی میں ماخوذ ہیں یہ الگ بات ہے کہ فرآن کریم دمی متلوہے اسکے مضامین بھی دمی میں اللہ اللہ منامین خواک کا میں اللہ اللہ اللہ اللہ کا منامین خواک کا میں اللہ اللہ کا منامین خواک کا میں اللہ کا کہ کے ہیں اللہ اللہ کا منامین خواک کا میں اللہ کا کہ کی منامین خواک کا میں سے القاء کئے گئے ہیں ۔

کا شہید ہونا۔ معنرت من ایک ہاتھ بر قد گردہ اعظم کاصلے ہوجانا۔ ملک کسری اور ملک روم کا فتح ہونا۔ بیت المقدس کا فتح ہونا۔ مردا نیوں اور عباسیوں کا بادرت ہ مہونا نار جار کا ظاہر ہونا۔ ترکوں کے ہاتھ سے اہل اسلام برصدمات کا نازل ہونا جیسی جا گئے ہوں اور سوا ان کے بہت کا بازل ہونا جیسی جا گئے ہوں اور سوا ان کے بہت کا بتیں ظہر رہیں آ جی ہیں۔ اوھ وقا تع ماضیہ کا بیرحال کہ با دجو داتی ہونے اور کسی عالم نصرانی یا عالم بہودی کی صحبت کے نہ ہونے کے وقا تع انبیاد سابقہ کے احوال کا بیان فرانا ایس روشن ہے کہ بجز متعصب ناانصا ف اور کوئی انگار بنہیں کرسکنا۔ د مجمۃ الاسلام میں ا

برا مردادید اس کے ہمارے حضرت رسول الشرصلی الشرطید کو کی افضیلت

کا قرار بشرط نہم دانھا ن ضرور ہے۔ رحجۃ الاسلام صلای اس عبارت کو پڑھتے حضرت نا فوتوی کے نزدیک تو آنحفرت میں الشرطید کو متمام انہیا ر کرام سے اعلیٰ اور سردار میں سگرا فسوس کہ کچھ آبھوں یا کہتے نا دانوں نے خدامعلیم کن معالج کے پیشی نظر حضرت نا فوتوی کر تینے تکفیر ہے نیام کی تھی ؟ ایک اور میگہ وئے میں ا

۱۵- اہل انصاف کی خدمت میں بی گذارش ہے کہ کسی قدراورگذارش مجی سن ایس قاکہ

فوتیت محدی باعتبار معزات علی می طاهر موجائے دم وسل

۱۸-اس کی تفصیل کے بعد فراتے ہیں۔

9/ر حضرت نا نوتوی کے نزدیک رحمۃ للحالمین صلی الشرعلیہ و لم کا دست مبارک منبع فیوف لاانتہا تھا بخریر فراتے ہیں : -

حفرت وی طیرات ام ک برکت سے اگر تیجریں سے پانی نکاما تھا تو بہاں دست مبارک میں سے نکلما تھا اور طا ہرہے کہ بیخروں سے پانی کا نکانا آنا جمیب نہیں جناگوشت پوست میں سے نکانا عجیب ہے۔ اس پرحضرت موسی طیرانسلام کے سجزہ میں بخفر کے بان کے نکلفے سے یہ نا بت نہیں ہوتا کہ حسم مبارک موسوی کا یہ کمال معاور بہاں یہ نابت ہوتا ہے لئ تصا اور بہاں یہ نابت ہوتا ہے کہ دست مبارک محدی مبنع فیوض لا انتہاہے لئے

۰۱۔ حضرت نا نوتوی کے نزدیک خاتم النبیین صلی الشرعلیہ کد کم کا قسیم مبارک نبیع البکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ :-

حفرت رسول انشر ملی انشر علیہ ولم کے باتھ لگانے سے فوٹی ہوئی اللہ کا فی افور مسمجے وسالم ہوجانیا اور بگڑی ہوئی آنکھ کا آپ کے باتھ لگاتے ہی اچھا ہوجانی فقط یوں ہی بیماروں کے اچھے ہوجانے سے کہیں زیارہ ہے۔ کیونکہ وہاں تواس سے زیادہ کیا ہے کہ خدا وندعالم نے حضرت علیہ علیہ است لام کے ہوئی بیماروں کو اچھا کردیا رکچھ برکت جب مانی حضرت علیہ علیا اسلام نہیں بیاتی جاتی اور پہاں و وفوں موجود ہیں کیونکہ اصل فاعل تو چھر می خداوندعالم ہی رہا پر بواسط جسم محدی اس اعجو برکا خاہر ہونا ہے شک اس بات پروالات کا ہے۔ د مجہ الاسلام مسلکہ کرا ہے کہ آپ کا جسم مقدس بنیع الرکات کا ہے۔ د مجہ الاسلام مسلکہ) کرتا ہے کہ آپ کا جسم مقدس بنیع الرکات کا ہے۔ د مجہ الاسلام مسلکہ) اس آخفر تصلی احتراب میں احتراب کی محبت کی برکات بیان کرتے ہیں کہ

صفرت بوئی علیات ایم کے پرمیفای خوبی میں کچھ کلام نہیں۔ پررسول الشرائی ملیہ و کے کلام نہیں۔ پررسول الشرائی ملیہ و کے معرب ربطفیل جناب رسول الشرائی الشرائی الشرائی الشرائی الشرائی الشرائی رات میں جب دہ آپ کی خومت سے رفصت ہونے گئے روشنی ووئی و الدی دو دو الدی دو دو الدی الدی دو ا

مناسب میات آجاتی ہے۔ ایسے می اگر ہوج قرب نور قلب دست موسوی میں اس کے مناسب نور آجائے تو کیبا دور ہے۔ پہاں تودہ دونوں معاصب دنی تعد ندان کی مکری کو قلب سے قرب وجوار ندا خذفیف میں وہ فابلیت ہو بدن میں بنسبت روح ہوتی ہے۔ نقط برکت صحبت مسلی الشرعلیہ و کم کی اس بنسبت روح ہوتی ہے۔ نقط برکت صحبت مسلی الشرعلیہ و کم کی ا

۲۷ ر آنخفرت صلی الشرعلیہ ولم جس جگہ پیٹھ جائیں جس پرنظر کرم فراً دیں جس شرخوان پر بیٹھ کر طعام 'نناول فزالیں -اس کی سٹنان ہی نرالی موجاتی ہے -حضرت نافوتو گ<sup>ھ</sup> فرملہ تے ہیں کہ ۱-

اتش نردد نے اگر جسم مبارک حفرت ابراہیم علیہ اسلام کو نہ جلایا تو است تعجب انگیر بنہیں جتنا اس دستر خوان کا آگ میں نہا جلا جوحفرت انس کے ہی بطور تبرک بنوی تھا دہ بھی ایک بار نہیں بار ہا اس اسم کا اتفاق ہوا کہ جہا میل چینا ہو جبی ایک بار نہیں بار ہا اس اسم کا اتفاق ہوا کہ جہا میل چینا ہو جبی ایک بیں ڈال اور دب میں چینا ہو جب گیا جب نمال لیا دخیال فرایتے کہ ایک تو آدی کا نہ جلنا اتنا موجب تعجب نہیں جننا کمجور کے بچھوں کے دستر خوان کا اور دہ بھی ایساجس بر عجب نہیں چینا ہو ہو دو سرے حضرت ابرا ہیم علیہ اسلام اور دستر خوان میں دستر خوان میں در مین اور نبی بھی کیسے ضلیل انٹر اور وہاں میں زمین دائسان کا فرق وہ خود بھی بی اور نبی بھی کیسے ضلیل انٹر اور وہاں میں دستر خوان میں فقط اتنی بات کہ کہ دبیگاہ رسول انٹر صلی انٹر علیہ و کم کے سامنے رکھا گیا اور آب نے اس بر کھانا کھایا ہو د عجہ الاست لام میں کیا حضرت نا نوتوی ان تمام مثانوں اور تفصیلات کے بعد یہ تیجہ اخذ کرتے جی کہ دستر نوات جی کو اس میں دسل انٹر علیہ کہ اس میں دائت جی کہ دستر فراتے ہیں کہ در حضرت میں دائت جی کہ در سے ان خوات میں دسل انٹر علیہ کے مضیلت بیان فرائے ہیں کہ در حضرت میں دائت جی کہ در خوات اس میں دسل دخوات میں دائت جی کہ در حضرت میں دائت جی کہ در حضرت کی میں دسل دائر علیہ کہ در کیا کہ در خوات کی در خوات کی در کھانا کھایا ہو در خوات کی در کھیں کہ در حضرت کی کھوڑت میں دائر کھی در کھی کہ در کھانا کھانا کھانا کو در کھی در کھی در کھی در کھی در کھی دیا تھی دیا تھی در کھی در در کھی در کھی

ا۔ جبرسول الترصل الترعليد ولم كر متكلم كى جانب أاتودى انفس مول محے دمكا) ١- در واقعه) اور بھى انفىلىت محدى سل الترطى التراميل برد الالت كرا ہے - دمشا) ١- تا تيرات مفت كلام بس رسول الترصلى الترعليد ولم حفرت موسى اور حضرت ميرى اور حضرت عيلى سسے برا ھے ہيں - د مشا)

م - بنات دباندسروق کے ایک اعترامن کا جواب دیتے ہوئے تخریر فراقے ہیں کہ یہاں کہ بہارے نزدیک بعد خلا سب میں افعنل دبر ترمحدرول ملی الشرعلید کم ہیں نہ کوئی آدی ان کے مسرز کھیں میں نہ کوئی آدی ان کے مسرز کھیں ان کا ہم بقر ۔ د قب لہ نما مسھ )
ان کا ہم بقر ۔ د قب لہ نما مسھ )

۱۲ حضرات انبیادکرام دحفرت آدم منی امترسے لیکرحفرت محدوسول النوسی التولیکی الترکیکی کک) کاعسمت کے متعلق ارشا دفرائے چیں کرہ

انبیار کرام میم انتظام سے قبل نبوت یا بعد نبوت ندکوتی گناه کمیره مؤنام مند منیره دمجانس محیم الاترت منالک) ایک ادر مگرف سرکاتے میں کرا-

(خواتعانی) اینے مقربوں سے اوراینے فواصوں سے فرائے اوردہ اوروں کو بہنچائیں ایسے وگوں کو اہل اسلام انہیارا ورہ فیراور رسول کہتے ہیں لیکن دنیا کے تقرب اور فواصی کے لئے سرایا اطاعت ہونا خرد ہے۔ اینے نخالفوں کو ان بارگاہ میں کون گھسند و تباہے۔ اور شد قرب برکون قدم رکھنے و تباہے اسطے برمزدرہ کے دہ مقرب جن برا سرار اورا فی الفیر آشکار کئے جائیں لینی احل برمزدرہ کے دہ مقرب جن برا سرار اورا فی الفیر آشکار کئے جائیں لینی احل احکام سے اطلاع دیجائے : طام دباجن میں طبیع ہوں مگرجس کو خداد در طبیع ہیں یا متبار کا امر دباجن میں میں طبیع ہوں مگرجس کو خداد در طبیع ہیں۔ اعتبار کا امر دباجن میں امر از اربیجے اس میں طبی مکن نہیں۔ آگے جل کر ذبائے جی ا۔

یدلازم ہے کہ انبیارمعموم می موں ادرمرتبہ تقرّب بنوت سے برطرف سکے جا پیرفراتے ہیں ۔۔

ا نبیاً کی معصومیت اوران کی سفارش نورینِ عقل ہے۔ دحجۃ الاسلام معیل ) ساکھ چل کراس کی تفعیل کرتے ہیں کہ :-

ما لفزور نی میں تین باتیں طرور ہوں گا۔ اول تو یہ کہ اضلاص و محبت خدا و ندی اس تعرب ہو کہ اول تو یہ کہ اضلاص و محبت خدا و ندی اس تعرب ہو۔ دوسرے یہ کہ اضلا ق محبدہ دب ندیدہ ہوں تیبسری بات جواز تسیم دوم ہے دہ خو بی عقل دفہم ہے کیونکہ اول تو مرفع ہی خودا کی ایسا عیب ہے کہ کیا کہتے دوسرے تقرب تقربین خوداسی خرض سے بوز ایس عیب ہے کہ کیا کہتے دوسرے تقرب تقربین خوداسی خرض سے بوز ایسے کہ بات کہتے تو سمجھ جائیں ادر تجھ کرخود می تعمیل کریں اور اوروں سے بھی کرائیں دیجۃ الاسلام صفال

اتت كوجس قدرهم دفيم نصيب بوتاہے۔ وہ انبيار كرام كاصدند اورانفيس كےعلوم سے ماخوذ موتا ہے۔ انبيار كرام خواسے ليتے ہيں اوراتت كوديتے ہيں -

حصرت اوتوى فأسرات بي كه

ماخوذ بوئی تو بالفردر تمام ا خلاق است، اخلاق انبیار سے اخوذ بول کے ابشر طبیکہ است گراہ نہو ۔ انجۃ الاسلام صنال ) دور جا بلیت کانقشہ بیشیں کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ :-

ملک عرب کی جہالت اور درشت مزاجی اور گردن شنی کون نہیں جانتا جس قوم میں ایسی جہاست ہو کہ کوئی آسسہ ان کتاب ہو نیغیر آسانی اورا ضلاق کا بیمال کر قتل کر دنیا ایک بات ہو نہم کی بیکیفیت کہ پچھروں کو اٹھالائے اور پوجے گئے ۔ گردن شنی کی میصورت کرسی بادرش او کے مطبع نہ ہوئے ۔ جفاکشی کی بیہ نو بت کہ ایسے خشک ملک میں سٹا و وخرم عمر گذاریں۔ ایسے جانہوں گردن کشوں کو راہ پرلانا و شواری تھا۔

مگررسول الترملی الترعلیدو فلم ف ان میں کیا انف دوب بریرا فرایا - ان کوکیا سے کیا بنا دیا ۔ یہ آب کامی نمین ہے کہ انھیں فرش سے اٹھاکر ۔ . . . . . . . . . عرش کے بہنجادیا۔ انھیں قابی رٹ کہ بنا دیا ۔ حضرت نا فوق کی کہ زبان سے سنتے ۔

علوم الهيآت واخلاق وسياست مدن مين - اورعلم معاملات وعبا وات مين رشك افلا طون وارسطوا ورديگر حكمائ نامدار بناديا - اعتبار نه موقوا بن اسلام كمك نسب اوران كه كتب كا مواز نه كرك ديكيس مطالع بنمان كتب فريقين كو معلوم موكاكران علوم مين ابل اسلام تمام عالم كه علماء برسيفت له كف من ندية تدقيقات كهين مين -

جوگ علمائے دیومند پر بلاسویے ہمجھے یہ اعتراص کردیتے ہیں کہ علمائے دیونبنی کریم مسلی الطولید ملم کے علوم کے قائل نہیں ۔ انھیں اس الزام سے توب کرنی چاہتے۔ حضرت افرق کی نے نبی کریم میں الشراعلیہ کے علوم مبارکہ کے سلسلہ میں جو بیان دیا ہے ۔ اسی سے افرازہ کیاجا سکتا ہے کہ علمائے دیو بند کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے ۔ حضر نافرق کی افرازہ کیاجا سکتا ہے کہ علمائے دیو بند کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے ۔ جمان اخراض اختصار حضرت کی مرف ایک تقریر کے جدا قتباسات بیش کئے گئے ہیں۔ مرف ایک تقریر کے جدا قتباسات بیش کئے گئے ہیں۔ دیادہ کی ا

#### كى يى رسول ملى عليه

عن اسْ قال قال رسول الله عليه الله عليه ومن آحب أن يبسط للة ورنساله في الرح فليصل رحمد رمتفق عليه ،

ر ترجمه ) صفرت انس مین انترعه بیان کرتے میں کہ آ مخفرت کی الترعلید کم نے فوایا ہوکوئی

سندکرے کہ اس کے رزق میں فراخی اور دسعت ہوجائے ، اور دُنیا میں اس کے آثارت رکے

تادیر باتی رہیں دینی اس کی عروراز کروی جائے ، تو دہ (اہی قرابت کے سات ) صلا تک کر

ہمام نے رشتہ داردں کے ساتھ اور سنوک اوران کے حقوق کی اوائیگی پربہت زور دیا ہے ۔ قراق کیم

ادرامادیث رول می انترعلید کم میں جا بجا اس کی تاکیدا ئی ہے ۔ صلاحی کی دومور میں بیں ایک ہی کہ آدی

ادرامادیث رول می انترعلید کم میں جا بجا اس کی تاکیدا ئی ہے ۔ صلاحی کی دومور میں بیں ایک ہی کہ آدی

ابنی کمائی سے ابل قرابت کی مال ضورت کرے ۔ دوسر اپنے وقت اور زندگی کا چھوشہ ان کے کا لو

میں مرف کرے ۔ اس کے عوض مال میں وصعت اور زندگی کی تدت میں اضافہ و برکت بائک قرین

قیاس اور اسٹر تعالیٰ کی حکمت درجمت کے عین مطابق ہے ۔ صلہ رحی اورا بل حقوق کی اورائی الحبیدی اس کی وجسے رونما نہیں ہوئے ۔ اور

ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ طافران حبار موق ہے ۔

(ایک صاحب برخیر)

قسطك

### مَولِانامِودِوُدِی کی تحقیق صَربیفِ دَجّال بَرابِیفِظ

مولاناعكبد الديان ألمى

نے (بر ہاتیں) بر بنائے وی نہیں بلکہ بربرائے نکن و تیاس ارت و فرائیں م (ب ) مجمی آب نے یہ خیال طاہر فرایا کہ دیجال خواسان سے اعظے گا۔ کہی یہ کہ اصفحان سے کہی یہ کہ شنام دعراق کے درمیانی علاتے سے۔ ( جع ) بمركبی آئ في ابن صياد پر دجومدينه مي مقا) يرشبه كياكرت يديمي دستال بو-

۵) ( بیم قصتمیم مسن کرآئیدنے) ابنے شک کا اظہاد فرمایا کہ میں فیال کرتا ہوں کمہ وہ مضرق سے ظام ہوگا۔

( لا ) آپ کاگلان وہ جیسے زہبیں جس کے میجے مذابت مونے سے ------( و ) کیا ساز معے تیرہ سو برسس کی تاریخ نے بیٹا بت نہیں کردیا کہ حضور کا اندلیشہ صحیح نہیں تھا۔ دغسیہ وعنب کرہ ۔

یہ باربار تعامس دگان اورخیال واندلینے کے الف ظ دیکھ کرطب سوال پیدام و تاہے کہ اکیا حضور سلی الٹرعلیہ وسلم اپنی امّت کوئری بات کی خردینے میں ۔ اپنے خیال و تیاس کی بہیروی کے لئے آزاد نق "؟ اور کیا یہ میچے ہے کہ اوسول الٹرمیلی الٹرعدیم ماسوااس وحی کے جوان کے پاس خداکی طرف سے آئی تھی خودا پنے بھی کچھے خیالات رکھتے کتے اوران خیالات کے زیرا ٹرکام کرتے تھ"؟

مم توجواب یہی دیں گے کہ بی سیح نہیں اور مہارے جاب کی دلیل مندرجہ ذیل آیٹیں موں گی -

(١) وَلَا تَقِفُ مَا لَيسَ لِكَ بِهِ عِسلُمٌ

(٢) وَمَنْ أَصُلُ مِهَنِ اللَّهِ عَوْلَ هُ بِعَيْرِهُ دَيْ مِنْ اللَّهِ (القِصَعَى اللهِ)

رس) وَكُمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهُولَى - إن حوالا دحى يوحى (النحب حر)

(٧) قل انتما البع ما يوى إِنَّ مِنْ رَبِّي وَ الاعواف ٢٠٠٠)

مگریہ توہم کم رہے ہیں ادر ہماری سنتا ہی کون ہے

کون سنتا ہے کہانی میسری بڑ اور پھردہ بھی زبانی مسیسری بہذابہتر ہوناکہ فودمولانا ہی کا کوئی سیسان اس سیسلامیں مل جاتا تاکہ حجت میں م ہوجانی-اچھا کیھیے مولاناکی مایہ نازکتاب ترجمان القرآن منعب رسالت نمبر کاصغہ م<mark>۲۲۲ میسید</mark> اورصف اس مسالت دیجھئے مسلام، مسلسلا پرفاض جم محدشفیع مادب مغربی پاکستان کا برتول نقل ہے کہ

فاُفنِل جج کے اُس تول کا جواب مولانا صناعت مسلام براس عنوان کے ساتھ دسے رہے ہیں گا۔ کہ اس فول کا جواب مولانا صناعت مسلام ساتھ دسے ہیں کہ اُس فول کے سیے جوان کے مطابق ہے ۔ تحت اینے بیان میں نامت کررہے ہیں کہ فاصنِل جج کا یہ تول نہ قرآن کے مطابق ہے ۔ اور نہ عقل اس کو با در کمرتی ہے۔ مولانا کا پور ابسیان نع عنوان آگے ملاخطہ ہو۔

(مولاً ما کا بیان ماخو دار منصب رسالت منسول کیاحضور اسے خیالات کی ایم فاضل مومون کا برار شادشت بیروی کسلنے آزاد منع با اسلام میں استر علید می ماسواس دی کی بر ان کے پاس فدای طون سے آئی تی فودا پنے بی کچھ خیالات رکھے تھے ادر ان خیالات کے ذیر اثر کام کرتے تھے " بہ بات نے دّ آن سے مطابقت رکھی ہے ادر منعقل اس کوبا در کرسکتی ہے - قرآن مجید بار باراس امری مراحت کرتا ہے کہ دیول مجھ نے کی حیثیت سے جو فرائعی حضور پر عائد کئے گئے تھے اور جوخدا ت

س کے سپروگ گمی تعیس ان کی انجام دہی میں آپ لینے ذاتی خیالات خوامشا كرمطابق كأم كرف كيلة آزادنهي جيوط دئے كفت ع بلك آب وى كى رسفان كَ بِإِبْدِيمَ - إِنُ اتِبِعُ إِلاَّ مَا يُؤَى إِلَّا وَالانعَامِ . ٥) قَلْ إِنَّهَا أَتَّبِعُ مَايُوْ كَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّ (الاعراف ٢٠٣) مَاضَلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غُوبِي وَمَا يَنْطِيمُ عَنِ الْهُولِي إِنْ هُوَ إِلَّا دُحَى يُوجِي (النجيم-٢-٣-٣) رې عقل، تو و کسى طرح ينهيس مان سکتى که ايک شخص کو خداکى طرف سے رسول بھى مقركياجا مے اور ميراً سے رسالت كاكام اپنى خواستات ورجاماً ت اور داتى آرام کے مطابق انجام و ینے کے لئے آزاد می چھوڑد ماجائے ایک معمولی حکومت مجی اگر کسی شخص کوکسی علاقے میں وائسراتے باگورٹر باکسی ملک میں اپناسفیرمقرر کرتی ہے تو وہ اُسے اپنی سرکاری ڈیوٹی انجے م دینے میں خود اپنی مرضی سے كوئى باليسى بناليت اوراسين واتى فيالات كى نباير لبسلن اوركام كرف ك لئ أزاد منهي جموط دي اتني برى ذمه دارى كامنصب ديين كم بعداس كوسختى كرساته حكومت بالادست كى بالسي اوراس كى مرايات كا بابندكيا جاتا م الك سخت نگران رکھی جاتی ہے کہ وہ کوئ کام سرکاری پالیسی ادر بدایات کے خلاف مرنيات جومعا لات اس ك صوابديد برتيكور عات مي - ان من مي كرى نگاه سے یہ دیکھامآا ہے کہ دہ اپنی صوابدید کو تھیک استعمال کرر اہم یا غلط اس کومرف دمی بدایات نہیں دی جا تیں جوبلک میں میشیں کرنے کے لئے با مس قوم کی طرف دہ سفر بنایاگیا ہے اُسے صنانے کیلئے ہوں بلکہ کسے خعنیہ بدایات مجی دی جاتی میں جواس کی آئی رہنا ان کے لئے ہوں۔ اگر دہ کوئی بات حکومت بالادست کے منشاء کے خلاف کردے تواس کی فورا اصلاح کی جاتی ہے یا سے دالیس بلالیاما ا ہے۔ دنیاس کے اقوال دافعال کے افغاس

موست کو ذر دارگر الله بے جس کی دہ نمائندگی کرد ہے۔ اوراس کے قول وفعل کے متعلق لاز گا بیجھاجا تا ہے۔ اسے اس کی مقرر کرنے والی حکومت کی منظوری حاصل ہے یا کم از کم یہ کر حکومت اس کو نا پہند نہیں کرتی۔ حدید کراس کی پرائیوٹ زندگی تک کی برائی اور مجلائی اس حکومت کی ام دری پراٹر انداز ہوتی ہے جس کا دہ نمائندہ ہے اب کمیا خوا ہے سے اس بے احتیا فی کی امید کی جائے۔ دہ ایک شخص کو انبار سول مقرر کرتا ہے۔ دنیا بھرکواس پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسے اپنی طرف سے نمونے کا آدی تھرا آ ہے۔ اور یہ اس کی بے چون دجرا اطاعت اور اس کے اتباع کا باربار تباکید حکم دنیا ہے۔ اور یہ سب کچے کرنے کے بعد اُسے چھوڑ دیتا ہے کہ ا بہنے ذاتی خیالات کے مطابق جس الرح ہے۔ رسالت کی خدمات انجام د سے۔

( ترج بان القرآن مبلد ٢٥ عدد ٧ منصب دسالت نمسط ، مالك )

مولاناکے اس جواب کے بعد کیااب خودمولاناسے یہ بُوجھا جا سکتا ہے کہ۔

ا حصرات محترم التحقیق میں جو آپ نے باربارارٹ دات رسول کے متعلی قیاس وخیال وغیال وغیرہ کے الفاظ استعمال کے ہیں۔ تو کیا حضور ملی استرعلیہ وسلم اپنے قیاس وخیال کی بیری

كريكم آزاد تقي وبفيرعلم كرابين خيال سيكمي يه فرايكلي ده-

۲- اور کیا حضور ملی التُرکلیہ و کم کے بیسب فرانے پر التُرتعالیٰ نے نگرانی بھی نہیں فرائی - اور الیسی الیبی باتیں فرانے کیلئے آزاد چپوڑ دیا۔ جو ساٹیسے تیرہ سوبرس بعدم لی کر فلط نکل گئیں -

۳-کیا اب خدای سے اس بے احتیاطی کی امید کی جائے کہ وہ ایک شخص کو اپنا رسول بھی مقرر کرے - دنیا بھر کو اس پر ایمان لانے کی دوت بھی دے - اُسے اپنی طرف سے نونے کا اُدی ادرا مّت کے لئے معیارت بھی تظہرائے - اوراس کی بے جون دھپرا اطاعت احداس کے اتباع کا بار باری کم بھی دے - اور عام فرفان کا ذک کرے کہ و کما الملکم الزسول فحد و کا و کما نها کو عنده فا ننگوا دج بجدرول تم کو در اس می اس کو نے وادر سب کوف کے دیں۔ اس سے ارک جادی اور سب کوف کے بعد اس سے اس سے ارک جادی اور سب کوف کے بعد اس سے ازاد جھوڑ دے کہ جا اور اپنے ذاتی خیالات دخوا اس نے خوالات کی بیری کے لئے آزاد جھوڑ دے کہ جا اور اپنے ذاتی خیالات دخوا اس نے مطابق جس طرح جا ہے دسالت کی خدمات انجام دے اور جو باتیں جی میں آئیں کہد ایسی اس جن کے میچ ہونے کی کوئی گارشی منہ وادر نرج بنسیا و اس مام کی صبح نمائندگی موری ہو۔ بلکہ جو ساڑھ تیرہ سوبرس بعد غلط اور بے بنسیا و شابت موجا ئیں۔ جب کہ ایک معمول حکومت بھی اپنے وائسرائے اور گور نروین و کے مائندگی موری ہو۔ بلکہ جو ساڑھ تیرہ سوبرس بعد غلط اور بو بنسیا و شابت موجا ئیں۔ جب کہ ایک معمول حکومت بھی اپنے وائسرائے اور گور نروین و کے مائندگی ایک میں آئیں۔ جب کہ ایک معمول حکومت بھی اپنے وائسرائے اور گور نروین و کے مائند ایس انہیں کرتی۔

ہ ۔ جب فدانے بروقت صور اللہ علیہ و لم کے ارت ادات کی اصلاح نہیں فرائ ۔ توکیام اس سے یہ نتی نہیں نکال سکتے کہ یہ ارت دات خدا کے منشا مکے فلا نہیں بلکان کو خداکی منظوری حاصل ہے ؟ ۔ فت ک بتوجا ۔ (جاری)

(بقیده میلا) خوب واقف تھے یخصوصًا عربی اور ترکی زبانوں میں مہارت کا درجہ رکھتے تھے۔ اٹھارویں صدی میں اسلام قرآن- اور بنی اکرم صلی الشرعلیہ وہم برروس میں بہت می کتابیں لکھی گئیں، روسیوں میں یہ کتابیں خوب رائج ہوئیں جب کا الزیم ہواکہ روسی روزناموں، مہفت روزے اور ماہا نہ حب رائد میں عرب کا تاریخ برمضامین من تع ہونے گئے۔ نیزع بی نظے مونٹر اور کتابوں کا ترجم بھی وقتا فوقتاً جوجہ بارہا۔



# 

قالترجابرالبعابر، توجیعه سه مولانا ابدالکلام قابی سیلم م مضروع اسلام میں قرآن مشریف کونے مسلانوں کوسیکھانے کا کوشیش کی جاتی۔ سیکن عجم کے باشندوں کو قرآن سجھنے اور فور ذکر کرنے سے تر بان مائل ہوجاتی قواجف ماہرین فن نے قرآن مشریف کی تیوں کا ترجمہ کیا ۔ تاکہ یعجی مسلان اور فیرسلم قرآن سجھ سکے۔

آج ہم اپنی اسی بھٹ کی تین میں موطر دار کوس بن ترجی قرآن کی ترقیا کا جا تولیس کے تاریخ د ناکق سے معلوم ہوناہے کہ قرآن مشرافی اوراسلام گیار ہو میں صدی عیسوی میں میں مدرات میں

بهنج كيا تعا-

ترکی کی تاریخی کتابی ا دراس وقت کی تالیفات اوّلا روس بنجی بواسیام کو اود اس کی تعلیات ا دراس کی احداث کی تعلیات ا دراس کی احدی حداث کو دکا و کربیش کرتی تعیی اس برردسسی تاریخی کتابوں ا دران داری برایردوسسی ایک نبی مترت تک رسول کریم حلی انشرهلیروسلم ادراس ما فرضی ا فسانوں سے لب ریزد کھا۔ لیکن شرق الاوسط (الاسلامی) کے ساتھ روسس کے تجارتی اورسفارتی تعلقات جوں بول برجے کھے تورکسیوں کے ساتھ روسس کے تجارتی اورسفارتی تعلقات جوں بول برجے کھے تورکسیوں کے ساتھ روسس کے متعلق آ مہتدا مہتہ برلے گئے۔

اجسر، سیّان ، جان ، روسی سفارق کارندے - جب اپنے ملک السفت توسیلان ک دین اور ارتخ ک جدید دوری معلومات لیکر اوست

ان آنے والوں کے شہر دیرہ واقعات اور ان کی باتیں اور اسلام اور سلام بنیادی عقائد ونظر بات کے سلسلے میں جی معلومات مج تیں۔

اور اس کے بنیادی عقائد ونظر بات کے سلسلے میں جی معلومات مج تیں۔

اور سر میں ایک آخریں ایک آسے کے اپنے میں ایک آسے کا کتاب کا اس میں دوا سلام کے اور سر میں مدی میں ایک سلام کے بارے میں کھی گئیں تھیں۔ اور سر موری صدی میں اور سالوں کی مقدار اور زیادہ ہوگئی جو دین اسلام کے بارے میں کھی گئیں تھیں۔ اور اسلام کے بارے میں کھی گئیں تھیں۔ اور اسلام کو اندان اور اس کی حقیقی صورت سے زیادہ قریب تھیں بنیران تما بول میں ان اسلامی ممالک کی ناریخ بھی شا بل تھی جورد س کے مشرق اور مغرب میں واقع ہیں۔ زیادہ ترا تھام سے آن شریف پرتحقیتی اور اس کے ترجمہ کی جانب مقا۔

میں دزیادہ ترا تھام سے آن شریف پرتحقیتی اور اس کے ترجمہ کی جانب مقا۔

میں دزیادہ ترا تھام سے آن شریف پرتحقیتی اور اس کے ترجمہ کی جانب مقا۔

میں کی کہ دہ سیانوں کی مقدس کتاب ہے۔ اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشر میں کا مورث سے میں کتاب سے اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشر میں کتاب سے اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشر میں کتاب سے اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشر میں کتاب سے اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشون میں کتاب سے اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشر میں کتاب سے اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشون میں کتاب سے اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشون کی کتاب سے اسلام اور عقیدہ قوتی کا مرشون کی کتاب سے کا میاب کی کتاب کا میاب کا کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کو کتاب کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کو کتاب کی ک

علاده ازیں وه ایک ارنجی امم دستنا دیزتھی ہے۔ مسلم ممالک سے بڑھتے ہوئے تعلقات کی بنا رپر روسی شہنشا ہی کی ایک بڑی رعیت بہ چاہم تھی کہ دشہ آن شریف کو اپنی ما دری زبان میں ویکھے۔ تاریوں کے حلقے جی بٹیا نہا ، زبان بولتے تھے۔ جو رفتہ رفتہ اپنی ما دری زبان مجول گئے۔ اورانی ما دری مبرید ،، بب بلارامی ، زبان بولین کے انھوں نے مجی

پندرهویں اور سرمویں مدی عیسوی میں بڑی کوششیں کیں کہ قرآن شریف کا ترحمہ ریزی میں بنون روز میں ہیں ہے۔

ان کی اس نئ زبان میں موجلتے۔

لیٹ دان سے قرآن شریع ہے جو مخطوطات دستیاب ہوئے ہیں جو آج کل "لینگراڈ" یونیورسٹی کے کلیہ الاسٹراق کے کتب خانہ میں موجو دہیں۔ عربی کے ساتھ ساتھ اس کے بین السطور میں "بیلوروسی" زبان میں ترجم بی ہے۔ مترجویں صری کے ا اخسریں بہدا معلوماتی مجموعہ جس میں صرف قرآن مضربیف سے مجت کی گئی متی مورد مران مشربیف سے مجت کی گئی متی مورد مران اور دونما ہوا جسے امیر ، بطرس الا کہ وجوا کے جل کر رکوس کا بادمت و بن گیا تھا ) اور اس کے چھوٹے مجاتی ایفان کیلئے تالم بزدگیا گیا تھا ۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ میں تبلادوں کہ اس کتاب نے بطرس الا کبر کو بورسے قرآن مشربیف کوروسی زبان میں ترجم برا مجارا ۔

مذکورہ بالا اسسبائے ساتھ ساتھ تجارتی اظفالی اسلقات جوبطرس الاکبر کے زمانہ میں مشرقی

ممالک سے روبہ ترتی تھے۔

نیزسنہ نتاہ ایران اور حکومت نرکی کے ساتھ بعام الاکبر کی طویل جنگ نے اسے اس م کا باقا عدگی سے مطابعہ کرنے برمنوج کیا - بطرس الاکبر نے بذات خود اس مخت دیمتی کا خاکہ تیار کیا - ہجراس کے اسٹ رہ سے علی کمیٹیاں نبیں جس نے علی میٹیاں نبیں جس نے علی میٹیاں نبیں جس نے علی میٹیاں نبیں جس نے مان میں عرب میں عرف مشرق الادسط کی زبان ہی شاری حس میں عرب نبیاد ہی جس میں عرب زبان ہی شابل تی ۔ دیجاتی ۔ جس میں عربی زبان ہی شابل تی ۔ دیجاتی ۔ جس میں عربی زبان ہی شابل تی ۔ دیجاتی ۔ جس میں عربی زبان ہی شابل تی ۔ دیجاتی ۔ جس میں عربی زبان ہی شابل تی ۔

پہلا ترجہ کیا۔ فرانس کا یہ بہلا ترجہ مشتری فرانسی سفارت کار" اندرید دی دیبرہ نے یہ جو بہرس سے ۔ یہ ہم اور میں طبع ہوا۔ اس زماد عیں "دی دیبر" کا یہ ترجہ بہت مقبول ہوا۔ اور کئی مرتبراس کی طباعت ہوئی ۔ دی ریبر کے ترجی کی ایم بیت میں اضاف اس وجہ سے بھی ہوا کہ رکسی زبان کے اُن دو ترجوں کی بنیاد اس برتی ہوا کا اس وجہ سے بھی ہوا کہ رکسی زبان کے اُن دو ترجوں کی بنیاد اس برتی ہوا کا ترجم صدی میں منعتہ شہور میں آئے ۔ یورپی زبانوں میں جی اس کی مدد سے کئی ترجم کے ترجم ساخاری اس سے زیادہ تعلیف اور کا اُن کہ اس سے زیادہ تعلیف اور کا اُن ساخاری "نے کیا جو ۱۳ می اور میں ہیرس سے طبع ہوا۔"

پوسنیکوف کے ترجمہ کی اس اہمیت کے باوجود وہ اسلامی نقطہ نظرسے ہہت دورتھا۔ مزید برال اس بر بعض ان بیا خلط باقوں کا جوفرانسی نرجمہ میں تھیں۔ باربان سن اعادہ کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں اپنی طرف سے بھی بہت سی خلطیاں جمع کردگ گئی تغییں۔ کیونکہ مترجم فرانسی زبان پر پورے طورسے قادر نہتھا۔ اور مذاب بلامی تعلیات سے اس کی واقعیت تھی۔

## جاميان طبوعا

تَعَارَفُ وتَبْحَرُهُ كِيلِكُ كَتَابِ كَ ذَّونِسِخَ خَرْوَرُ عِين دفاع المام الموصنيفة ، - تاليف مولانا عبدالفيوم حقّانى ، تقطيع متوسط كاغذ عمده كتابت وطباعت قابلِ تعريف ، طائمثل يخوش رنگ ديده زيب بفخامت ٣٥٣ ، ما شر مؤتم المصنفين اكوره خلك ، پاكستان ، تيمت همر روسيه. مولا فاعبرالقيوم دارالع فسام حقانيه اكواره ختك كيمتاز فاصل اور كامياب استاذم کے علاوہ مُوتمرالمصنفین اکووہ فٹک کے رفیق بھی ہیں موصوف درس ڈیرس کے سات تصنیف وتاليف ادر بحث وتحقيق كالجي سقراذوق ركهته ميل - ان كے مقالات ياكستان كے على ديني جسرائدس تحبية رست بي - مامناكم والعسلوم بي مي كئ ايك مقالات شائع مويكمي زيرنظ كماب موصوف كى سات سال محنتول ادركادشول كانتيجه بيدكماب تيروابواب يوشتل م باب ادّ ل سي امام اعظم الوطيفة وك وطن كوف اكلى مركزيت احضرات صحاب كاس سع تعسلق، امام صاحب كم تعليم تحصيل كى سركزشت بعف حضرات صحاب سے ان كى ملاقات اوران سے اخذ صریت وشرف المذکو بیان کیاگیا ہے - دوسرے باب میں امام ابوطنیفر و کے متعلق بشال بنوی على صاحبها الصلاة والتسليم يركب كاكتى ہے - نيز فقر صفى كوموا فق بالحديث موف كو ثابت كيا محباب - سيسراباب الم صاحب كرس وافاده، تلافره ومستفيدين ادراك ورس كي شبر ومقبولىيت كے تذكرہ كے لئے مخصوص ہے - چوتھ باب ميں امام صاحب كى محدان جلالدي شان، اخزردايت مين ال كے حزم واحتياط اور قبول حديث مين ال كي مقرر كرده مشراك ميرركفني ڈالی کئی ہے ۔اس باب میں امام صاحب کے بارسے میں ائر صدیت کے کرار واقوال مجافل کتے

محية مي يجن علم حديث من الم ماحب ك عبقريت كابته لكّناج - بالخوي باب من المحمل كادبرسة ولتب مديث كاعترام كوقوى دلائل سے دفع كيا كيا سے - چيے اورساتوي باب ميں امام صاحب كى تصانيف ان كى افاديت والهيت بالخصوص "كتاب الآثار" يرتفعيلى روشنى وال كى ب - علاده ازين الم صاحب ك الم ترين اوركتر العقول كارامة تدوين نقم الاي بر می مشرح وبسط سے بحث کے گئی ہے - بہ دونوں ابوا بطورحاص قابل مطالعہ ہیں ۔ آمھومیں بابيل المام صاحب كي تجرعلى ، ال كاذبانت وفيطا منت و كمنذرسى ، وقيفه هي ، حرن اخلاق اوركريم النفرى كو وافعات كى روشنى من بيان كيا كياسے - فودى باب مين امام صاحبے مجابره ورياصنت، درع دنقوى، نوكل واستغنار : نواضع وانكسارى ، مشفقت على الخلق اوران نی مروّت برروشنی وال گئے ہے۔ اس ذیل میں دیگر فقہائے احما ف کے میرت و کروار كي نموي ميني كئے كئے ہيں - دسوال باب امام صاحب كی وصایا اور نصالح بير شتل ہے جوافعوں نے اپنے بعض نلامذہ مثلاً امام ابو پوسف اور پوسف بنِ خالد متی وغیرہ کو زبانی یا تحریری کی تغییں جن میں سربراہ مملکت کے ساتھ اہل علم کاردیہ ، شہری آ داب ، از دواجی آ داب ، معا شُرِق آداب ، مجلسی آداب ، زندگی گذارنے کے طریقے ، ترکیب نفس اورنیک و بدکی بیجا ن ، فرن مراتب ادائے مقوق وغیرہ کے سلسلے میں گرانقدرارشادات ونصائح ہیں۔ گبارسوالباب ا ه مفعات بربهیلا مواسع حسسین امام صاحب کے فظریہ انقلاب ادرسیاس سلک کو طری تحقیق تعصیل سے بیان کیا گیاہے جس میں امام صاحب کے تباید كرده مسباسى لا تُحمِّل، قانون كى بالأرسى ، احترام امّنت اورجبر ذطائم كے مقابطے ميں ان كى سَقَا دیامردی ادر حق کی حمایت و نفرت وغیره امور برسیر حاصل بحث کے - درحقیقت یہ باب کتاب کی جان ہے - درحقیقت یہ باب کتاب کی جان ہے - اور بجائے خودا کی سنقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے -

بار المرسي الماس واجتهادی شرعی واکيني حيثيت ، حديث و قياس كاللازم، فياس درائے كر رہا امول وغيره پر تفصيلي ا درمد الل بحث كي كئي ہے۔ اسى صمن بين الم معلق مواسمو

اہل رائے کہکران پرطعن وشیع کرنے والول کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اوران بیبا اعترامن کرنے والوں کی علم وعقل سے تھی کہتی دیے ماگی کوظام کیا ہے۔ یہ بات بھی دیگرا بواب کے مقابلے میں مفصل ہے۔

تیر سوسیا در آخری باب میں تقلید کی صرورت وانمیت ، اجتہاد مطلق کی شرعی حیثیت ،
تقلیر خص کے دجوب ، عدم تقلید کی مفرت اور بچاتوسع کی مذرحت پر بجت کی گئے ہے ۔ اسی
ضمن میں پاکستان کے مشہور صاحب فلم وصحافی ڈاکٹر اسرارا حد کے نظر مینیم تقلید کی بحث بی
آگئی ہے ۔ اور ڈاکٹر صاحب کے اس جرید فلسفہ کو تعلیمات اسلامی کی روح ومزاج کے فلا
بنایا گیا ہے ۔ آخر میں کتا بیات کے عنوان سے ما حذوم صادر کی طویل فہر ست دی گئی ہے جن میں
ماکتا ہیں اور ہ رسالے ہیں ۔ اس فہر ست سے مؤلف کی کلاش وجستجوا ور محنت و کاوش کا اندازہ
مگایا جا اسکتا ہے ۔

بلات برکتاب اپنے موفوع پرجامع مستند ادر کتابیات کی دنیا میں ایک قابل فرکرافنا اسے - البتہ چنکہ مؤتف خطر بنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ادر ارد دان کی زبان نہیں ہے - البتہ چنکہ مؤتف خطر بنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ادر ارد دان کی زبان نہیں ہے اس ان داد بی خامیاں رہ گئی ہیں ۔ بعض جگہ نقل میں بھی غلعلی موگئی ہے مثلاً ص ٣٣ پرعلامہ اقبال مرحوم کے شہر وزرع کا پہلام عرمہ یوں نقل کیا گیا ہے ، امتیزہ کار رہے ازل سے ناا مردز ، جبکہ صبح میں میں خاب نظر انداز خامیوں ) کے با دجود کتاب اپنے مستند مواد ادر جبح نقول کی جامعیت کے لحاظ سے قابل قدر سے ادر بھین ہے کہ اہل کھے مستند مواد ادر جبح نقول کی جامعیت کے لحاظ سے قابل قدر ہے ادر بھین ہے کہ اہل کا صدر کھی جائے گی ۔



حیات و و تکاعوان زرے طرز تن بی جو نون تن کاجلوہ فروغ بانکین میں ہے مزاع باغبال کے ساتھ نظر گلتال برا ان کا برد باتی کہال میں ہے مزاع باغبال کے ساتھ نظر گلتال برا ان کا برد باتی کہال میں ہے مزاف ہوں ہور دی ہور کا برد برا کا برن میں ہے موں نے روند والا و فوت اور کران ان برا بر میں ہے مزار دار بر جرا مکر ہوا منصور دارفت کر ارفت کے میں اور دی ہیں ہے میں مزاح ہے کہا دری ہیں ہے میں مزاح ہے کہا کہا ہے کہ

یہ سیمانی آمزِ محتت روئے شیری ہے۔ مزاج ناشکیبائی خمیر کو مکن میں ہے،

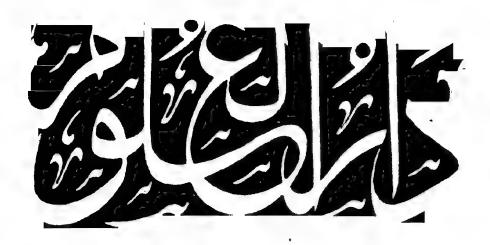

23 FEB 1761

حضرت مولانا مرغوب الرمان صافيح مكاله كودي

مُلاين خَيْبُ النَّحِينُ قَالِمِي

المافاق كالمالية عالى ترى كالم

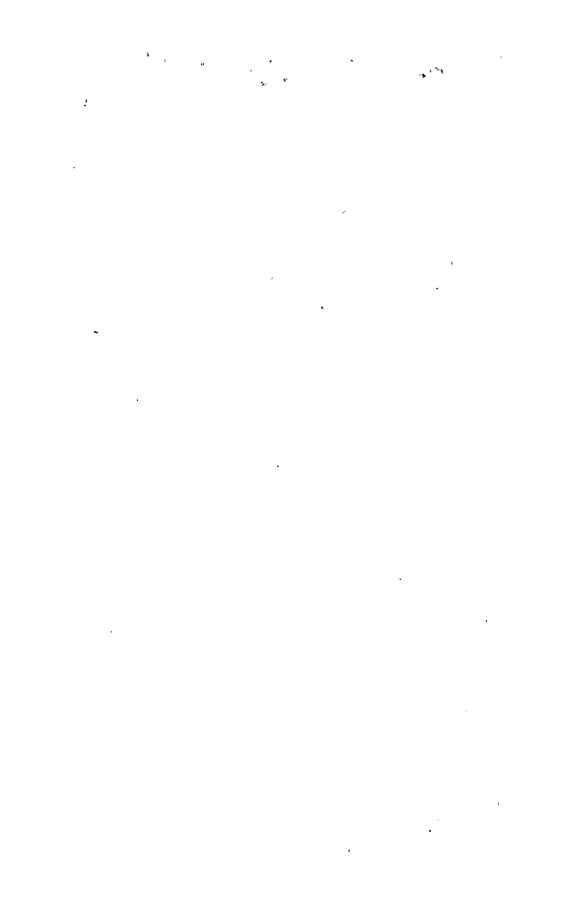



سالانه بكل اشتراك م سودى عرب، كويت ، ابوظهى ، جنوبى وشرق افرلقية برطانيه م 160 بيرون ممالك سے امريك، كما وا وغير كره بذريعدا يرميل - علامات في باكستان - / م مهندوستان - بشكارشيس - / ۵۰ مهندوستانی مصرف نشان اس بات كى علامت به كداب كازرتعاون ختم بوگيا-

مفامين نيكار مولانا حبيب الرحن قاسى عقائدا بل سنت الجادعفا مُدَارَّناعشري حفرت اوتوى ادوشق رول صلح المسمولا فاعدا قبال انجسوا مولا ناعبدالديان اعظمي تحقيق مدربت وتبال يرابك نظر روس ميں ترجمهٔ قرآن مجيد مولانا ابوالكلام كاسى أكي عظيم مبنت ادراجاريكا 44 أداره مهاجزاده سيرتجود وتزاير وكيث بندوستاني وكاكستاني خربدارون سيضروري كزارسيس منددستان خريداردك مزدرى كنارش يهب كيمتم خريدارى كاطلاع باكرادل فرصت ی ایناجنده بمرزیلی کوالیک ساته می آرورسی رواز کریس ر و٣) باكستان خريدارانيا چنده ميلغ -/ ٤ ريسية نهدوستان مولا أعدالستارم احب مقا كرم على والتحصيل شجاع أباد ملنّان بإكستان كويميجدس ادرائعيس تكعيس كدوه اس چذو كورسالدكارالفلوم كرصاب بيرجع كرليس-و٣) خِسسر ما رحفرات بتر بردُرة شره مبرمخوفا فرايس فط كتابت ك وقت خريدا مي مبر

### منية الكان المالية

کارالعکام دین اوراس کی تاریخ سے دا تغیت رکھے دائے بخر بی مانتے ہیں کہ اللہ دد بند کامزاج مسلما فول کی نعیرکا ہے۔ تخریب کانہیں، دہ دحدت متی کے داعی ہی تغریق ونخرتب کے نہیں۔ ان کا نصب العین دائرہ اسلام میں دسعت دینا ہے ، تکفیرسلم کا نہیں۔ ان کی مدد جد کاموضوع ومحورعلوم کتاب دسنت کی ترویج واشاعت ہے معاقت وم کابرہ نہیں۔ نسکن اس کا مطلب بر گرنہیں ہے کہ اٹبات جی وترویر ، اطل کے طابعہ ديوبندكوكوني سردكاربيس ادرده اس ام ترين فريضه كى ادائيك مع كريزال بي -اريخ شامرادرزاند كواه مع كدها قت وكترت علم وفكر وجل ولبس مجل افترام جس راہ سے مجی وزہ اسلامی دراندازی کی کوشش کا گئی ، اسسلام کے دفاع مسیں م ادل دستے کی خومت اسی طا تعفر منصورہ نے انجام دی ہے۔ امسیامی شعا ترد ما ترکو مسنع دموكرنے كے لئے حب محكرى طوفان نے مرابطايا ہے۔ على نے دومند نے اپنے على رسوخ ورد مانى نفوذ ك ذريعه اس كامركل دياسيه آريائي بند تول ادرعيساني باداد كيس اذك اورمبت شكن وقت بي اسسام برحمله آورموت مح تاريخ مملكا البطم اس سے نا دا تف نبیں ہے ۔ لیکن اکا بردیو بندنے مالات کی انتہائ سے ملی ادبود جان و مال اورعزت وآبرد كے زيال سے بے يرواه موكران كا تعاقب كيا اور المفيس

شکست پرشکست دیکرراه فرارافتیادکونے پرمجبورکردیا ، نیدرسومی در مکمفن کا فقدکس توت دشترت کے ساتھ برپاکیا گیا تھا ؟ اس کی تباه کاریوں کو دیکھنے دالے آج می موجود ہیں مگراسلام کے یہ فدا کارسپائی کو واستقامت بن کر اس کے مقابلے میں ڈش گئے۔ اور بالا خربمینیہ کے لئے اسے گمنای کے گورستان میں دفن کردیا ۔

حب جہاعت سلین میں سے سرسیدالو خاں نے ۔ بستشرقین کے بیاا عراضا سے مرعوب ہورم عجرات وغرہ اسلام کے منصوص ومتوارث سلات میں دوراز کا راویلات کاباب کھول دیا۔ تواس و نت کے اکابر و لوبند نے ان کی غلط اور بے بنیاد تا دیلوں برکھل کرعلی افزار سے منعید میں مصرت نا نوتوی فکرس سرّہ کی مشہورتصنیف می نصفیۃ العفائد "ای سلسلہ کی اولیون کومی ہے۔ اس اہم ترین علی اختلاف کے باوجود نواصی بالحق کارست تہ ان سے قائم رکھا اور ان کے ساتھ تعاون علی البریس اونی کوتا ہی نہیں کی جنا پخرجب انھول نے اپنے کا کے میں دینیات کاشعیۃ فائم کیا تو حضرت نافوتوی کے داما و اور دارالعلوم وین انسان کے متاز فاضل مولانا احد میاں انسان کے ماجزاد سے مولانا احد میاں انسان کے متاز فاضل مولانا احد میاں انسان کے ساتھ تعاون میں رکا دیا ہم اسر سیدا حد خال سرسیدا حد خال ساتھ نواد ن میں رکا دیا نہیں بن سکتا۔

ای طرح جب مولانا احدرصاخال بر ملیدی نے اپنی نفسانی اغراص کی تکمیل کے مقداملاً)
کے دلکش وعطر بیز لباس میں بدعات وخوا فات کا برنما وتنعفن بیوند لگانا جا با توعلی تے دیونبد فیان کاس نار واجسارت بر بر ملائکیر کی۔ لیکن اس علی وفقی اختلاف کو کفرواسلام کاسسکہ نہیں بنایا۔ اگر جبہ مولانا احمد رضاخال صاحب اور ان کے فرقہ کی طرف سے علی ویوئبد کے خلاف کیا گیا اسیکن علی سے دیوئبد کے خلاف کیا گیا اسیکن علی سے دیوئبد ابنی اعتدال بسندی بر قائم رہے اور علی اسلوب میں ان کے براعتراحن اور الزام کا جواب دے کراحقاق حق وابطال بالکی فریف کی انجام دی کرنے رہے۔

مرزا غلام احمرقادیا نی نے حس دقت اپنے آقائے فرنگ کی ہدایات پرمسلانون کو دین اسسام سے برگشتہ کرنے اوران کی جماعت میں انتشار وا فتراق کرنے کی غرض سے قرآن و مدیث اورا جماع امّت سے نابت شدہ قطعی ولائری عقیدہ ، خم بوت ، کو پسرگشیت قرآن و مدیث اورا بی معلی بنوت کا اعلان کر کے خود ا بنے ہا تعلی بیکفر برمبر شبت کرلی تو علی نے وال دیا اورا بی معلی بنوت کا اعلان کر کے خود ا بنے ہا تعلی بیکفر برمبر شبت کرلی تو علی نے دیو بند کیلئے علی دستری اعتبار سے بہ صروری ہوگیا کہ وہ اسس مسیلہ مند کے خارج ار اسسلام مونے کی وصاحت کر دیں۔ تاکہ امّت اس کے دجل وتلبیس کے دام میں گرفتار ہونے سے محفوظ رہے۔

فرقد اشاعشری بھی اپنے ائم کے بارے بی جس طرح کاعقیدہ رکھتاہے اس سے حسب نفری حضرت شاہ دلی الٹر تھے گریت کا انکار لازم اس اسے علادہ ازیں یرگردہ کے ربیت قرآن ادر باستشاء با بخصابوں کے جملاصرات محابہ کے دنعوذ بالٹر) فسق دکھرکا قائل ہے جو کھلا ہوا کفر ہے۔ اس لئے ان کے خارج ازاسلام قراردئے جانے پرجودگ مند بگارت ہیں۔ دہ یاتواسلام کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں یا جانتے ہوئے اپنی خود سافتہ مست طرف اور دواداری کاعوام پرسے تہ جمانے کے لئے علمائے دیو بند بر کھر سازی کی مستق کی سے جس کی تحریب بیار مدام ہوئی ہوگا۔ بھر جس کی آخرت میں جواب دی کرنی ہوگا۔

ٱلله حراً دِنَا الْحَقَ حَقّاً وَالْرُزُنِنا الْسَاعَة وَإِذْنَا الْبَاطِلُ بَاطِلا وَارْدُقنا اجتنابه

آیک شعس ہو حلقۂ یا را ن توبرلیشم کی طرح نرم رزم حق دُباطل ہوتو نولادہے مؤمن

### كالمن وسول كالما المعالمة

عن على بن الى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله على الله عليه سلم عنه عليه مناه عنه عليه مناه عليه والمتحدث القيان و الذا نعلت المتحدث المتعدد المتع

المعانف ر دواہ الترمذی ) حضرت مل کرم الشردجہ سے منقول ہے کہ بنی کریم صلی الشرعائی و کم نے فرایا کی جب میری امت ب رہ چیزوں کی عادی ہوجائے گی اسے مصیبتوں سے دوجار ہونا پڑھے گا۔ آپ نے ان بندرہ چیزوں میں سے دیو چیئوی دہ بیان فرائیں جب گانے والیوں اور ابعے

تفریح مذکورہ مدمیت پاک سے بتہ مبتا ہے کہ نزدل مصائب کے اسباب میں سے مغینہ عورتوں ادر موسیقی کی کثرت اور رواج می ہے ۔ آج امت سلم جس طرح ہم جہار مطائب میں گھری ہوتی ہے ۔ آج امت سلم جس طرح ہم جہار کا طرف سے آلام ومصائب میں گھری ہوتی ہے ۔ جس کی نظر گذشتہ ذما فی میں کمتر نظر آت ہے ۔ اس کی ایک بہت بڑی دجہ ہماری ناچ باجوں سے غیر معولی دلی ہی ہی ہے۔ اس کے کا ذکر ہمیں ابنی دنیا کی عافیت وماحت کے لئے می ان محرات سے الگ ہمنا میں میاری دنیا ہی بر باوکر دمی ہیں۔ ہماری دنیا ہی بر باوکر دمی ہیں۔

( ایک صاحب خیر)

#### ميه الملف الميدة

# عقارا بالمسينة فالجاعث عقارشيخ

عقامرالمستن الجاعث درباب

اللهيات :- اس بابين المنت دا لجاعت مع الدين المي الميد الماعت مع الدين المي الميد الماعت مع الدين المي الميد المعادم الميد ال

۱۱) الشرتعالى كى عوفت مي غورونكر كرنا شرعًا واجب به بندك عقلاً بعنى تعلى نظر حكم خداوندى كدار دوئة عقل معرفت خداوندى مي غورونكروا جب نهي سبع -

(۲) التُرتعالى حيات كَرساتة زنده ب علم كساتة عالم ب ، قدرت كرساتة قدير به على الترتعالى على الترتعالى الترتعالى بدورست ب اس طرح خودال المعاركا الملاق الترتعالى بردوست ب اس طرح خودال المعاركا مي الحلاق صحيح ب -

دس) الشرتعاني برچرفيزكواس كردجوس بيل جا نتاب بي تقدير كامطلب مي كدالشرتعالي الشرتعالي معلم بي الشرتعالي كما المراسي كرد المين المراسي مي كا دراسي محك ادراسي محك ادراسي كما المراسي كما المراسي وقت عين بُروجود بين آت ہے -

دم ، قوآن باک الله توال کا کلام به اس ایس تربین یک وزیادتی نداتیک مون به اور مد

ده) من تعالیٰ کے لئے براجائز نہیں ہے۔ بعنی استرتعالی ایک جیسے رکا ارادہ فرائے بھر اس کواس کے خلاف مصلوت نظرا کے جوہیے معلوم نظمی ابدا بہلے ارادہ کو ترک کرکے دوسرے ارادہ کو اختیار کرے - کیونکہ اگراسے اشرتعالیٰ کے لئے جائز قرار دیاجائے تولائم آئے گاکہ امور کے نتا بج سے دواقف نہیں ہے اور نعوذ بالٹر ناعا قبت اندنیش ہے -رس کا کہ اعلام الہدی فی تحقیق البداریں " بدا "کی تحقیق یوں کی گئی ہے -

يقال بداله اذا فهوله كائ معالف للواى الاول وهوالذى حققه الشيخ فى العمدة والموتفى فى الذريعة فى العمدة والموتفى فى الذريعة والشيخ والمدى المعلى الموتفى فى الذريعة والشعر به كلام الطبرسى وهوان معنى نولت بدا له تعالى انه ظهوله من الامر مالم تكن طاهرا الحاجرة .

ان تحقیقات کے نقل کرنے کے بعد صاحب اعلام الهدئ نظام الدین جمیلانی کے ان محققین شیعہ ان ..... کافلامہ یون نقل کرتے ہیں۔ المحاصل ان علمہ سیحا سکت بالحوادت حادث علی مادت علیه الاحادیث والدینة المذکورة ونظا بر اوصور به المرتضی والطبرسی والمقداد قدس اولله ارواحهم یعنی حوادث کے ساتھ الترتعالی کا علم قدر نہیں ہے۔

رو) الترتعاني بندول مي سكى كفرد كراي بررامنى نهي مومًا مبياكدارشاد - به لا يرضي لعباد كالكفن، لا يرضي لعباد كالكفن،

د٤) التارتعك لى بركونى جيسة رواجب نهي سهد

۸ ۸ ) آخرت میں الله تعالیٰ کی روبت موگی-

عَقَاتُكِالْنُاعَيْشُرِيهِ

(۱) التُرتعالىٰ كى معرَّفت مِي غور وفكر كر نامقلاً واجن ب، يعنى تعلى نظر شرع ك الدوكم عقل بر مكلف بر داجب به كرخوا كربجاني معقيده الالدة العكم ، لا معقب لحكمه دَمَاکنت معذبین حتیٰ بعدت ریسولاک ملاف ہے کیونکہ اگر تبقا مناتے عقل کوئی چرز وامب ہوتی تورسول کی بعثت سے پیلے عذاب دیا جا سکتا تھا۔

رم) الماميدكنزدكي الشرتعالى صفات سے عارى ہے - البتدان صفات كے مشتقات اس كى ذات پر بول بل الشرتعالی تا الشرتعالی وئ يسميع - بعير، علم دغير و كہنا جائز ہم لكن اس كى ذات پر بول بطلقة بيں - مثلاً الشرتعالی وئ يسميع - بعير، علم دغيره عقل الكن اس كے لئے علم، قدرت - سمع اور بعر كا اطلاق ورست نہيں - ان كاير عقيده عقل كے خلاف مونے ساتھ سرآن كے مح كالف ہے - كيونكر بہت سى آيات سے باك تعالى كے خلاف مون علم من الله و لك يسمير على مثلاً و لك يسمير على من علم من علم من علم المن الله و الله يسميره و الله يسميره الله و الله يسميره الله و الله يسميره و

رس) أثناعت رب كے مقدمين ومتأخرين كى ايك جماعت دوب ميں مقراد كنزالوفان كا مصنف جى شابل ہے كا عقيدہ ہے كه الشرتعال جزئيات كو ان كے وجود سے بير نہيں جائتا يہ عقيدہ قرآن كے سراسر فلاف ہے كيونكہ ارت اد ضراو ندى ہے۔ اِنَّ الله بكلِ شدى عليه و تدا عاط بكل شيئ علمًا ، ما إصاب من مصيبة فى الابرض ولا فالد فى كماب من قبل ان نبور اُ ھا - ان كل شيئ خلفنا لا بقل دو ولا ولا فائس من قبل ان نبور اُ ھا - ان كل شيئ خلفنا لا بقل دو ولا ولا فائس من قبل ان نبور اُ ھا - ان كل شيئ خلفنا لا بقل دو ولا ولا فائس من قبل ان نبور اُ ھا - ان كل شيئ خلفنا لا بقل دو ولا مائس من بعد دولا علم الله فى كماب مبين - العر غلبت الروم فى ادفى الابھى و معم من بعد فائس من الله فى كماب مين تحريب فائس براوم كى غلبہ سے بيلے كى ہے - والا الذكورا فالد لحافظون ٥ اور آيت شريف لا يا تبيا الباطل من بين بيد يا ولا من الذكورا فالد لحافظون ٥ اور آيت شريف لا يا تبيا الباطل من بين بيد يا ولا من خلام من ميں حديم حديد كى بالكل خلاف ہے -

۵) فرقداما میدجوا ثناعن ریدی ایک شاخهه اور نودا ثناعشرید می بدا کے قائل ہیں ج چنا پنہ کلینی میں زراہ بن امین سے مردی ہے کہ الٹرکے پاس پرا سے بہتر کو تی چیز نہیں ہے۔ ایک دومری روایت کے الفاظ یہ میں ماعظم الله بمثل البداء -اور ابن صلت منافظیمیا سے ناقل ہے کہ ما بعث الله ببیاً قط الآیت م الحمودان یغی لدالمبدا م شیعوں کے زدیک بدا اپنی برسدانسام بدا فی الانبار و بدا فی التکوین ، بدا فی التکلیف الشرکیل تابت ہے اللہ تعالی کیلئے جائز بالفاظ دیگر برا فی العلم ، بدا فی الادہ ، بدا فی الحکم اللہ کیلئے تابت ہے دور این العلم مداوہ دور وں کے کفر پر الفنی ہے جبانچہ ماز محاسن نے امام موسی کا فلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ لا تعلق والفاق المول دینہ معم وارضو الهم جدارضی الله لهم من الصلال ۔

دى شيدسب كوسب تفق مي كرتبعا منائے عقل بهت سي جيزي الترتعالى برواب مي جو ياعقل كارخان قدرت ميں شرك عمرى، ادرخداعقل كامحكوم ميخيال مرتبة الوميت درلوميت كے سامر منافی ہے -

(۸) شید سی بر فرق کے علاوہ سد متفق الخیال میں کرائٹرتعالی کود کھانہیں جاسکتا ہے ان کا پیعفیدہ آبت بیاک دھوہ نو مدن ناضرہ الیٰ دہنا ناطرہ وغیرہ آبات کے باکل فلاف ہے۔ شیعہ کے باس اس ستلہ سی عقل کے علادہ کوئی دلیل نہیں ہے دہ غائب کو فلاف ہے۔ شیعہ کے باس اس ستلہ سی عقل کے علادہ کوئی دلیل نہیں ہے دہ غائب کو فلاب ہے دہ نیاس کرتے ہیں جوانتها نی گتائی ادر بے ادبی کا بات ہے کہ اپنی ناقع عقل کو انھول نے ایست قرآنیہ کے مقابلہ میں نرجیح دی ۔

عقائل اهل سنت والجاعث درياب رسالت اسنده عقيرون بين اختلان م

دا) مرن الل سنت دالجماعت ئنهي بلكتمام اسلاى فرقول كايمتنفق عقيده مهد كم المحاصرات البيارعليم الصلاة والسكلام مخلوقات من سنة انضل اور بزرگ مي ثواب اور قرب رئيد مين ان يمسرى كوئى بحي نهين كرسكما وجها تبكد ان سعافضل موسمة و اعلى من المحاسمة و اعلى من المحاسمة و اعلى من المحاسمة المحا

عُمُقًا عُل نُشْبِلِعِيلِ حبكهاميك زركي حفرت على اولوالعزم انبيار كه علاوه تمام نبيون سفافالي اللى عقيده كاكتاب وسنت كم فلاف مونا بالكل طام سه يصب پردليل فائم كرف كافرور نبيس جناني شيول كافرقد زيربينو داص شامي الميدانواعش كانالقية الكي پُرز در ترديبك مه. الم مي كا اجنے ائم كے بارسے عمل غلوك جند شاليس -

دا) یہ کہتے ہیں کہ انبیاری ببیلائش ائمہ کے صنی میں ہے ادرعادی ہے اصل مقصلی میں اسے اور عادی ہے اصل مقصلی کو سیدا کرنا ہے۔

(۳) حق تعالی نے ائم کی اطاعت پر فرستوں اور نبیوں سے عہد لیا ہے اوراس سے میں وہ متعدد روانیس بیان کرتے ہیں رجن ہیں سے ایک یہ ہے۔ جے شیخ ابن باویت فرکر کیا ہے۔ اند لمتا اسری به و کلمه دیته قال بعد کلام اندہ دسولی الی خلق وان علیاد لی امیر الدو مذبت میتا قالنبیین و ملائکتی و جبیع خلق بولایت ابن صفار نے بھی اس بات میں ایک روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے۔ ان الله اخذ میتا قالنبین بولا یہ علی بن ابی طالب ۔ ان روایتوں کی تضعیف و کذیب کی میں مردت نہیں کی تک فردت نہیں کی تو کا ایک مشہور عالم شریع میتا تا الدر روائخ رمی ان میتا تا کی روایت ان میتا تا کی روایت کی میں ایک مقدم سے مردد تنہیں کی تو کا کی مشہور عالم شریع میتا تا کی دوایت کی برای کی مقدم سے الدر روائخ رمی ان میتا تا کی روایت کی برای شرو مرسے الدر والغر رمی ان میتا تا کی روایت کی برای شرو مرسے مکان بی برای الدی الدر والغر رمی ان میتا تا کی روایتوں کی برای شرو مرسے مکر یہ کی ہے ۔ دکھی ادائه المو مذیل الفتال

(٣) كيت بي كرانبياد نه اتمرك انوارس اقتباس نودكيا هم رحالانكريد بان عقل كو تعلقا خلاف هم كرانبياد نه اتراكر مد اوران سع فيض حاصل كرس - اوراس باب بيل مجان اقتراكر مد اوران سع فيض حاصل كرس - اوراس باب بيل من نبيل سع ايك روايت او محرس عسكرى كى جانب نسوب كرك نكال لى مع حس كه الفاظ يه بيس - اعوذ بانده من قوم حدن فوا محكات الكناب ونشوا رب الادباب والنبق وساقي الكوثويوم حساب ولغى الطامة الكبرى ونعيم ونسوا رب الادباب والنبق وساقي الكوثويوم حساب ولغى الطامة الكبرى ونعيم دارالمتقين فنحن المسام الاحظم وفيناً النبوة والولاية والكرم فنحن مناوالها والعرب قالوني والانبياء كانوا يقتبسون من الواديا ويقتفون آثارنا وسيظهر حجة المحاص والعرب قالونا وسيظهر حجة المحاسلة والعرب قالونا وسيظهر حجة المحاسم الاحتراب من الواديا ويقتفون آثارنا وسيظهر حجة المحاسم الوالية والعرب قالونوني والانبياء كانوا يقتبسون من الواديا ويقتفون آثارنا وسيظهر حجة المحاسم المحاسم المحاسم والمحاسم والمح

على الخلق و السيف المسلول لاظها والحق وس عبارت كاجعنى اورمن كموت بوابالكل ظامر ب

دم، كَهِيَّ بِي كربر وز تيامت حفرت اميرا ودائم كا درجه بند وبالانز بچگا رچنا بخ ابن بالو به معانى الاخباريس به روايت وكركرًا سه كرمفرت امير له فرايا - انايوم القيامة على اللاحة الرفيعة دون ودحة النبي واما الانبياع والوسل فد ونشاعلى العواتى -

عقائل اهل سنت والجاعت

دسكالت دم عدات انبيار دروع كونى ادربها نطرزى سع عدًا ، مهوا بعداز برت وقبل از برحض مرا ، مهوا بعداز برت وقبل از بوت مرحنيت سع باك ادرمتراي -

دم کسی بی نے ادائیگن فرائنس رسالت سدمعا فی نہیں جائی اور نہ احکام خداوندی کی بجاآ دری سے معذرت جائی۔

ده) حفرت محدرسول النّرفاتم النبين صلى التّرطيد لم كه بعدالتُرتعالى ف فرشته كوكس كم ياس بيغام رسال باكرنبي بيجاء اورسلساء ولى مهيشه كه المن منسوخ يا در ١٠٠ كوئى المم اس بات كام از بني سيد كه احكام سشرعيه بي سيم سيم منسوخ يا تبديل كردے -

#### عقائكشيعه ررسالت

الم میسکہتے ہیں کہ انبیامکیلے کذب جائزے اور ملحاظ تقیۃ داجب ہے۔
(۳) الم میسکہتے ہیں کہ انبیامکیلے کذب جائزے ہوقت مناجات دجو خباب باری تعالیٰ سے بنتری قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے ، معزات انبیاء کو اصول عقائد کی معزفت حاصل نہیں ہوتی دلیل میں محد بن بیق کی کائی ہیں بیان کروہ روایت کو پیش کرتے ہیں جسے کلینی نے بوج بھر کے حوالہ سے نقل کیا ہے ۔ الفاظ یہ ہیں ۔ ان موسی ابن عمل می صلوٰ ت اور بعیاں المت منی فا فادیا ہے مسلوٰ ت اور بعیاں المت منی فا فادیا ہے الم توسی باری تعالیٰ کے قرب بعد بیال موسی ابن کے قرب بعد بیال مرحد بیت میتا ہے کہ مناجات کے دفت باری تعالیٰ کے قرب بعد میال مرحد کا النمیں علم نہیں تھا۔

(۱۹) امامیہ کہتے ہیں کر تعبف او والعزم اسولوں نے ذمددادی رسالت سے سبکدوٹی حامل کمنی چامی ہے اورڈال مٹول ، حیلے حوالے اور عذر کئے ہیں۔

مالانکه رسالت مصمعان وی کورد کرنام - اور سکم خداد نری کونسیم نر کرام م اور

انبیاداس سے معموم ہیں۔ (۵) اسامیہ کا عقیدہ ہے کہ حفرت امیر کے پاس دق آن تی آپ کا در سے ل انٹرملی اللہ علیہ وسلم کی وی ہیں صرف آنا فرق ہے کہ آنحفرت کو فرست دیکھائی دیّا تھا اور حفرت امیر اس کی صرف آواز سفتہ نقع دیکھتے مذتعے جنائج کا فی ہیں سجا وعلیہ سلام سے کلینی فنقل کیاہے کہ۔ ان علی بن ابی طالب کان صحد ثنا وصوالذی برسل الله الملک فیکٹ کہ وجیسع الصوت ولایری العہورة ۔

اُننا مشری کامقید یہ ہے کہ آ) کوامکام بن برائی کامی مامس ہے۔ یعقیدہ مقل نقسل دون کے خلاف ہے کہ مقان کا مائی ا ددنوں کے خلاف ہے مکیونکہ الام قدرا صل پیغبر کا نائب اوراس کی شرعیت کی اشا کیفے والا بچا ہے۔ اگراس کی حکام میں دور بدل کرنے کا اختیار دیواستہ تو ہواس کا

مالف ہوجائے گا ذکہ ائے۔

اورظ برسه كه شارع مرف الشرتف الله ين الجدارت وسه - شرع لكم من الدين ما دعتى به نوعًا ، ولكل جعلنا منكم شعة ومنها جًا -

امامت (عقائدًا لم سنت دالجماعت)

رس الم كالم مت كيك اس كافل برم المشرط ب

رس) الم کاعل دا جہاد میں خطاسے پاک بڑا مزودی نہیں ہے اور شکناہ سے معموم بڑا شط ہے۔ البتہ بوقت تقرراس کا گذاہ کیرہ ہے باک بوٹا اور منیرہ پرامرا رہے بری بوٹا چاہے دس) الم کے لئے بیمنوری نہیں ہے کہ وہ اشراف ال کے نزدیک الم دفانہ میں سب سے افضل ہو۔ چنا نجہ طا وت کوئل توال نے تورا پنے حکم سے الم مبایا تھا صالانک حضرت فیمولی اور فود حضرت داد د موجود تھے۔ اور بلائے بیروون و معزان ہا ہوت سے افضل تھے۔ ده) جید الل سنت کاعقیده سے که آ خطرت ملی الشرعلیک لم کے بعد بلافاصلہ حفرت ابومکر صدیق خلیفہ دامیر جی ر

#### عقائلاشيعه

(۱) المب كيت مي كه اميروالم كالمقركرا فولك ومرواجب، در) شبعه الم كالمرمون كاس سفر لم كونهي است -

(٣) شیده کے نزدیک امام کا خطاسے پاک ہونا اور معموم ہونا تشرط ہے۔ بیعقبیرہ قرآن کے خلاف ہے۔ اسٹر تعالیٰ کا ارت دہیں۔ رات اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا لہذا طالوت واجب اللطاعت المام ہوئے۔ کیونکہ اللّٰر تعالیٰ فیدان کو مقرر کمیا حالاں کہ بالاجماع یہ معموم نہیں ہیں۔

زم) ان کے نزدیک امام کا اپنے زمانہ میں سہے انصل ہوتا مزدری ہے۔

ده) شبعهاس عقيره سع الكاركرية مي وال كرتمام فرق اس الكارس مفق مي ده

كيتهي كدامام بلافاصليحفرن على رضى ادلى عند بي ر ابو بكرغاصب تق -

عقيلًا لأمعاد رعيد السنت والجاعت)

(۱) میامت کے دن بندول کا زندہ کرفا انٹرتعا فی پرواجب نہیں ہے - البتدائش تعالیٰ استرتعالیٰ میں اندوں کے دون بندول کا زندہ کرفا انٹرتعالیٰ کے وعدہ کے مطابق بعث دنشراکی وقوع میں آنے والا امرہے تاکہ وعدہ خلافی لازم نہ آئے -

(۲) عذاب تبرح س

١٣١) مردول كي قيامت سع بيله دنياي والسي أبين -

دم) الشرتعالى لبيغ كنهكاد بندول ميس سع جه جاس كا عذاب ديگا اس كوكس فرقه كا باسس و لحاظ اس سے روك نه سكے گار جيساكه فسرايا - يُعدُّ بُ مَن يَشآء وَ يَرْجُهُمْ مَن يَشآء و -

#### عَقْدُلُ لَا مِعَاد (عقائرشيد)

دا) المبيك نزدك بعث ونشرال ررواجب م الهيات كم بابس كذرميكا

كه الشرتعالى بركولى جيسنرداجب نبين به

۲۷) شید کے اکثر فرقے میں کہ زیدیہ می عذاب قبر کے منکویس والانکہ قرآن دھ دیث سے بہ ثابت ہے -

وس) اما میہ سیکے سب اور وافقیوں کے اکثر اس کے قائل ہیں۔ کہتے میں کہ پنیر بروی سبطین اور ان کے دشمن بعنی مرسیط قاء معاویہ ، یزید، مردان اور دوسرے اتمہ اور ان کے متبعین حضرت مہدی کے ظہور کے بعد زندہ موں گے اور حادثہ دخیال سے پہلے ان سب تعور داروں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ان سے تصاص لیا جائے گا۔ پھر وہ مر جائیں گے۔ یہ عقیدہ می باطل ہے بخود فرقد زید ہو سے اس عقیدہ کی باطل ہے بخود فرقد زید ہو سے اس عقیدہ کی میرز دو تردید کی ہے۔

دم ) المدكاننفقه ادراجها على عقيده بهي كركس الماميه كوگذاه مسفيره ادرگذاه كيبره كسى پرهي عذاب ندديا جائد كاراس كئه وه ترك داجبات اورا ژنكاب معاصى پرجرى موت اين و ده كم ته جي كري خبات اور فلامى كمه كئه حضرت على كم محبّت كانى بهد دراصل بيعقيده بهروت ليا كماسيد - دراصل بيعقيده بهروت ليا كماسيد -

ا بناعشر برکاعقیدہ بہم ہے کہ آن علادہ تمام فرقے شیعہ وغیر شیعہ کے دورْخ میں دایلے ہے۔ ابی صرف اُنماع شر بر ہیں ۔ ان کامشہور مذہب بہم ہے ۔ ابن معلم صلی سشرح بجر پیرس کفتاہے کہ ان فرقوں کے بارسے میں مہارے علمار میں اختلاف ہے مبعض کہتے ہیں کہ دہ ہمیشہ دوزخ ہیں رہیں گے۔ ادر معیض کہتے ہیں کہ اضیس و درْخ سے شکال کر بہشت میں للیاجا ٹیکا۔

# مسلم ريسنل لاى حيثيث إلى بيت

میں سرگل کرفتم ہوجا آئے جس طرح در فدت ک زندگی کا اندازہ بتوں ادر ساخوں کی ہوالی اسے سے سکایا جا آئے ہے اس طرح افکار دنعورات کی زندگی کا انداز شخصی مظاہر سے سے سکایا جا آئے۔ ان عمل منا ہر کے میدان حیات سے فتم ہوجانے سے عقائد وا شکار کی بفن مجی کن در سوحاتی ہے۔

ر آرفور سے دیکھا جائے توسیم برسنل لارمی اسلامی اقدار کا منظم ہونے کے ساتھ مسلمانوں کے اندرایمان تعلیم مسلم کے ساتھ مسلمانوں کے اندرایمانی تقامنوں کے سموتے رکھنے کا ناگزیروسیلہ اور ضرا پرتی کا ناگزیر لاز ہے۔ اس کو ختم کردنیا۔ یا اس میں تبدیلی کردنیا سلافوں کی انفرادیت کو ختم کردنیا۔ یا اس میں تبدیلی کردنیا سلافوں کی انفرادیت کو ختم کردنیا۔ یا اس میں تبدیلی کردنیا سلافوں کی انفرادیت کو ختم کردنیا۔ یا اس میں تبدیلی کردنیا سلافوں کی انفرادیت کو ختم کرنے کے میم معنی ہے۔

مسلم برسنل لاركما في سنت كالهم باب المن بعلنه النه سنت كا مرسرى مطالعه مسلم برسنل لاركما في سنت كالهم باب المن يه بعلنه كان به كه معانول كه معاشرى زندگ مه اكثر متعلق سائل كتاب سنت مين مواحت كيساته مذكوراي . اورسى مح كاكاب دسنت مين مذكور بونايي عنى ركه تا هه كه اس كى بابسندى كلام به - اور خلاف ورزى كى صورت مين سخت دهيدسنائي محق به - شلائكاح كه كوافكام بيان كرف كه بعد قرآن عيم كها به اكتاب الله عليكم الملاق و خلع كيسلط مين ية نبيد ك به - تلاف حين و دا دالله مستحقين كرفي كونفيدا مفوقاً كيسلط مين ية نبيد ك به - تلاف حين و دا دالله مستحقين كرفيت كونفيدا مفوقاً اندازه لكايا ما سيت كا بخوبي المنازه لكايا ما سيت كا بخوبي

مسلم پرسنل لام کی تہر ہی اہمیت کوجان کینے کے بعداب ذرا پرسنل لام کی تہذی امہیت پر ایک نظر ڈال لیں ۔ اس بات سے ہر باشعور انسان داقف ہے کہ شخصی قوانین کی بابندی دعدم بابندی پر توموں کی بقاد فٹا کا مدادم تا ہے ۔ اوران کو تہذیں حیثیت سے ایک ایم ترین مقام ماصل ہے۔ کوئی قوم اسپنے تعفی استیازات کوکور زندہ نہیں روسکی ہے۔ پرسنل لارقونوں کے نظر ہزندگی کی بیوا دارہے۔ اس قوی فکر کوئل رنگ ملما ہے۔ اس کے اندرمذہ بب و نہذیب کی روح بزب ہوتی ہے۔ اوراس سے قوم کا شب و روز سابقہ پڑتا ہے۔ عاتمی توانین الیے ضوابط ہیں جانس کوندگی کے بیادی مقالد و تعورات کی سرزین سے خیم لیستے ہیں۔ اور جن کے مطابق اس کوندگی کا پورا نظام جلتا ہے۔ ان کے بغیر قوموں کا شخص باتی نہیں رہ سکتا ہے جب عک می کا پورا نظام جلتا ہے۔ ان کے بغیر قوموں کا شخص باتی نہیں رہ سکتا ہے جب عک می کا خوانداز کیا جا سکتا ہے۔ جس کا اور شخص سے توجور کا نمان کا کلام جادید اور سول باک کا خوانداز کیا جا سکتا ہے۔ جس کا مراح ہے۔ جو سے جو سے ان کے مذہب و تمدن کا واحد طلبراور میات ہے۔ جس کی فنا و بقا سے سلاؤں کے مذہب و تبی اقدار کی موت و حیات والب شربے۔ جو ان کے فکر و مقبیرہ کے لئے جسم کی حیثیت رکھتا ہے جس بران کے معقیدہ و ایمان کا مدار ہونے کے ساتھ اس کے وجود کا انحصار ہے۔ جس کو اینا نے بغیر مسلاؤں کی دنی زندگی کا درخت برقرار نہیں رہ سکتا ۔ رسلوں کی دنی زندگی کا درخت برقرار نہیں رہ سکتا ۔ رسلوں کی دنی زندگی کا درخت برقرار نہیں رہ سکتا ۔ رسلوں کی دنی زندگی کا درخت برقرار نہیں رہ سکتا ۔ رسلوں کی دنی زندگی کا درخت برقرار نہیں رہ سکتا ۔ رسلوں کی دنی زندگی کا درخت برقرار نہیں رہ سکتا ۔ ر

میں دوسری قوموں کے بارے میں فی الوقت کھ نہیں کہنا ہے۔ ابی قومون مسلم قوم کے بارے میں کہنا ہے اور پورے لفین واعقاد سے کہنا ہے کواس کوم ایس ا بنے پرسنل سے کم اِنعتق را ہے - ایسا کمی نہیں مواکد اس کے دل میں اپنے پرسل لاء اسے پرسنل لاء اسے دست برداری کاخیال بریرامحام و۔اس

ع " کلک پہ اوا کے تھی ت ہیں اسپردام رہے " کے مقام پر کھوسے ہوکوسے میرسنل لارمیں تبریلی لانے کی گندی سازش اورسی ٹامشکور برابرکررہے ہیں -

این بهارت برس اور سال کارکے محفظ کی صلی اور برس اور برس بازد کار برس بازد کار کے محفظ کی صلی اور برس بازد کے محفظ کی صلی اور برس بازد کار برس بازد

کیا جاسکا کچدم ممالک کے بوقت شد یرفردت ایک مکتب کاری نقد کو چیوا کرد دسر کے مکتب کاری نقد کو چیوا کرد دسر کے مکتب کا ام نہیں دیا جا سکتا ہے ۔ جس ملک میں جہاں کی شریعیت کے فلا ف قدم الله ایگیا دماں کے زندہ دل علمار اور سلم عوام نے اس کی پُرزور مفافت کی ۔

یہاں پر بیمی قابل محاف کتہ سامنے رسنا جاہئے کہ اسلای حکومت ادر مرکومت اکینہیں ہیں کسی سلم حکومت کا اسلای قانون میں تبدیلی کا شیطان اقدام مسلانوں کیلئے بجت نہیں بن سکتا ، اسلای شرعیت میں ترمیم کا حق کسی کونہیں بہنچناہے - جاہے دہ سلان ہی کیوں شہوریہ بات سرا سر لابعنی اور افوہ ہے کہ سلانوں کے برشل لا دہیں تبدیلی ان کے کہنے پر موگی ۔ ان کی موفی کے خلاف تبدی نہیں ہوگی مسلان شرعی احمام برمل کرنے کا پامید ہے نہ کہ ان میں تبدیلی د ترمیم کا حقوار ۔

مذکورہ تفاصیل سے بیخنبقت روزروشن کی طرح عیاں ہوگئ کے مسلم پرسٹل لاماسلائ ہوت وقانون کا الو طیحقہ دین کا لاینفک مجزء ہے ، جوجاسے ، مکمل اور نا قابل تبدیل ہونے کے ساٹھ وقت کے تمام پیش آ مدہ مسائل کوحل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔

مسلما فول کے کرنے کا کام جسلما فول کے کرنے کا کام تبدیل ہے۔ تاہم سلانوں کومی اس سلط میں کچہ کرنا ہوگا۔ شلادہ ہساما خرے سے ان ناانعا فیوں اور شکلات کو دور کرنا جن سے اس دفت معاشرہ دوجار ہے در کرنا (ہم) معاسفرے کومیح اسلامی معاشرہ بنانے کی جدوجہد کرنا دی اور دور کرنا (ہم) معاسفرے کومیح اسلامی معاشرہ بنانے کی جدوجہد کرنا دی اور لیک دوسے کے حقوق کی اوائمیگی ۔۔۔ اگر سلان ان باتوں پر عمل پیرا جوجائیں تو بہت سے دہ مسائل خود بخود مل ہوجائیں کے جبہت سے وگوں کے دل دد ماغ کو پریشان کتے ہوئے ہیں۔

قسطعت

### حضرت انوتوى اورشق سواصاله سلم

ازمولانلكافظمحتداقبال مانجستر

حضرت الوتوی اور تقدیم نبوت اعتبده ختم نبوت اسلام کاایک ایم اور ایرای کارن به است ایم اور ایرای که بغیرون شخص سلان نهی بوسکنا بخشخص حفوداکرم مسل الشرطبه و کم کوانتر تعالی کا خری بغیر سول نهی ما تنا یا آست ختم نبوت مین اویل و توین کرتا ب اس کااسلام سے قطعًا تعلق نهیں وہ به ایمان ا وردائرہ اسلام سے فارج ہے۔ یہ عقیدہ تمام الم اسلام علمائے دیوبندا در حضرت انوتوی کا بھی ہے۔ حضرت انوتوی کے اس عقیدے کی تائید کے لئے ایک مختصر مگر بحر بوطلی دسکالہ و تحذیرالناس " تحریر فرایا حس میں اس عقیدہ کو تابت کرنے کیئے ختلف علی دلائل و بینے کا دراع ترامات دائیکالات کا جواب دیکر میر تا ویلات فاصدہ کی اکہ بندی کی یحق تو یہ تفاکہ می مضرت انوتوی کے اصان مند ہوئے کہ آپ نے اتنی بڑی علی ضدمت مرانجام دی گر میں میں ہوئے کہ آپ نے اتنی بڑی علی ضدمت مرانجام دی گر میں کا نشانہ نبا ویا اورانیس ہواں عقیدہ کا مشانہ نبا ویا اورانیس ہواں عقیدہ کا مشانہ نبا ویا اورانیس ہواں عقیدہ کا مشکر تبلاکر تیخ تکفیر به نیام کی۔

حفرت افرقوئ فرص دور میں برک التصنیف فرایا نظام ہے کہ مہدد ستان میں ادر مجارت اور خاص کا میں اور کا میں اور کا میں اور کا میں اور کا کا اور کا

میں کوئی قابل اعتراص مسئلہ نہیں دیجا۔ نہ صراحة نہ کنایة ۔ البتہ بری کے ایک الخاص مراحة بدی کا البتہ بری کے ایک الزام مرتوب جومولانا احمد رضا خاص کے ام سے جانے بہانے خاص کے الزام مرتوب دیا کہ اس کتاب میں انکارختم نوت کاعقیدہ موجود ہے ۔

سننے دالے جران تھ کہ مم نے پوری کتاب مطالعہ کی مگر کہیں نام دنشان نہیں۔
مگراعلیٰ حفرت مصررہ کے داس میں موجود ہے۔ اس وقت سے لیکراً نے تک برطوی جگا کے اکابر موں یا اصاغ اس لکیر کے نقر بنے رہے اور بری الزام عائد کرتے رہے۔
میں جران ہوں کہ یہ الزام آئے تک الزام می رہا کمجی حقیقت کا روپ نہ دھا در مکا اگر واقعة وہ بات ہوتی جو اعلی حضرت کے علم مبارک سے بیان ہوئی تھی قرمز در تابت ہوتی مگر افسوس کے ساخد کہنا بڑتا ہے کہ نرقوان کے کسی اکابر نے نہمی احماع نے اعلیٰ حضرت کی گئاب و حسام الحربین می وہ عبارت جو مولانا افرقوی کے سرتھوب دی می تعنی تعذیر لانا اس میں کہن سے دکھائی ہے۔ اور قیا مت تک نہیں دکھا سکیں گے اس مے کہ ایس کو تی عبارت جو حسام الحربین، میں ہے۔ تحذیر الناس میں نہیں یائی جاتی ہے۔

ادراعلى حفرت كايد فتوى كه بفضله تعالى منددستان دارالاسلاكه عن واحكام ترويت) كيول جلتار با ورآخسر كيول اعلام الاعلام بان منددستان دارالاسلاك رساله شائع موتار با-

میرافیال ہے کہ ماریخ عالم میکسی نے اپنے نحالفین کے رسائل میں اس طرح کی خیان کا انتخاب خیان کا در مائل میں اس طرح کی خیان کا در کیا ہوگا۔ میں اکا دعلیٰ حصرت فامل بریٹوی نے کیا تھا۔

بجريه بات مبى غورطلب سي كفائل حفرت فاضل بربلوى حب اس عبارت كوترتيب دے رہے متھ ا دراس کو لیکرمارہے تھے نو مبانے سے پہلے اکابردا دانعلوم سے کیوں رجوع نه كيا كيا ؟ ان مدراه راست مسئل اوعفيره كيون نه بوجيا كيا ؟ دارالعام ديوبند نه مې ر مېد د ستان ميں اور مي مدارس اور دارالافت رموج د تنفه ان سيم کيول رج ط نه كبا گيا ؛ كبامفتيانِ كرام كا وجودنه كفا ؟ كياعلى مدارس ادرخانقا اين ختم موجكيس تقيس ؟ كباحمرت انوتوئ كے تلا مرہ اور شوسلین موجود نہ تھے ، جلئے كچھ نسبى حصرت الى ادائلر صاحب مهاجر مكى حص مى رجوع فراليق جن كے حصرت نا نوتوى مريد مى نفح ادر بجاز مجى ادر سی وہ حضرات حاجی صاحبہ ہیں جن کے بارے کیس مریادی سکتب فکر کولا ناسمعیداحد كافلى د باكستان ) نه تكمام كرآب علمام حق اورعلمائ المسنت ميس سهم (الحق المبين منك ) بات مجيح تني باغلط فورًا فيصله موجأنا اوراتحاد المنت بإره بإره نه مومّا-مگرا نسوس کدان تمام باتوں سے قطع نظر کرتے مہوتے سب کچھ کرلیا گیا ا در پھرمی الفرت ى ربى - بعريمسلەمى فابل توجى بى كەعلىقىدىدىندىرى كان عبارات كافودى عرب میں ترجم کیوں کیا ۽ خودي سائل کيوں سے ۽ خودي مجيب کیوں موستے ، خودي فتوی کیون دیا؟ ان کے امول کے ساتھ مرزا فلام احمد قادیانی علیه ما علیکا ام کیون جوا؟ بجرجوعول ترحمه کیا نفا اس میں امنا فہ د نرمیم کیوٹ کی چکسی فیر میا مبداوم لی وال سمیے ان تراج ک تعدیق کیوں نہ کوالی ؟ اور مجرید کہ ان کے باس کبوں گئے ہو اُرو و مبات المجد

ا ن موالات کی دوشنی میں یہ بات سامنے آتہ ہے کہ کما نفین کی عبارات میں قطع وبريدكم إاعلى مغرت فاضل برملوى كى عا دمت مشريفه تنى ا درا بين مخالفول كے ما تغه يرسلوك كدان ك عبارات كجيدى بجه نبادي ان كاطرة امتياز رباس معيت افوار خاجر سنرلیف کے باظم اور خواج قرالدین سیاوی کے استا ذمولا نامعین الدین مل مروم جوابك غيرجا مندار مزرك مين وجونه علمائ ديومند كاستاذين زمث كرونهى ادادت وعقيدت كاتعلق بكربعض فردعى مسائل ميس اخلاف مجى ركينتستعي اعلى حغرت فاخيل بریوی کی ان عبا دات سے مخت پرلیٹا ن متھ ان کی کسی کتاب کے ساتھ بی ایساً ہی داقعہ بيش آيا تفاجيا في الحول في البغ رساله تجليات انوار المعين مين اعلى حفرت كم اس نعل کا رونار دیاہے یومن اعلی اس کی خصوصیت ملے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ،۔ الزام بمالا يلتزم يعنى جس امركا محالف كوالتزام نربون مشرعًا زعز فااس كالزوم مواس کواپنے نحاکف کے سرتھوب دینا اعلی خرت کی صفت خاصہ ہے جس کا اکثر مواقع میں ظہور ہوتا رہتا ہے منمونہ کے طور میرمتنالیں میشن کی جاتی میں کہ ا الحِلِّيات انوارالمعين مه)

خصوصیت عظیمان کرتے ہیں کہ

مغالطه دسی به خامسیت اعلی حعرت کی تمام تالیغات کی بانی اور روح روات اس کی شالیں آپ کی تالیفات میں بھڑت ہیں جس کے اصاطبے لئے ایک دفتر مى كفايت كى منانت نهير د مص كما يمبورًا دومتال براقتها رمناسب مجماكيا ... (مسك)

خصوصیت مکلے بہنان طرازی اوراس کی نتالیں بیان کرتے ہوئے آخریں خصوصیت منا بيان كرتة بي كر - خلاف بيان مسك

اس کے ضن جیں اپنے رسالہ میں اعلی حفرت فاضِل بر لمیری نے جوہا تعری صفائی دکھا کر

ان کی عبارات کاجومطلب بیان کیا تھااس کی شکایت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ اس مجرآب کوکیاحق ہے کہ غلط نسبت کرکے یہ الزام قائم کریں وصفالہ ) ادراعلی حفرت سے گذارشس کرتے ہیں کہ :-

44

ا برکواگراس کے اجماعی برنے میں کلام ہے توشوق سے اس کا اجماعی ہونا بال کی کھیے گوبد سرویا بیانات سے سہی کین خلارایہ تم ظریفی تو ذکیعیے کہ جو بات آپ کا مخالف نہ کے اس کو سی کسر تھو میں و مسلک

غور کیئے اعلیٰ حصرت فاض برطی کہاں کہاں ہاتھ کی صفائی دکھا یاکستے تھے۔ اورکس طرح علی رحقان کو بدنام کیا کرتے تھے۔ بہشس نظر ہے کہ تجلیات افدار المعین "اعلیٰ حضرت فاض برطی کی زندگی میں طبع موجی کھی سگراس کے جواہے لا جارتھ ! علا دہ ازیں برطیوی مکتبہ فاض برطی ہی کے عنہ اورعا لم مفتی ضلیل احمد حال قادری برکاتی بجوری تم البدائونی جہلے الملح صرت فاض برطی ہی کے عنہ وادی مشرب وہم مسلک تھے۔ مگر انکشاف حق کے بعد ابنے اس سابقہ عقاد سے تو ہے کوئے ہوئے اسی نام " انکشاف حق عسد ایک مقاب تحریر فرماتی ہے۔ جوسی بی اسی بات کارونارویا گیا ہے۔ مفتی صاحب موصوف کھتے ہیں کہ:۔

اس مودت میں توکفری مفرن آب ہی موجائے گا۔ اگر قرآن کریم کی آیے تھے رہے میں میں کوئی ہوئیت ایسانے مورک و کوئیا کفری مفرن نہ موجائے گا۔ مشکل ان الا براز لنی نعیم واٹ الفترار لنی جسیم میں صرف اس قدر تحریف کو کہ مشکل نعیم کا گر تھی کہ میں مرف اس قدر تحریف کو کہ مفر کو میں مرف اس تعریف کو کہ موجائے گا اور کلام موجائے گا اور کلام موجائے گا حالانکہ اس میں سب لفظ قرآن باک کے میں مرف دولفظوں کی کھر ہوجائے گا حالانکہ اس میں سب لفظ قرآن باک کے میں مرف دولفظوں کی گئے بدل محتی ہے الح ( انکشاف حق مق الله )

74

مفتى ماسب موصوف في ايك مكر يرمي فيلنج وياسع كه :-

صمام الحرطين بين جوعبارت تحذيرالناك كاتبديل وتخريب نعفى دمنوى كمالة انقل كالمي المونى كم سالة عرض كرما مه انقل كالمي الموني من المرتب المع من كرما من كالمرتب المع من المرفي من المعنى من المركب المعلم الحرفي من المال كالمي حروق مين وكفادين تونقر كم اختلاف كالمال وتت فيعد موجا من حماء (الكنتا في من الكا)

آپ نے غیر جانبرار علیاء کی شہادت سن لیں بچکسی شھرے کی محتاج اہیں ہم عرض یہ کرر ہے تھے کے حفرت افوق کی توعقیدہ ختم نبوت کے قائل بلکہ اس پر ہونے والے اشکالات واعرّا منات کامدال جواب دے رہے تھے۔ مگرانہی کو مورد الزام اور قابل گردن زدنی قرار دیاگیا۔ نہ صرف یہ جلکہ جمی ان سے عقیدت کا اظہار کرے جکہ الحنیں مرف سلان ہی سمجے الحنیں بھی تکفیر کی توارسے گھائل کردیاگیا۔ بانا بشروانا الیہ راجمون م

حصرت الوتوى محاضم نبوت كے باب ميں كياعقيدہ تھا أسے ملاخط فرائي !

ا - ابنادين دايان ہے بعدرسول الترملي الترمليك لم كسى اور بنى كے موف كا افغال البن جواس ميں اويل كرے اسے كافر محبنا موں - لاجوابات محدودات من موسل موسان اللہ المان الما

سا- جیب آنتاب پرسلسانین فرخم موجا آے ممارے رسول الترمل الترکی ال

ده) حب حضرت فاتم المبيين خاتم مراتب عليه دخاتم مراتب بوت حكومت موسق توزان كي تعليم كے بعد كوئي معلم تعليم آسساني ليكرآئے اور نہ اُن كے بعداور کوئی ماکم خداکی طرف سے مکم امرالے - ( آربیساے کو جواب ترکی بر ترکی ماھ ٢ - اس بات كايقين موسِّا الم كالحضرت رسول الشرصى الشرعليه وسلم برتمام مراتب كمال اسى طرح ضم موسكة - جيب بادنشاه برئرات مكومت ضم موجات مي راس لئے جیسے بادمشناہ کوخاتم الحکام کہ سکتے ہیں ۔ دسول انٹرملی انٹرعلیہ دسلم کو خاتم الكاملين اورخائم النبلين كميت مي ----اس من أب كم دمن كم ظہور کے بعدسب الم تماب و می ان کا آباع صرور مو کا کیونکہ ما کم اعلیٰ کا انباع توصکام اتحت کے ذمہمی موتا ہے رعایا توکس شمار میں میں علادہ بری جیسے لارو لش کے زمانہ میں لارو لٹن کا اتباع صروری ہے۔ اس وتت احكام لارفئ الله بروك كاتباع كافي نبيس موسكتا اور أس كا اتباع باعث نجات مجعاجا ماسيع -البيعي دسول الترصلي الترعليدو م كرزان بابركات مين ادران كے بعد البيارسابق كا تماع كافى ادرموجب بخات مهين موسكتا-يى وجه مولى كه سوا آب صلى الشرطلير والمك ادرسى نبى في دو م خاتميت زكيا ملكه انجيل مين معزت عليني عليها سلام كأبدار مث وكرجها وكامرطار

آ تا ہے خوداس بات برشاہ ہے کہ حفرت عیمی علیات دام خاتم نہیں کیونکہ حسب اشارہ مثال بادستاہ خاتم ہیں کیونکہ حسب ہمرسول انٹرصلی انٹر علیہ و کی ہوگا ہو سارے جہاں کا سردار ہو۔اس دجسے ہمرسول انٹرصلی انٹر علیہ و کم کوسب میں افعنل سمجھتے ہیں ہمرسی ہیں تاب کا خاتم ہم بونا آپ کے سردار ہونے پرولالت کرتاہے اور بقرینہ دعوی خاتمیت جورول انٹر ملیہ وہ جہاں کے سردار میں انٹر علیہ کو ہم ہماں کے سردار بن کی خرصفرت علیہ کو سے ہیں ۔حضرت محدرسول انٹر صلی انٹر علیہ کو سام ہمیں بن کی خرصفرت علیہ کی سردار رحضرت علیہ کی دور ہماں کے سردار رحضرت علیہ کی دور ہماں کے مسردار رحضرت علیہ کی دور ہماں کے مسردار رحضرت علیہ کی دور ہماں کے مسردار رحضرت کو درسول انٹر صلی انٹر علیہ کو سام کا میں دور انٹر کے دور انٹر کی دور انٹر کیا دور انٹر کی دور کی

اکی مقام پر فرماتے ہیں۔

حفرت رسول التُرَمل الشرعلب كم كن بنوت توا درنبيول كى بنوت سے بالاترسے -د حدیثہ الشیعہ مدیم <u>۵</u>

ایک ادرمقام بر فرماتے ہیں کہ :۔

یہ بات داجب السسکیم ہے کہ آپ دیمی محدرسول الشرصی الشرعلیہ ولم )تمام انبیاء کے افغال اور سکیے خاتم ہیں افغال اور سکیے خاتم ہیں افغال اور سکیے خاتم ہیں دارا ورسیے افغال اور سکیے خاتم ہیں دمیل خدا سناسی مسلط سوانح قاسی مسلط

آب کایدارت دیمی پڑھتے۔

آج كل نجات كاسامان بجزء اتباع بني آخرالزمال محدرسول المترصى الشرعلييدك لمادر

كيمنين - (مباحثرت الجهال بورماي)

بيرية وولاك باتعى ملاطط كيمية

کوئی شخص اس زمانه میں رسول الترصلی التر علیده م کومپور کر اورول مکا آباع کرے قربے شک اس کا یہ احرار اوریہ انکار ارتسم بغادت خداد نری مو گا حس کا حاصل کفرد انحاد ہے ۔ (حوالہ بالا حسکے)

بيريعي منادی کردی گئی که ۱-

عذاب آخرت ادر خفنب خدادندی سے نجات اس وقت رسول المتر ملی الت والیہ فی اللہ ملی الت والیہ فی اللہ والے میں میں ک کے اتباع میں مخصر ہے ۔ (سوانح قاسمی جلد ۲ میسک)

أكب اور مكرنسركات أبي!

ايك مكر فرائع مي إ

م ای کو عبد کال ادرسیدالکونین اورخاتم النبیین کہتے ہیں اور دجراس کہنے کی تود اس تقریرسے ظام سے اب کلام اس میں راکہ دہ کون ہے ؟ ممارا دعویٰ یہ ہے کہ دہ حفرت محد عربی صلی الشرعلید کم جی رابقیاً مسلال)

ا كب جگه فرمات مين!-

آب کادین سب دیوں میں آخرہے جونکد دین حکم نامر فراد ندی کا نام ہے قوص کا دین آخر موالے جوسب کا دین آخر موالے جوسب کا

سروارم اسے - اقبلہ نمامطا،

ابك جكر فرات بي ا

ایک بار دو دین تمام عالم می بھیل جائے ادر کوئی فرد بشر نبطا ہرامیا نہ بچک دو دین خالم النبیدی صلی الشرطیری کم کا پا بند نہ ہو۔ داشعار الاس عام مطال ) حضرت مولانا نا فرقوی کی ان عبارات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ انحفارت تحقی مرتب سے صلی الشرطیر کی کم اسٹرنعانی کا آخری بیغیر بھے تھے آپ کے ان عقائد کے خلاف جو بھی آپ برالزام ملی الشرطیر کی واشرنعانی کا آخری بیغیر بھے تھے آپ کے ان عقائد کے خلاف جو بھی آپ برالزام ملی الشرطیر دو قیقت دو این خبت باطن ظاہر راہے ادوات میں افتراق وانتشار میداکر الہے۔ مولاناعبدالديان الحى

قسطعت

# تحقيق حرئث دجال براكط

مولا بالتحقيق إ

ابت "وَمَا يُنْظِنُ عَنِ أَلْهُولَى "... كَيْ خلاف

تحقیق بین مولانا کا یدفر ما ناک حضوسی افتر علید کم کوینهی تبایا گیا که دجال کبنالم موکا ادر کہاں ظاہر ہوگا۔۔۔ دغیرہ ،ان امور کے شعلق جو مختلف با بین حضوص الخرکی اللہ کا محتا ما دیت بین میں میں دہ دراصل آب کے قیاسات ہیں میرے نزد کی آیت کو کما کی نیفون عین الکہ دی ان حکو الآ کو سختی کو بی ، کے خلاف ہے کیو نکہ یہاں مولانا اس بات کا دعوی کر رہے ہیں کہ حضوص التار علیہ کہ مے د تبال کے زمانہ خروج و مقام خروج و بین کہ حضوص التار علیہ کہ مے د تبال کے زمانہ خروج و مقام خروج و بین کہ عنوی کی بین بین جو امور دین و معل میں بین میں بغیر علم وی کے اپنی طبیعت اور دوبر افران ویل جب کہ آبت میں مراحة بغیر مرض اللی اپنی طبیعت اور اور اپنی طبیعت اور ایس جب کہ آبت میں مراحة بغیر مرض اللی اپنی طبیعت اور ایس جب کہ آبت میں مراحة بغیر مرض اللی اپنی طبیعت اور ایس جب کہ آبت میں مراحة بغیر مرض اللی اپنی طبیعت اور ایس جنوی اللی ایس جنوی اللی ایس جنوی کو ایس جنوی کو کا میں کا میں میں مراحة بغیر مرضی اللی اپنی طبیعت اور ایس جنوی کو کر بین اللی ایس جنوی کو کر ایس جنوی کو کر بین کا میں جنوی کو کر ایس جنوی کو کر بین کر میں جنوی کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر

مولانا محد بدرعالم صاحب رحمة الترعليداين كتاب ترجمان السنة حيسة اوّل ماسكا كم مارشيديس آيت مذكوره كم تتعلق فواقع بين كه :-

مولى اسلم ما مباس آيت ( دُمَا يَنْعِلَى عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ الْاَ وَحَيْمِ الْكُولَىٰ اللهُولَىٰ اللهُ وَكُلُولُىٰ كُومِ اللهُ وَلَىٰ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

مفظمتعمل ہواہے۔ اگریہاں قرآن مراد ہوتا تو دما ينطق كى كاست وَمَا يَتُلُو يَا وَمَا يَقُرُو كَا نَفَطْ بِوَا جَائِمَ تَمَا مِسْكُرِينَ مديث جِ كَلمِرتِ کے سرے سے نخالف ہیں اس لئے دہ دمول کوکسی اسی صفت کے ساتھ موصوف دیکمنانہیں جاستے جس کے بعداس کو عام امرار دحکام سے کوئی خصومى امتيازمامول موجلئے -اصل يربيع كدرول اپنى دات ادرتمام مفا مين عام انسانون سي متناز بوتاسيم- اس كئة ان ككان وه سنة مين جو عام نحلوتٰ کے کان نہیں سنتے ، ا ن کی آنکھیں دہ دیکھیتی ہیں جوعام آنکھیں نہیں دیکھتیں۔ای لئے فرایا" إتى اُدی مَا لاَ تَرَدُّنَ" ہیں مال اُکن کے نعلق کاہے۔ اسی لیتے آئے کے ایسے منہ کی طرف اشارہ کرکے فرما یا کہ اس منہ سے حق بات کے سوائمبی کچے نہیں نکلتا رحتی کرائی خوسٹ طبعی کے متعلق بھی فرايه إلى لا أقول الدُحق " (مين ورسُ طبي مين مي مي باكتهامون) اس لئے فرا یا کے فقد اور رضا مندی کے برحال میں جو میرے منہ سے نکلے سب لكهاوده حق بي حق موكار حب اس كه عام نطق كا حال برب توج قرآن اس ك زبان سے تكلم ب ده صدف دصفاك س منزل برموكا - به بات يادركه فا جاسمت كريبال قرآن في آب كركس خاص بات كيف كم متعلق مفائي بيش منهيك يعنى ومَا يَنْظِن إِنْ لَقُلْ إِن وغِيره منهي فرايا بكم عقول كوحذف كياس لبذا بلغت ك قاعده كمطابق اسكامطلب يربع كريمان مفول مقصود سى بىر بكدمرف آپ ك صفت نعلى كايرگى تبلانا منظورسے ك وترجمان السنة حعة ادّل ملك العامشيهمين)

اس تفسیری روشنی میں حضوصلی السّرعلیہ ولم کی زبان مبارک سے فکلے موتے تمثام کلام مبنی برومی ہیں جِ جائے کہ دجّال کے متعلق خبریں جوامور دمین اور خید بسکی پیشیوں کو ہیں مشتل ہیں ان کوعلم وحی سے خارج اورمنی برتیا کیس اور خیالات کے زیرا ترتسرار واجائے۔

یا نفسیریم نے ترجمان السندسے مکسی ہے۔ مگر ہمیں توخودمولانا ہی کی دومری مخریم کی دومری مخریم کی دومری مخریم کی تحریر کی تحریر کی تحریر کی تحریر ان کی تحریر ان کی این ہے تحت خود ان کی این ہی تحریر ان پر ججت ہو۔ اہذا دو تحریں ملاخط موں۔

ا - مولانا في البخ بيان م كيا حضورًا بين خيالات كى بيردى كه الخ ازاد تع ، من اس بات كا عرّاف كياب كه فاضل جج كا يعتبده كه حضورًا لين خيالات كمزير اثر كام كرتے تھ " تسرآن كى آيت و مَمَا يَنْعِلْقُ عَنِ الهُوىٰ ---- كفلاف ہے خيا نير لكھتے ہيں -

اس تقریرے حاف طورسے معلوم مواکد اکسے قیاس دخیال کے زیرا ترکلام کرا۔ قرآن کے خلاف اور نعلق عن الہوئی کے مرادف ہے جس کی مخباتش فرائعی وخدات کی

انجام دی میں بالکل نہیں ہے۔ بھرکیسے تسلیم کیاجائے کہ دخال کے باب میں مضور صلى الترعليه وم في آيت كه خلاف البين قياس وخيال كے تحت خبري دي حب كه دجال کی خرا فبارغیب سے معلق ہے جس کے فتنہ سے امت کوا را فراکف بوت میں سے تھا۔ چنا بخرص نوح علیوات لام ادران کے بعد کے تمام نبیو ک فے اس فرافیہ کے تحت اپنی اپنی امتوں کو اس کے نتنہ سے ڈرا یا۔ کیا یہا ن موجب تجتقیق حضور کی الکر عليدكم البيع ذاتى خيالات وخوامشات سے خبريس دينے كے لئے آزاد حيور دريتے محية تع كر جوخيال ميس ألك اكت كية - اورآب ملى الشرطيه وسلم اس باب مي وي كي رہناتی کے بابند مہیں تھے ؟ ادر کما آب مسلی انٹر علیہ و کم زانہ اوت میں دی اللی کے ساتھ اپنے قیاس سے بائیں کرکے دہی اللی کو بھی مشکوک کررسے تھے ؟ ا مولانا نے تعلیم انقرآن میں اس آیٹ کی جونفسیر کی ہے اس سے می دجال کے متعلق دی گئی خبردں کے نیائی کہنے گاگنجائشش نہیں ہے یمولانا کی نفسیر کاخلاصہ بیسے کر قرآن کے علادہ جو کلام حضوصی امٹر علبہ و لم کی زبانِ مبارک سے نکلے وہ مین ہے سمو<sup>ں</sup> بر ہوسکتے ہیں ساول وہ جو تنب لینے دین و ووت الی اللہ سے یا احکام قرآن وغیرہ کی شری <u>"</u> له ایک مدیث میں رسول الترصلي الترعليه وسلم ف فرايا اند لمديكين بنى مجد فوج آلا قد اند والله مال قومه وانی اند دکسوه (مشکوی) بینی فرایا که نوح علیه است ادم که بعد کول نبی ایسانهیں بواص فے اپنی قوم کور تبال سے ڈرا باند مو۔ ادر میں بھی تم لوگوں کو اس سے ڈرا آماموں دور مرک مديث من فرايا " انى انذ دكم كما انزربه نوح قومه دمشكون بعنى فراياكم بشك میں تم وگوں کو دراتا ہوں۔ جبیراکہ فوح علیہ است ما من قدم کو د تجال سے درایا ۔ تیسری مديث من فرايا- ما مِن سبى الا قدا نن رامت الاعورالكذاب الاالله اعورواف دَمِكُم لَيس بِأَعُود ... ومشكولة ) معنى فرايا كه كولى بن ايسانېين گذراجس في ابني امّت كوكاف كذاب ( دجال) سے زورایا مو- دامنا ) آگاه موجاد بشك ده دخال كانام كا كام كار درتم ارارب كانانيس

معات بير ووم وه جوات اعلائے كامة الله كى جروجمد اورا قامت دين كى ضات كے سلسلے ميں كرتے - ا بنے اصحاب سے مشورہ فرماتے اورا بنی رائے چھوڑ كران كى رائے قبول كريية وأن كے دريا فت كرنے بركبى كمى يصراحت مى فرا ديتے كريبات ميں خدا ك حكم سع نهيں اپنى رائے سے كه رہا ہوں يا آبسنے است اجتهاد سے كوئى بات كى اوربود ملي الشرتعالي كي طرف سے اس كے خلاف مرايت اور تنبيه آگئي - سوم ده انسا مونے کی حیثیت سے نبوت کے پہلے می فرائے ادر نبوت کے بعد معی وان تینون مو میں سے اوّل کی بابت مولایا فرماتے ہیں کہ یہ بالکل مبنی بروحی ہیں اور سوم کی باست فرمانے ہیں کہ اس بنی ہیں لویں مجی کھی کوئی بات خلاف حق نہیں نکلی۔ اس میں کھی در حقیقت وحى كا نور كار فرما تها ، رب تسم دوم كے كلمات توان كى بابت مولاما فرماتے ميں كم « بجزان با تُوں کے مِن میں اُپ کے خود تفریح فرما لی ہے کہ یہ الٹارکے مکم سے نبي بي ياجن بن أي في في المان كاركة تبول فرمائے ہے۔ یاجن میں آگ سے کوئی قول ونعل مَادر مونے کے بعد الشرتعال في اس كے خلاف برايت ازل فرمادي بعد باقى تمام باتين الى طرح وی حنی برمدنی تخصیل حب طرح بهبی نوعیت کی باتیس ----- " عِمراً كَ فرمات الله ال

د .... اس معلط میں آپ نے جو با تیں ا بین ا جتہا وسے کی ہیں ان میں ا بین ا جتہا وسے کی ہیں ان میں ا بھی آپ کا اجتہا و انٹر کو اپند تھا۔ اور علم کی اس روشنی سے ما خوذ تھا جو انٹر نے آپ کے نے آپ کو دی تھی۔ اس لئے جہاں آپ کما اجتہا و ذرا بھی اسٹر کی پ ندر سے مہا ہے ورا وہی جل سے اس کی اصلاح کردی تی ہے آپ کے بعض اجتہا وات کی یہ اصلاح بجائے خود اس بات کی ولیل ہے کہ آپ کے باقی اجتہا وات عین مرضی الہی کے مطابق تھے ہے۔

٥ واستيدُ الكِيم يرُ ملافظ كيم

کوئی صاحب تفہیم القرآن سے آیت کی پُری نفسیر پڑھ کر بھیں بتلائیں کہ دقبال سے
منعلق حضور ملی الفرطیر و لم کے ارشادات ان مذکورة عیوق سول عیں سے سے
سے واخل کئے جاسکتے ہیں۔ اگر پہلی یا تیسری تیم میں داخل کیجئے تو دہ ارش دات لائی
طور پرومی خی پرمبن بوں کے یاوی کا فرران میں کار فرما ہو گا جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے
اوراگرددستری ست میں داخل کیجئے تو سوال ہے کہ کیا دجال کامعا لم بھی کوئی مشودہ کی
چیز ہے۔ یااس سے متعلق حضور میل اللہ علیہ و لم کے ارش دات پرا دشرتائی کی طرف سے کوئی
مہایت اور تنہیہ آئی ہے یا حضور میلی اللہ علیہ و لم نے کعبی فرمایا ہے کہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رہا ہوں جب کوئی بات نہیں ہے تو بھر میں برفیائے
دی کیوں نہیں اپنی طرف سے کہ رہا ہوں جب کوئی بات نہیں ہے تو بھر میں برفیائے
دی کیوں نہیں ہیں ؟ اور مولانا اپنی اس تفسیر کے بعد کس روسے انسیس تھیاسی تھی ہا

کے حاسفیہ مصلاکا) مولانا مود دوی صاحب کے بیان سے معاف عیاں ہوتاہے کہ حضور کی الشرعلیہ کم کاکوئی مجی اجتہاد جو الشر تعالی کی بسندسے ذرائجی سٹا بغیراصلاح کے خرما – ادراصلاح بھی گئی تو دی جل سے بعیی قرآن میں گئی۔ بہذا آگر کسی اجتہاد کی اصلاح کا ذکر فرآن میں نہ ہو تو ذکر کا نہ ہونا خود دلیل ہے اس کے صبح ادر میں مرفی الہی کے مطابق ہونے کی۔ مولانا جو ابنی تحقیق میں دجا ل کے زمانہ خروج دغیرہ کی مورثیوں کو تیاسی اور فلط کھہرار ہے ہیں تو کاش وہ ابنی ہی تفہیم القرآن میں ان کی اصلاح کا ذکر میں دکھا دستے در نہ ہی کہا جائے گا کہ حب ان کی اصلاح کا ذکر میں توصفور ملی التمام کے یہ ادر شولانا کی تحقیق ہا مول ۔ علیہ کے مطابق صبح جی ادر مولانا کی تحقیق ہا مول ۔ علیہ کے مار سے دارت دارت میں مرض الہی کے مطابق صبح جی ادر مولانا کی تحقیق ہا مول ۔ علیہ کے یہ ادر شولانا کی تحقیق ہا مول ۔

### وتسط دوم

### 

پهلی مرتبه ۱-

شاہ کارٹرین ٹانی نے حب جزیرۃ القرم د جورکس میں شامل کرلیا گیا تھا۔ ، کادورہ کیا تو اُن تا تاری سلوں کی توج کیلئے میں کے میں بہلی مرتبہ بطر سبور مع کی اکسیٹری سے بورا قرآن سٹرلین عرب میں چھیوایا

مولانا عثمان ابراسم ما ماری نے قرآن شریف کوجے کیا اوراس پر حاستیا درشرے ہیں مکمی رمرف اس کی خاطرع بی الفاظ و صلے کئے۔ اوراس کی طباعت ہوئی۔ ان وصلے ہوئے الفاظ اور محفوظ کے درمیان ذرہ برابر فرق نہ تھا۔ اس زمانہ کے مشہور دوسیان کا بوں میں سے ایک کاتب کا خطاتھا۔ اور پورپ میں عربی سے الحظ کی سب فوبھورت شکل تھی ۔ اور دنیا میں قرآن مشریف کی یہ میسری طباعت تھی اس میں مرب خوبھورت شکل تھی ۔ اور دنیا میں قرآن مشریف کی یہ میسری طباعت تھی اس میں مرب خوبھورت میں ہورپ کے سابقہ دونوں میں مرف دونوں برفوقیت نے گئی ۔ جس کی دجہ سے مزیر شہرت ہوگئی یورپ کے سابقہ دونوں اور شاہ کا ور شاہ کے اور حب پورپ کے اور شاہ کا ور شاہ کا ور موب پورپ کے اور حب پورپ کے میں اور جب پورپ کے اور حب پورپ کی اور شاہ کا ور موب پورپ کی اور حب پورپ کی میں اور جب پورپ کی میں اور جب پورپ میں رائع کی گزان مائی اور صن کلاما کی طباعت والے قرآنوں کی آگ

برطکراس مُتران کو باتھوں باتھ لیا اور بہت تعربین کی ریسسیں توانیسویں مدی کی تعربی کی کہ ریسسیں توانیسویں مدی کی تمام متر کا میں متر کا میں متر کا میں متر کا میں متر کی گئیں اس قانون کے آتے ہی ''فازان ' ناکی شہریں صرف اسلامی کتا ہوں کی طباعت کیلئے ایک مطبع شروع کیا گیا۔

مطرسبورغ اکی دی کے دھلے ہوئے حرد ن ہی اس پرکسی میں استعمال ہوتے از ن استعمال ہوتے از ن استعمال ہوتے از ن از ن سرا ن استعمال ہوتے از ن از ن سرا ن اسرا ن سرا نے سرا ن سرا

کابل ذکرام یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام نسنے بطرسبورغ کے پہلے ڈھلے ہوئے حروف پرمبنی تھے جو محمث او میں ڈھالے گئے تھے۔

مرزیربراں یہ فرآن مرف رُوسی مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ روس سے بام روی تجولز ہوئے۔ ادراس کی مانگ بہت بڑھ گئی ۔

نے انگریزی سے روسی زبان پی نقل کیا تھا۔ اور یہ انگریزی ترجمہ باوری جورج سال نے کیا تھا ۔ جو فرانسیسی نرجمہ کے منعا بلہ میں انجھا اور کا بل تھا۔

ا میخائیل فیرد منبکین کے ترجمہ فے روسی ادب ایسی ایسی ایسی کے ترجمہ فے روسی ادب ایسی کے ترجمہ فے روسی ادب ایسی بردل اداکیا کیونکہ مترجم ہوا کی بردے انسان بردان اور مصنف اور ڈرامہ نگارتھے۔ انھوں نے اپنے ترجمہ میں بلندائیں ادب کوسمو دیا رص کی وجہ سے بہت سے روسی انشا میرداز قرآن مشربین کی طرف متوجہ ہوئے۔

بڑے بڑے ادراخوں اور بہواس ترجمہ سے متا تر ہے ان میں سے روس کے مشہور شاع بوشکین ہی ہیں ۔ جن کو قرآن کے بلیغ اور فیسے اسلوب اور طرز نگارش سے متائز کیا ۔ اوراخوں اور کیا کہ قرآن شریف ہیں دی گماب ہے جس نے ان کے فیالات میں حالج ہیں۔ اوران کے جذبات کو انجارا ہے۔ اس زمانہ میں بوشکین جنوبی روس میں جلا وطنی کی زندگی گذار ہے تھے۔ بوشکین رومی نظریہ سے کانی متنا تر تھے لیکن حب ان کو قریب دیکھا کہ وہ ظلم فرزیادتی سے دوجیار میں ۔ تواس رومی مجران سے لیکن حب ان کو قریب دیکھیا کہ وہ ظلم فرزیادتی سے دوجیار میں ۔ تواس رومی مجران سے لیکن حب ان کو قریب دیکھیا کہ دہ ظلم فرزیادتی سے دوجیار میں ۔ تواس رومی مجران سے ان کی قوجہ مبذول ہوگئے۔ اوران فی تہذی معربی کی میں کی توجہ مبذول ہوگئے۔

اس بحرانی زندگی میں قرآن سشریف بھی ایک وہ کتاب بھی جواس ادیسکے مطالعہ میں تھی جس نے حقیقی صورت حال ان پرمنکشف کردی۔

نیر میخائیل کے روسی نرجم کو بڑھنے کے بعد بوٹ کین کے جذبات ابھر وہاتے میں اور "قرآن کی دی " والی اپنی مضہور نظم کلم بند کئے دیتے ہیں۔ ۱۲۳ آیوں کو اپنے شعروں میں انھوں نے نظر کیا۔ ان کی اس نظمیں سورہ نخم اور دوسری وہ آئیں جس میں سسم کھائی گئے ہے۔ اس کا ذکر ہیں ملتا ہے ۔ روسس کے اس بوسے ت عرفے اپنے بلیغ شعروں میں دین اورت رآن شریف کے نلسفہ کو بیان کیا ان اس تصیدہ نے قرآن کو میں وین اور سی نبیاد ڈالی اور اس کی را ہم موارکی اور بڑی صدیک روسی زبان دانوں کی قرصت رآن کی طرف ہوگئی ۔

سکن بہترام ان روسیوں کے بڑھتے ہوئے شوق کو پورانہ کرسکے۔ با دجود کمیہ وہ اس وقت میں ایک نا درعلی محبوئ سنسار کتے جائے تھے۔

اس کے پیش نظر سمالی ہیں ماسکو میں ایک نیا ترجمہ قرآن مشریف کاشائع مواحب کوایقان نیکو لائیف نے کباا دریہ ترجم بھی اس زمانہ کے مشہور فرانسیسی جم سے کیا گیا ۔ جس کومستشرق اوژشہورسفارت کارکاڑ کمیکرسکی نے کیا تھا۔

ہو بولان کے اصل بات ندے تھے۔ اور یہ ترجم سیمائے میں ہوا پوری انیسوی صلامی میں یہ ہو بولان کے اصل بات ندے تھے۔ اور یہ ترجم سیمائے میں تقریباً یا پنج مرتب اس ترجم کی طبت ہوئی دکا کا اور یہ ترجمہ وہ آخری ترجمہ ہے جس کوئی دکا کا اور یہ ترجمہ وہ آخری ترجمہ ہے حس کوکسی غیرع لی داں نے کیا ہو۔

مذکورہ بالاتر مجول میں بہت سے عیوب اور کمیا نظیس باوجوداس کے ان تراجی نے ایک اہم رول اداکیا۔ اسسام اور قرآن کے بارے میں جو غلط خیالات اور تعوراً تھے۔اس کے ازالہ میں بڑارول اداکیا اسسام اور سرکار دوعا ہم ملی الشرعلیہ وسسلم کی ذات طیتبہ کے بارے میں جو غلط تصورات اور صورت روسیوں میں آئی اس کا اسکی سبب یونانی تاریخی کتابیں اور سیمی تالیفات ہیں۔

### يوغث لانسكى كى كوسرشيس

انیسوی مدی کے ساتوی دھائ میں بیک وقت براہ است دوتر مرقران کمیم

(ملاملم سرموملم) نے روس زبان میں براہ راست عرب زبان سے نیا قرآن کریم کا ترجه تماركيا لسيكن يه ترجم بث أنع نهين بوالبط سبوريغ يونيورسيلي بس ركسيرخ كم دوران یوعنداد شکی فے بڑی معلومات عربی الشر بچرکے بارے بیں حامیل کرایس تعیں -استار میں کئی سال فوجی معاون کی حیثیت سے کام کریے تھے۔ توان کی توجیمنٹرتی علم کی طرف اورِزیا دہ جڑھ گئی۔ جیساکہ ان کے تعلقا ت شام کے مختلف سلمانشار پُرداز اوربری بری خصیتوں کے ساتھ تھے۔ شلات مےمشہروادیب رزق الشرحسون برا نے روس کے شہور شاع ایفان کر بلوف کے تصول کاغرابی مطبوعہ ترجمہ اوراس کے علاوہ اپنا کلام بیٹس کیا۔ یو عنسلانسکی ترکی میں تیام کے دوران قرآن کریم کے ترجم كى طرف متوج بوئے - ان كاية ترجم ادبي اور بار يك بين كے لحا فائس ببت فائن اورملند مخفاء برسع برست نقادول في اس كوبهت سرام اورتعربيف ك-مثلاً مكور روزین ، اگنا یُوس ، کرانسکونسکی وغیرہ کے نزدیک ۔ امکین ۔ یوعن کا مسکی حب روس وفے تومعلوم ہواکہ اسی سال دست کی میں فاران سے قرآن شریف کا ایک نیا ترم کیا گیا ،اس ترم کام گولزی سا بلوکوٹ سنشکلٹر – سنشکلٹر تھا۔ تو یوعنسانسکی اینے ترجم کی اشاعت کرنے یا ذکرنے کے بارے میں بیس وہیش میں والكريس كى تيامى مين الخون في كن سال لكا في تقر

قصہ مختصر عربی زبان سے براہ راست رکسی زبان میں ترجمہ کرنے کا سمبراگودی
سابلوکوٹ کے سرباند صاجاتا ہے جبوں ذاتی شوق اور شرقی ممالک کے علوم سے
دلچی کی بناد پر بہت سی زبانیں بغیرسی استاد کے سیکہ لیں تقییں ۔ جنا کچہ انفول نے رکس
کومشرقی عث لوم سے مالامال کرنے میں ایک زبردست پوزلیشن مامبرل کرلی تھی سان
کی تالیفا ت اور تاریخی بجشیں اور کا فار تدریہ دغیرہ کے مقالے قرآن سفر لیف کے محان و
مفہوم سے بہت زیادہ واب تہ ہوئے کیونکہ سابلوکو ف فے اپنی پوری زندگی قرآن فراین

کے ترجمہ کیلئے وقف کردی تی ۔ جبا بخہ جب وہ بہترسال کے تھے اس وقت ان کا ترجمہ کیلئے وقف کردی تی ۔ جبا بخہ جب وہ بہترسال کے تھے اس وقت ان کا ترجمہ کو ہاتوں کے حلقہ میں اس ترجمہ کو ہاتوں ہا تھ دیا گیا۔ نیز ان کی دفات کے بعد دوبار سکا کہ اور سکن کی اس کا طبات ہوئی۔ اخریہ کی الفاظ بھی موجود تھے۔ اسوقت ہوئی۔ اخریہ کے الفاظ بھی موجود تھے۔ اسوقت کے روسی معاشرہ کی ضروریات اور سائنسی معلومات کے بارے میں بھی اسس ترجمہ کے اندر روشنی ڈالی تمی تھی۔

حضرت عثمان بن عفان دوسى الترعنه) كا قرآن

هنالله بطرسبورغ سے حضرت عنمان بن عفان رضی الله عند کے قرآن کی فوقو آفسی الله عند کے قرآن کی فوقو آفسیت کے فسیری میں نقل کیا گیا تھا۔ اس سخہ کی ناری ایمیت کی وجہ سے بہت سے وگوں کی نوجہ اس طرف ہوگئی۔ انیسویں صدی اور ہسیویں صدی میں دسیر تان کریم اور اسلام کے بارے میں دلسیر ح کی مزید زیاد تی ہوگئی۔ کی مزید زیاد تی ہوگئی۔

کوشش کی گئی تھے۔ روسی آباری سلانوں کی رضاادر فوشنودی کیلے ہوع فی زبان سے

پری طرح واقف نہ تھے۔ چا بخہ سالفاری اویب ہوسی بیغیف نے بہلا تا تا ری زبان
میں قرآن کا ترجہ کیا۔ لیکن یہ ترجم نظریں نہیں کیا گیا۔ کیونکہ سلانوں نے مر ف
قرآن کے ترجہ کے پڑھنے کو حسرام قرار دیدیا تھا۔ لیکن محدکا بل تحفۃ الدین نے
مطاولہ میں قرآن مشریف کے علی الفاظ کے ساتھ تا تاری ترجم نظر کیا یہ تو ترجموں
کی نسبت سے ہم نے کچھ لکھا۔ لیکن بغیر ترجم کے کتنے قرآن چھپے اس کی کوئ عدد
اور گنتی نہیں ہے۔ اور یہ تمام تراشا عمیں انھی پُرائے ، قازان ، کی پرلیس کے
اور گنتی نہیں ہوتی رہیں۔

#### مراتث وفسكى كاكردار

سرا المار میں اسکوی غرکلی زبانوں کی نشروا شاعت کے شعبہ سے ایک ترجبہ سے ایک ترجبہ سے ایک ترجبہ سے ایک ترجبہ سے رہیں ربان میں ستشرق اغنا طیوس کرات و وسک میں بیش کے انجام دیا تھا۔ ادران کا پر ترجبہ سا بلوکون کے ترجبہ کو نئے وصل کے ماری کے ماری کے انداز سے ہی کرنا تھا ہو موجودہ سائنسی طردریات کا حالی تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز سے ہی کرات کو فسکی اس کی طرف تو جر کرنے گئے۔ تھے۔ جنانچ ساله اور میں ایک مقالہ شاہدے کیا جس میں جرمن سے مستشرق عوستاف فلوغنیل کی پرلسی ادرخود ترجبہ کی شاہدے کیا جس میں جرمن سے مستشرق عوستاف فلوغنیل کی پرلسی ادرخود ترجبہ کی

غلطیوں کی طرف نشاں دمی کی گئی تھی۔ جیساکہ کراتشکونسِ کی بہلا لکے بطر سبورغ کی یونیوسٹی میں مشرق زبانوں پر دیتے ہوتے بتایا۔ یہ تِسرآن شریف کے تعلق لکچر دیتے رہتے تھے۔

مراتش کونسکی نے محاولہ میں لینغراد نونیورسٹی کے امیشیاد موزیم میں قرآن کے محفوظ مخطوطات کا ایک جائزہ لیا۔ ادر سلاولۂ ادر مصلولۂ میں کئی مقالے اور محتی لکھیں جو بندر ہویں صدی میں بیلوروسی زبان میں ترجم قرآن کے متعلق تقیں ۔ جرتا تاری ملتوانیاں کے پاسٹندے تھے۔

اور ساوائہ میں انکا ایک مقالہ لفظ " نجم " کے باکمیں شائع ہوا سس اور ہوائہ سسوالہ میں کراتٹ کونسکی اور بوغلانسکی کے ترجمول کے بارسے میں مقالے ، لکھے۔

میں ترات کوسلی اور بوعلاسی نے رہوں نے بارے ہیں معابے دیے۔

الک نیا ترجہ کریں ۔ اوراس کو عالمی نظریج کے کشب خانہ سے نشر کریں جس کے

نگراں اعلیٰ اس و قت مضہوران اربرداز مسلیم غوری تھے۔ جنانچ را 191 میں

نگراں اعلیٰ اس و قت مضہوران اربی زندگی کے آخری کمحات تک رہا۔

ترجہ کا آغاز کیا۔ جس کا سسلسلہ ان کی زندگی کے آخری کمحات تک رہا۔

میں اپنے سودہ سے فارغ ہوئے ۔ لیکن جس بڑے کام کا انفوں نے آغاز کیا تھا

میں اپنے سودہ سے فارغ ہوئے ۔ لیکن جس بڑے کام کا انفوں نے آغاز کیا تھا

اس کا یہ ابتدائی مرحلہ تھا۔ مسلول کے بعد وہ ان کتابوں میں غور وہومن کرنے

گئے۔ جو ایور پی اور کو بن زبان میں قرآن سے رہینہ کے متعلق مکمی تھیں۔

ابیے ترجم میں مشرح اور و مناحت اور حابت یہ کے لئے جن کتابوں کو

انتخاب کیا اس کی تعداد چارسو تک پہنچی ہے۔

عقرمافری کتب نغات کو کرات تی فی نے ترجم قرآن کیلے بیش نظر رکھا فیز قرآن کے دیسے اور مطالعہ کے لئے قرن اوّل کے مفسرین اور مرا مے برے

فعهار کی رویش اختیار کی دسترانی ترکیبات، او دمفردات ، اورتعبیرات کو، بخوبی بنصف لگے عجبا ہی شعراء کے اشعار ،اور حب زیر قالعرب کے ان شاعوں کے د يوا نول كا بھى مطالعہ كيا ، جوسسركار ددعا لم ملى الشرعلية وسلم كى معيت ميں سع-اسی طرح سے مدیث کا پہلا مجوعہ تھی۔ سکن ان کے اس عظیم کارنامہ کے پوراہونے سے تبل موت نے اُن کو اُ گھٹ را،

( بقیم<u>ت ک</u>) - اس طرح کا خواب اس رات کومیری المبیہ نے بھی دیکھا۔ اس دن سے مم اسس - اس طرح کا خواب اس رات کومیری المبیہ نے بھی دیکھا۔ اس دن سے مم كوشش من مك كن كري عرح باقاعده كلمه فرصاحات وآخركارتسمت فعلارك منهر بعويال بمي بينجاديا اود ارمتى من 190 شرك ورمفان المبارك كي جا مذرات ميں ييں ميري المياورميرى جوان سال بيشي اس مبارك مذميب" اسسلام مي واخل مو عجة.

اس وُقت الااكر مها حب تبليغ دين كي كوشش مين مصروف هي اورهل طور بر مندد جرذبل اموركواني زندكى كامقعد مباركعاسع ر

دا ) د فاغ و محفظ استسلام ، دیس مسلمانوں کو دنیوی ودبنی قدرول کے دائرہ میں سنجلي ركفنا ، (٣) بور مع عالم كو ان كى بى زابون مي دعوت دين بهنجانا -

والكر المسرها حب كاربالشفى خطادكما بت ورج ذيل بعد بهذا جو معزات ان سے مراسلت كرناچا ہيں اس بية برائنيس خطوط مجيبي ۔

روحانی کلینک مانیم کا ون نزدسبرخوابطلائن الی ماکیز بجوبال ' ( ایم ، پی )

اداري

المصفطم أث اوراجار كافرالها

۱۰ ارسی سندالد کو مندودهم کی ایک ایم ترین شخصیت و اکثر سوای شوشی مردب مردب مهادات اداسین این بوی ، ادربین کے ساتھ بعو پال میں حلقہ گومش اسلام موگف، اب ان کا اسلام نام و اکثر اسلام الحق ، بوی کا نام خرکیب اورصا جزادی کا نام عائشین مکھا گیاہے ۔

واکر صاحب کا برائ تعسیم آسترم میں ہوئی ، پھرالدا باد یو نیورسٹی سے اور نیٹلزم میں ایم ، اے کیا گروکل کا نگر می سے اجاری و گری حاصل کی اورا کسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ سے ڈی ، ڈی ، یغنی ( بھلا نمیرن من کو عصص کی دنیا کے دس بڑے مذاہب میں اور پی ، ایچ ۔ ڈی ۔ اس طرح ڈ بل پی ۔ ایچ ، ڈی کے بعد پوپ بال شم کی وعوت پر افنی گئے ۔ جہاں پر انفول نے سات مختلف موضوعات پر کامیاب تو پری کیں ۔ جن سے متا تر موکر بوب بال نے انفیں ( ع ع ع م م ع - 0) کے اعوار سے نوازا۔

ڈاکٹرصاحبْ بارہ زبانوںسے داتغیت رکھتے ہیں۔جن میں۔انگریزی بسنسکوت گریک،ڈبرد امندی ،پراکرتک ، بالی ،گورشکی ، مراخی۔ گجراتی ،اُردو اورعربی شال ہے، ان بارہ زبانوں میں سے انگریزی ،سنسکرت ،منہدی ،اُردو ،گورسکھی اورعربی سے انھیں کیا دلیسپی ہے۔

چونکہ ڈاکٹرما سے ونیاکے دس بڑے مذاہب کا براہ راست مطالعہ کررکھاہے اور ان مين والركاري إفت مي - اس لف إسلام ك حقانيت ومداقت كدده بيل مي معرف تے ۔ان کے معمود ن میں مزدد میا کے جوے بڑے مگت مرد مشنکراچاریہ، مثلاً رام کویاں شال داله ، پوری کے شنکراچاریہ ، اکھنڈا مُنرجی ، گردگوالکر با باصاحب ، دشیمکھ، بال الکرمَّ ناناصاحب ديشمكه، ونوبا بعادك وغيره يس - ادريدسب ان كابجدا حرام كرت تهد باريه ونوبا بهاو مه في المالئ مين الفيس المنت المنت من رم دهام مي تقرير كها مدعوكيا تعا - اس وقت وہاں سندود صرم كے برے برے مرنت موجود تھے جن ميں نکب دادا دهرم ا رصیکاری بھی میں - دادا دھرم ادھکاری نے اس موقع پر داکو صاحب سے ایک دن بی عیر عمول سوال کرایا کہ سوای جی انسید نیا کے تمام دھرموں کامطالعہ لياسهم آپ كوانسان كيلي مس بهتردهم كون سا لكا قاكر مماحب نے بغيرى فيجك السرياكة اسلام، اس برده بوك كداسلام توبيت بندها بوادهم بعداس رواكط صاحب نے كماك جوبندها مع وى آزادكر الم واورج بيلے سے ى آزاد مع وه ہیشہ مہنشہ کے لئے باندہ دتیاہے ماس سے دھرتی پر ادمی کو ایک عرصے سے بذھے نے دھم کی خردرت ہے ۔ جواسے دنیاس الھی طرح با ندھ کر پر ایک میں کولے اور سادهم میرگ نظریس حرف اسسلام ہے۔



محصنورسروركائنات، مطلّع ديوان بنوت، مقطع قصيرة رسالت الم م الانبيار، ستيرالبشر جناب ستيدنا ومولاً اشفيعنا، احرج بي محرسطف ملى الأنبيار، ستيرالبشر جناب ستيدنا ومولاً باشفيعنا، احرج بي محرسطف

صاحبزادة ستدمحمود رمزاية وكيث الهآبادى

#### JE / Supplied 13







شخ نشانفواسهات كم علامت وهدة آبكازيعاون خم موكيا و (مَطْبُوعَهُ مَجُولِمِ يُرْكِيرُ عِدَالُومِيْدَ)

|                        | ·                                             | (2                                                                              |            |
|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| فِهُ سِينَ مَضِ المانِ |                                               |                                                                                 |            |
| منخر                   | مفاين نگار                                    | الگارشن                                                                         | نبرخار     |
| ۳                      | حبيب الوحن قاسى                               | حسرف آغاز                                                                       | <b>!</b> } |
| 4                      | مولاناعز يزامشرقاسمي                          | كفارت كارمايت كبان تك ع                                                         |            |
| ۲۲ ا                   | مولانا اما م على دائشش دا داره محموريم        | بيغيب واعظم اوران كم اصحاب                                                      | ۳          |
| -                      | مان ان مرات الغليم لورو<br>مان ان مرات الغليط | ميذه الأرام الإراع العرف الدارج<br>ميذه الأرام الإراع العرف الدارج              | ار         |
| ٣٣                     | مولاناها ففامحدا تبال الميسمثر                | حصرت نانو توی ادر ششق رسول م<br>مولانا مود دری کی تنقیق مدریث رجال <sub>ک</sub> |            |
| 42                     | مولا أعبد الركيان أغلى                        | وروه ورورون مي يې عرب و.ا<br>برايک نظئه                                         |            |
| 47                     | ادارة                                         | اگرآب جا جے جیں ؟                                                               | 4          |
|                        |                                               |                                                                                 |            |

### مندوستناني اور باكستان خريدارون منروى كذارشن

(۱) سندوستان خریدارو آک مزدری گذارش به می کفتم خریداری کی اطلاع باکراد ل فرمت می ا بناچنده نبرخریداری کسی حوالد کے ساتھ من آر ڈرسے روائے کریں -

۲۷) پاکسنان خریدا را بها چنده مبلغ-۱۰۰ روچهٔ منه داستان مولاناعبدالستارهه برهام کرم علی والخصیل شجاع آبادملتان پاکسنان کوهیجدی اورانعین ککھیں کہ وہ اس چنرہ کورسال کارهولوم کے صاب میں جمع کرلس ۔

# حرف اغاز عان عام العملان قام في

منظمانه مندرستان کاریخ بس ایک منگری کی منیت رکھتا ہے مغلید طنت جوابیخ تمام ترامتبازات وتشخصات کے باوجود منددستان کی سیاسی دحدت کی منامن بھی بہاں پہنچ کردم قراد بی ہے ۔ اور اس کے ملبہ پر ایک جدید حکومت کا قعرا فتدان تعمیر ہوتا ہے اس انقلاب کومیشم طاہر ہیں نے اگر ج ایک سیاس کھیل مجھا جے سیاست واقد الکے بازیگر زندگی کی فیلا ایس کھیلے رہتے ہیں۔

بازی اطفال سے دیا بہرے اگے ہوتا ہے نیاروز تما ت برنظ رہے اگے اسکن ارباب بعیرت ادر سیاس عودی دروال کے والی و محرکات برنظ رہے والے واضح طور بر بھر رہے نے اور کھلی آنکول دیکھ رہے تھے کہ یمن سیاس بازیگری اورافتدار کا تباد انہیں ہے ۔ بلکہ اس کے عوال نہا یت دور رس اور مرکبہ برای ۔ یہ انقلاب زندگی کے پورے مورکو بدل کورکھ دے گا۔ اس کی طوفانی موجیں حیشت ومعا شرت، تبذیب و تمدل انکارو نظریات اور اعمال واضلاق کی بر انی قدرول کو ملیامید کردیں کی سیاس مقدل انکارو نظریات اور اعمال واضلاق کی بر انی قدرول کو ملیامید کردیں کی سیاس مقدل ان انکارو نظریات اور اعمال واضلاق کی بر ان قدرول کو ملیامید کردیں کی سیاس کے تران کی در ان انکارو نظریات اور اسلامی اور ناد ہو کہ ان انکارو نظریات کے مامنے میں داخش و کو جو بی اور ناد ہی مروارول کو ذکیل ، موجد جی اور بادر ناد سے جی اس کے مروارول کو ذکیل ، موجد جی اور بادر ناد سے جی اس کے مروارول کو ذکیل ، موجد جی اور موجد ان اور ناد سے جی ان ورو موالا کے مامنے مرکون ہوگرائی اس کے مامنے مرکون ہوگرائی اس کے مامنے دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے مرکون ہوگرائی سے کی اسلامان ادباب فکروعلم کے مامنے دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے مرکون ہوگرائی سے اسلامان ادباب فکروعلم کے مامنے دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے مرکون ہوگرائی اسلامان ادباب فکروعلم کے مامنے دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے مرکون ہوگرائی اسلامان ادباب فکروعلم کے مامنے دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے مرکون ہوگرائی سے تھوں اسلام کو دیوں کو دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے مرکون ہوگرائی کو دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے مرکون ہوگرائی کو دورا سے تھے کی دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے دورا سے تھے کی دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے دورا سے تھے کی دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے دورا سے تھے کے دورا سے تھے یا تو دہ موالا کے مامنے دورا سے تھے یا تو دورا سے تھے کی دورا سے تھوں کی دورا سے تھوں کی دورا سے تھی دورا سے تھوں کی دورا سے تو دورا سے تو دورا سے تھوں کی دورا سے تو دور

سجوت کر لیتے اورا طینان وسکون سے اس ڈگر برجل بڑتے حس براس وقت کے حالات الغیب لے جارہے تقرب نا پڑ ایک معلوت بسند مفکر قوم کو اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ مدا ایک ہی و خ نہیں ناؤم پسکتی ہیں جو تم ادھر کو ہوا ہو جد مسرکی اوریا تو زمانہ با تو نساز د تو بازمانہ ستین ایکے جرائت منوانہ فلسنڈ برعل کرتے ہوئے حالا کو بدلنے کیلئے اس سے برمبر پریکا رم وجائے۔

ماريخ شابده كم مادي اسلاف في اس دوس راست كا انتخاب كيا جعرت شاه عبدا معزيرة ملوى قدس ميركا فتوى دارالحرب حالاس نبردازمان كاكعلاموا ابك اعلان تعاد دارالحرب تود كيف ميں ايك چوٹا سا فقرہ ہے ليكن جو لوگ اس كى اصطلاق حقيفت اور بہروستان كى دين وُ على اورمساس بساط برخاً مُدان ولى اللَّبي كما ارَّات سعددا قفيت ركفة بي وه اس كي جميت اوروسعت كوخېب جانع چى جىفرت سىلەمسىرىتىدىرىلدى قدس مسترەكى توركىكى بنىك د ووهيقت مفرت غبرالعزيزه كايبي فتولى تفارستيدالطا تفرحفرت ماجى امراد المترمها جرمكن أور أن كهددون امعاب جة الاسلام حفرت مولانا محرقاتم نانوتوي اورقطب رسا وحفرت مولانا رسیدا مدانگوی قدس اسراریم کوای متوتی مجورکیا تفاکه ده الوار دیکرشا مل کے میدان مین کل براس بيءه فتوئ سيحس كم مقتضيات كوبروئ كار لانے كے لئے ديوبندس ايك مركز قائم كياكياراً في دنيام دارالعلوم دلومبند" كيام جانتي بيجانتي بي نتي ديمي نتوى ب جود هرستين المبند موالا فالحودن قدس مترة كواً او مكرتاب كرشيى رومال كى تخريك مرتب فرماتيس اوركسه مؤتر ملف كيلية صنعف بيرى اددكترت امراض كما وجود طول طويل اسفاركرس ، أورا لما بي اسيرى كى زند كالمذاري - يبي ده نتوى بيم وعفرت شيخ الاسلام مولاما تحيين احرمدني قدس مِترة كويجين كريام كدده مكترم وخالقا ه ك كومشه عافيت سے نكل كرخار دارسيا ست كى باديم إنى كري اور قيدو بندك به بالال صوبتي برداشت كريس

مقام نیعن کوئی راه میں جنچا م ہو ہیں جو کوتے یا رسے نکلے توسوئے دارہ چلے برٹس مکومت وملک عزیز پرتس آطاقائم کرلین کے بعدیہ قواب دیکھنے لکی تھی کریہاں کے بات ندوں کے مذہب ومسلک کو تبدیل کرکے سب کوا پنے مزاع دمذاق کے مطابق بنا لے جنا پنے ملائد کو تعلیم کمیں کی صعابت کرتے ہوئے جو بچد بی سطی پیشس کی تھی اس بی وصاف طور پر اکھ تاہے۔

ہمیں ایک جماعت چاہتے جوہم میں اور بہاری کروٹروں رعایا کے درمیان مترجم ہواور سے اسی جماعت ہون چاہتے ہوئون دنگ کے اعتبار سے قرمندوستانی ہو مگر مذاق العدا الفاظ اور مجمد (فکر) کے اعتبار سے انگریز ہو۔ (علما چی سے اص ۳۹)

ذمانه گواه م کرمفرات کا بررجهم الشرف ایی بام دی استقامت ، جه شمل اورجه به سلس خدم ند به کرمفرات کا بررجهم الشرف ایی بام دی استقامت ، جه شمل اورجه به سلس خدم ند به کرمن کے خواب کوسته برنده تعیر نہیں ہوف دیا بلک ایک دن ده می آیا کہا بی تمام ترقوت و شوکت کے با دجود اس جا برومت کرقوم کو بے نیل ومرام بیباں سے جانا پر گیا تا اوراس میلا مرح سے ایسے فیلم نتن سے حس میں مقت اسلام برگر کئی تھی اور قوی فعو ہ بدا ہوگیا تھا کہ اس میلا باخیر میں ده این امتحال اس میلا میک مخوف انرکھ سکے گی نجات ملی - در شکوار الدسی بین جزاء حسن ا

آنے کل کے حالات بنادہے ہیں کہ اسسام نالعت طاقتیں ایک بارمچراسسام اورسانوں پیک خلاف محاذ آرائی کے دریے ہیں۔

آگ ہے اولاد ابراہی ہے نمرود ہے پڑ کیاکہی کو پیرکسی کا امتحال مقصود ہے ؟؛ اسسام دشمن طافتوں کو ملک عزیز میں سلافوں کا وجود کانے کی طرح کھٹک رہاہے اوراسی کانے کو مگانے کیلئے وہ پوری قوت سے میوان میں آگئی جیں یمسلانوں کو اقتصادی سیاسی علی اور دین اعتبار سے بے جان کرکے اخیس منہم کردہ کی فکر جس جیں اسی لئے مسلانوں کے

انتعادى مؤكركوتك تاك كرزن دبنايا جارم ب اورديكية ديجة لاكعول اوركرووول كالمك كوفاكسترك وهيرس بدل دياجا ماس - اوريعل ايسه مرتب اور ططريق برانجام دياجا ماس كداكد عكر كان العي منعلة نبي باق كددوسرى جكه فاك دفون كالعيل شروع مرحانا م معیوشی و منی، حیدرآباد ، مؤما تصعبین ، احرآباد ادرگرات کمشیرون مین حس طرح ا کید طرفہ نتس وغارت گری موئی ہے وہ مماری بات کا کھلا نبوت ہے - اس کے مساتھ اب توسلانی كى منسبوراور قدىم ساجد بريمي نكابس الطيف لكى بي اور با قاعدة خلف يم كوشش كى جارى ہے کہ ان مسبود ل کا در ماری دنی ومذہ جاحیتیت کوختم کرکے الفیں است قبضہ سے ا يها جائ - بابرى سبراج دهبا حسكارنده نبوت بے كرنقريباً بون بايخ سوسال كى قدىم مسجد كوكس فرراهافئ اندازس مندرس تبديل كرديا كيايا ورسيكولر وجبوريت كى بالارستى كالكلا مجار مجار کرنعرہ لگانے دالے سندو فرقہ پرستی کے اس ننگے ناج کو دیکھ رہے ہیں اور خاکوں ہیں ۔مسلم اوقا کن کا بوحشر ہور ہائے وہ می کوئی ڈھکی بھیپی بات نہیں ہے یسلم پیشنل لاہ خطرے کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ اور بکسا ں سول کو ڈے سہا رہے سرکا رک سطح پرکوکٹیش ہو رى كے كرمسلانوں كے متى تشخص كو مثاد باجائے تاكة زندہ اور توك توم بيجان بوكررہ جاسم تعلی اورسیاس ادارد سے ملاف کو جس طرح بے دخل رکھا جار اے دہ سب برعیال، بتمام كارردائيال الكي عظيم طوفان كابية دسه ري يي -

نسمبوگے تومف جاؤگے اے مندوستا والو پر تمہارا نذکرہ کے بھی نہوگا داستانوں میں،
ان حالات بیں ہمارے سامنے بھی دمی دورا سے ہیں ایک یہ کہ ہم حالات کے سلمنے مر
ت یم خری ادر موائے زمانہ جس سمت لے جانا چاہی ہے۔ بغیرکسی مزاحمت کے ہم اسس
و فع بر حلی بڑیں۔ دوسوارا متہ یہ ہے کہ اپنے دین اپنے تہذیب دیمدن ادرا پنی جان مال
ک مخاطب ادر بقا رکے لئے اپنے اکا برداسلاف کے اسوہ کے مطابق استقامت فیامردی
ادر ہمت، جراکت کے ساتھ مرمخالف قوت کا مقابلہ کریں۔
دیقیہ صلامی بر

## كفارت كى رعايت كهات كه

مولانا عَزيْزالله منا مدواملادالعُلو كوكيا بنج اعطم لله

المنسرعي نقطه نظرت كفارت كاحتنيت كياسيع ۲ کیا ہر دور میں اس کی پاست دی منر دری ہے ؟ ۳ - ادر کفارن پی حسب دنسب، دیانت و دولت اور حرفت جمله پیلوکو المخط ر کمعت ضروری ہے - یاکسی بہلوسے صرفِ نظر ربھی مکن ہے ۔ ؟ بم رمُوجِده دورمين غيركفورمين شارى بوفي براولبام كوح فسخ ماميل بوكا يانبي ۽ ۵ موجوده وقت می کفارت کی بابندی کمان تک بونی چاسیندادرکن امور مین ۹ برجبد سوالات مي جومسلم معاشره مين حسب سب اور مال ودولت ميسي فان چيزون بر منبى او يخ بنى اورتفرى سے توم و مكت كايك دردمندا ورغيرتمندك ول ميں بيلا بوتين ترعى نقطه نظرسے كفارت كى حيثيت اس سلسلەمي بنيادى دى بات يىمجىنى چاسىخەكە جردار ورتول کا نکام ان کے ادلیا ہی حرتيث نبوى صلى الترطيري الم كرى اورمرف كنويس كري . الا، لا يروج النساء الاالأولياء ولايزوجن إلآمن الاكفاءك له فتح القدير جه- ص ١٨٥ -

مس سے نقہار کرام زیر بحث مسلمیں استدلال کرتے ہیں، ضعیف ہے بخرین فاس کے رواۃ پرکلام کیا ہے۔ اس سے استدلال کرنا محل نظر ہے۔ اگر شواہر ونظائر کی بنیا دیرتا بل تحبّ مان می لی جائے تب می زیادہ سے زیادہ بیا ہم جاسکتا ہے کہ بیم خراجی امورا دراس سے نتعلق دیگر صلحتوں کے بیش نظر ہے جیا بخہ علامدابن مہام نے مدین بالاکی روشنی میں کفارت کے تشریعی بہو پرکلام کرتے ہوئے ملحما شرعہ

مذکورہ دلائل کا مفتضیٰ کفور مین تکاح کا داجب موتاہے اور اس کی علت خانگی مصالح ہیں۔

قلنامقتضى الاوِكة التى ذُكرُ فاحاً الوجوب اعنى وجوب نكاح الاكفاء و تعليلها بانتظام المصالح تله

ورفقیقت نکاح میں کفارت کامنشار اورصب دنسب اورحرفت و دیا نت کی رعایت کا بنیا دی مقصد خانگی امورکو بر قرار رکھنے اور میاں بیوی کے تعلقات کوسیح و طنگ سے قائم رکھنے کے سوا اور کچھ نہیں سجے میں آتا ۔ اگر کفارت کا زعا کوئ لازی شے ہوتی تواس میں اختلاف کا سوال ہی نہیں ہیدا ہوتا ، مگرافتلاف ہے جواس بات کی دافنے دلیل ہے کہ یہ امر " فانگی مصلحت کے مدنظر ہے ۔ اس سلسلامیں ائمہ کی کیارائیں ہیں اسے ہی ملاحظ فرماتے چلیں ۔ اس سلسلامیں ائمہ کی کیارائیں ہیں اسے ہی ملاحظ فرماتے چلیں ۔

یہ ۱۱م مالک ہیں آپ کی رائے یہ ہے کہ کفارت کا عقباً رصرف وین "میں ہونا چاہتے۔ باتی دوسری جیسے زوں میں نہیں -

وَقلَجُومُ بِأَن اعتبارالكُفاءة مختف المم مالك نے بور مقین كے سات فرایا بالدین مالك ملا مالك مارت كا اعتباروین كے سات فاص ا

سغيان نورى كاخيال يهب كدكفارت كااعتباري نهيس مواجا مبت اس لفك

له تتح القديرج ٣ - ص ١٨١ ، كه نتح البارى لابن حجرج ٩ ص١١١ -

معنومسسلی انشرعلیرکسلمنے فروایاہے۔ الناس سواسية كاسنان المشط لافضل لعربي على عجبى انتسا

الفضل بالتقوى له

نہیں ہونی علیہ ہے۔

عن الكوجي انه كان يقول الاصح عندى انه لانعتبر الكفاءة اصلاك 

الم شانعي في معض چيزوں ميں كفارت كا اعتبار كيا ہے۔

ونقل ابن المنذرعن البوسطى اتَ الشافى قال الكفاءة فى الدين تله

(١) تُم الكفاء ة تعتبرنى النسب لائه يفع بهالتفاخر فقريش بعضهم اكفاء لبعض هه

تمام انسان كنكمى كه دندان كى طرح برابر بين ع لي كوكسي عن يرفضيلت نبين والكر ہے تو مرف تقویٰ سے۔

المام كرفى كالمجى ---- ايمي رائے ہے كه نكاح ميں كفارت كى بالكل طابت

امام كرفئ مسے منقول ہے۔ بیرے نزد یک ميمح بات يبه اكذنكاح مين كفادت كابالكل

اعتبارتهيس

ابن منذرف بواسطه بويطى امام شافعيرح

كابة تول نقل كياب كه نكاح مين ديندارى کے فاظسے برابری ہوگی۔

البتہ نقة حنفى ميں كي تفعيل سے بحث كي كئى سبے - اور كفاءت مين حسب نسب اورحرفت و دبانت كي تفصيل بيان كي كمئ سب -اوران ميس سے سرايك كاخيال كيا كيا ہے تففيل صب ذيل ہے ۔

نسب ميس كفارت كاعتبار بوكاكيونكه يه مجى المجى تفاخركا سبب ہے سوقرلیش آئیس میں ایک دوسرے کے کفورموں کے

> ك فتح القتديرج ٣-ص ١٨٦ - كله كفاية على بأمش فتح القديرج ٣ ص ١٨٨ -سكه فتح البارى چ و ص ١٣٠ ـ كله صواب مع فتح القديرج ٣ ـ ص ١٩٠ ـ

له حداية نتج القديرج س من 191 - سكه اليفناج س من 191 - سكه اليفناج س من 197 -

حس كم باب دادااوير كك النان بي وه برابر سيحبس كحصرف باب دا دامسلان بی بعنی آبی مین نکاح کرسکتے ہیں۔ اور اسكى دج برسے كەنسىب باب داداسى كمل مِن ہے۔ اور ج نہامسلان ہے وہ کفور ہیں، حس كاباب سلمان ب دنعنی نومسلماس كی بیلی سے نکاح نہیں کرسکنا ہے) امام البعنيفة اوربوسف كم نزديك دينداري میں بھی برابری کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ يسب سے بڑی فزک چينرہے عورت صعف نست أننا عارتنبى كرنى متنا شوبری بردینی سے کرتی ہے۔ مال میں برابری کا لیا ظ موسکا اس کامطلب یہ ہے کہ شوہر میں مہرا در ان ونفقہ کے ديين كى استطاعت مود اگركسى ميں دونوں كى بإليك كامجى استطاعت نهيس بيح تؤوه كفؤ نہیں ہوگا۔اس نے کرمبر بدل ہے اور اس کی ادائسی عزوری موتی ہے -صاحبين ك نزديك بيشرك لا فاسع مى برابری دکھی جائے گی الم ابومنیفہ سے

المالماالموالى فمن كان له ابوان فى الاسلام فضاعدًا فهومن الاكفاء يعنى من له ابوان في الاسلام لان تمام النسب بالا والعدومن اسلم بننسه لايكون كفؤة لمن لهائ واحد فى الأسلام العقبراليضًا في الدين اى الديانة و**ط**ذاقول ا بی حنیمنسته ح الي يوسف وهوالصحيح لاندمن أعلى المفاخروالبودة تعيربفسق الزاج فوق ما تعبر بضعفة نسبه كه (۲۷) ونعتبرنی العال وحوان یکون مالكًا للمعر والنفقة وطأنا حو المعتبرني ظاحرالرواية حتىان من لايملكها اولايملك احدهما لايكون كفوة لان المعربدل البضع فلابُدّ من ایفا شه۔ سم (۵) وتعتبرنى الصنائع وحذاعنل الى يرسف ومحمل رعن الى حنيفة

اس بارے میں دوروایت ہے۔ امام فى ذالك روايتان وعن اليوسف يوسف يسينه من الماسية رجب بيشرس انه لانعتبر إلاان تفحش كالحجأا زياده تفادت بوصيع مجّام دزر باف، والحائك والدباغ وجه الاعتبار رنگریز تب اعتبار ہوگا در ننہیں کیونک ان الناس يتفاخرون لشف العرف وگ بیشیری شرانت اورعدم شرانت سے ويتعيرون بدنائتها وجهالقول فخ دھار کرتے ہیں۔ مدسرے قول کی دجرم الآخران الحرفة ليست بلازمته ہے کہ بیشیہ کوئی وائی جیز نہیں ہے اسج يمكن التحول عن الخسيسة الى معولی بیشه کل اچھا بن سکتا ہے۔ النفيسة منها له

ابہیں دیکھنایہ ہے کہ کفارت کے جویہ پاپنج شعبے بیان کئے گئے ہیں ان کی احادیث میں کہاں مک صراحت موجود ہے۔ اور نیز ان پاکچوں شعبوں کا موجودہ وقعیق محاف کرناکیس مدتک خروری ہے۔

نسب کے ہارے میں مافظا بن جرک رائے بہے کہ

کفارت بالنسب میں کوئی حدیث دیمی کا نابت نہیں اور حفرت معادر من کا حدیث مرفوع العرب بعضهم الغاء بعض کا خرج کی ہے۔ اس کی اساد صنعیف ہے۔ اس کی اساد ادر بہتی نے حفرت واٹلہ کی حدیث مرفوع ان اصطفیٰ الح سے استدلال کیا ہے اس کا اور عملے نے میں جا دور جا دور عملے نے میں جا دور عملے نے م

لم ينبت فى اعتبار الكفاء لا بالنسب حديث وما اخرجه البزار من حديث معاذ وفعه "العرب فيهم الفاء بعض والموالى بعضهم الفاء بعض " فاسناد كأضعيف ---واحتم البيهقى من حديث واثلة مرفوعًا ان الله اصطفى ابنى كنانه من بنى اسماعيل -الحديث و

له مدایه مع نتح القالیرج س ۱۹۲۰

فى الاحتجاج به لذالك نظرك مستلمي است استدلال كرامح فالم

هوصعیم اخرجه مسلم . لکن مجی اس کی تخریج کی ہے لیکن زیرمجت

دیکھا آپ نے یہ علامہ ا بن حجر ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نسب کے سلسلہ میں كوتى مديث صيح ثابت بنيس ہے ۔ايک دو حدیث السي ہں حن سے استدلال كوسكة ہیں نسیکن ان سے بھی استدلال محل نظرہے۔ نیزصحابہ کرام کی مبارک زندگی سے ا دران کے طرز عمل سے بھی میں معلوم مون اسے کہ نسب میں برابری کوئی لازی نہیں ہے حضرت مقدادابن اسودكمذى نبي اورضياع منبت ربير كے شوم رہي اورضياعه بإشميه بي اورنسيًا مقدادا بن اسودسه اعلى بي رسوي كى بات سے اگركفارت فردى موتى توان كيلته به نكاح جائز نه سوتا -

فلولا الكفاءة لا تعتبر بالنسب أكرنسب من كفاءت كى يابندى فردرى لماجاز له ان ينزوجها لانها بوتى توان سانكاح كرفاجائز نه موتا-اس ہے کہ صباعہ ان سے نسریب لی کانیں فرقه فى النسب كله

أيك روسرى مثال ملاحظم و-مولاناتقي آميني في ابنى كمّا بين ازالة الخفاء" حقته دوم کے حوالے سے لکھاہے کہ

حفرت عرض في دل كى مرضى كے فلا ف غير كفور مين كياح كا حكم ديا جس كي موت برموئی کیموالی (آزاد شده غلامون)میں سے ایک مالدات خص فے قریشی کی بہن کو ينعام بعيجا قريش في يكه كرانكاركرد ماكه

ان لناحسبًا دانه ليس بها محسب نسب والمي ادرده المركى كا

حب اس كى اطلاع حضرت عرف كويهري تواكب قريشى كو بلاكركها وه مالداري ... جاور برميز گاري آگرين راضي بي تونكاح كردو -

له فتحالباری ج و ص ۱۱۳ مله ایشا ج و من ۱۱۵

ذقر جالرجل ان کانت راضیة آگراولی رامنی مع تواس نکاح کردور جالی بین بین اور نکاح کرد و این نکاح کردور چای بین می اور نکاح کردیاگیا و جاکر پر تھیا تو اولی رامنی ہوگئی و اور نکاح کردیاگیا و

فراجعها اخوها فوضیت بعائی نے جب اس سے مراجعت کی تورہ فز دجها منه منده رامنی ہوگی ادر اس سے نکاح کردیا۔

یہ کوئی معاشقہ کامعاملہ نہیں تھا کہ صرت عمر منے مجبور موکر فیصلہ کیا ہو بلکہ حسب دنسب کے "بُت" کو قرط نا"مقصو د تھا جس کے آسنی پنج میں اب ملم معاست رہ گرنتار ہوگیا ہے۔

اس طرح کی بہت سی مثالیں اور داقع ہیں کوئی استقصار مقصود نہیں بطور نمونہ دومثالیں سیشن کردی کمئیں ر

نکاح میں اسلم کے لیا طرسے بھی کفارت د برابری) کا اعتبار کیا گیاہے۔ بعینی فطری کے باہد اور اور اور اور اور اور ا مسلمان ہیں تو نوط کے کے باب دادا بھی مسلمان ہوٹا حر دری ہے ۔ لوگا نومسلم ہے ادر اور کی مسلمان ہیں تو ان دونوں میں نکاح نہیں اور کی مسلمان ہیں تو ان دونوں میں نکاح نہیں ہوسکتا۔

لیکن اس سے متعلق اچیز کی نظرسے کوئی الیسی مدیث نہیں گذری حس ایس اسکی مراحت موجود مورد آگرنگاح میں اس کا خیال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ مہوا کہ نومسلم بے جارہ مورد تی مسلمان کا کفور موج نہیں سکتا اور اس کی نوک سے رستہ منا کست مجی نہیں کرسکتا۔

سوچنے کی بات ہے اگراسلام میں اس کا خیال کیا جاتا نو قرنِ اوّل میں جہبت سے صحاب اسلام میں داخل موتے اور دوکسی کے غلام یا آزاد سندہ علام تھے۔ وہ دوستے معابہ کے کفور نہیں موسکتے اوران کی لوہکیوں سے شادی نہیں کرسکتے تھے گمر

له احكام سشرعين حالات كارعايت م ٢٧٧ -

ایسا بالکل نہیں تھا۔ اوراس کے ملحوظ نہ ہونے کی سیبے بڑی دلیل بہ ہے کہ حضور صلی الٹر علیہ دیم نے اپنے خا دم خاص حفرت زید من حارثہ کا لکاح ایک باشی خاتون زینب بنت جیس سے کردیا ربیمراس نیک بی بی کنسمت دیکھے کہ آگے میں کرفود حضور سے الٹر علیہ و کم کے لکاح میں آجاتی ہیں اور دنیا کے سلانوں کی مال بنجاتی ہیں حضور مسل الٹر علیہ و کم کے لکاح میں آجاتی ہیں اور دنیا کے سلانوں کی مال بنجاتی ہیں فراہم ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم اخوت دمسا وات پر کاری حزب گئی ہے۔ اورالعیا ذبالٹر اسلام کا وامن وسعت کا وجود تنگ نظر آتا ہے۔ چنا بخہ ایک ڈونہیں بہت سے اسلام کا وامن وسعت کا وجود تنگ نظر آتا ہے۔ چنا بخہ ایک ڈونہیں بہت سے ماندان اسلام کا وامن وسعت کا وجود تنگ نظر آتا ہے۔ چنا بخہ ایک ڈونہیں بہت سے خاندان اسلام نبرل کرتے کرتے درک کے کہ ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔ خاندان اسلام نبرل کرتے کرتے درک کے کہ ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔ خاندان اسلام نبرل کرتے کرتے درک کے کہ ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔

نہایت افسوس کی بات ہے۔ آج بھی بدنظریم معاشرہ میں موجودہ اورنوسلم کو اپنی بیٹی دینے اور لینے میں عار اور ذکت محسوس کرتے ہیں ۔ جب کہ انصار نے اس کو فخر سمجا اور مہاجرین کی جہاں مال و دولت گھر بارسے مدد کی وہیں اپنی زائد بیویوں کو طلاق دے کرا در نیز اپنی توکیوں سے شادی کرکے تعاون بامی کی اعلیٰ مثال قائم کو فجزا ہم ادنے جزاءً ا دائمہًا قائم کھی فجزا ہم انقیا منظ

اگر کم ایسا کرتے ہیں تو تقین جانے ہم ان کے لئے عوصہ حیات تنگ کررہے ہیں۔
ادراسلام کے دامن کو بادجود دسعت کے محدود کررہے ہیں۔ اوران کے اسلام کے
لئے ردک بن رہے ہیں۔ جب کہ اسلام سکے لئے رحمت بن کرا یا ہے۔ الترتعالی
اس فعل کو معان نہیں کرسکتا ہے۔ ہم کو اس قید و بندسے اپنے معاشرہ کو پاک
کرنا چاہئے۔ لعد الله عید ن بعد ف الله امراً

تحتب فقریس کفارت کا ایک شعبه صنعت وحرفت درستنکاری اوربینیسی بیان کمیا گیاہے۔ نیکن اس کا طاح میں اس کی اطاعے میں اس کا طاح میں اس کا طاحت کی میں اس کا طاح میں اس کی کا کہ کا اس کی میں اس کا طاح میں اس کا کا کہ کی کا کہ کا

مجی دار دمدار دیگر شعبول کی طرح باہمی تفاخر کے سوا ا در کچیر نہیں ۔ حدیث میں کہیں د ضاحت نہیں کہ لڑکے اور لڑکی پہشے ہے لیا ظ سے برابر ہوں اگر پہشے میں مختلف ہوں گے توان میں شادی درست نہیں ہوگی ۔

در حقیقت نکاح میں حسب نسب، مال ددولت ادر صنعت وحرفت کاخیال باہی تفاخسر پرمبنی ہے جن کی ممارے ناتص خیال میں اللہ تعب لی کے نزدیک کوئی امہیت نہیں ہے - وہاں تو صرف اور صرف تقوی وطہارت کی تدر وقیمت ہے۔ اِتَ اکر مَکم عِنداللّٰہ اِتقا کے م بن سے زیادہ متقی ہے

اس کئے کہ صب دنسب، مال ودولت اورصنوت وحرفت کو کی مشتقل چیز نہیں ہیں۔ آج جاہ وجلال ہے کل اس سے محرومی ہے۔ آج ایک آدمی مالداراور صاحب شروت ہے کل وم کا سے گدائی گئے در بدر پھرتا نظر آئا ہے۔ آج ایک شخص نقرہے کل مالدارہے۔ عرض مال ودولت آنے جانے والی چیزہے۔

المال عَا جِ وراً ج - المسيح آيا شَام كو جِلاكيا شام كو آي جيلاكيا

حس چیزی به پرزشین بواس پر فخر کرنا ادراس میں برابری کاخیال کریا ہے کار سی بات ہے۔ حرفت دبیشہ ای صورت حال بھی کچھ الیسی ہے ۔آج ایک بیشہ باعرت سمجاجانا ہے ،لیکن دبی بیشہ بعد میں کسی دج سے حقیر سمجاجانے لگتا ہے ۔آج ایک بیشہ حقیر ہے کل دبی باعرت ہے مینیہ کی حقارت دعرت کوئی مستقل نہیں ہے۔ مالان تر کے سائنہ تند ملی آئی ستی ہے ۔

مالات کے ساتھ تبدیلی آتی رہی ہے ۔ اِن الحریفة لیست بلازمنه و کین پیشرکوئی لازی شے نہیں ہے معمل ہیٹے

التول عن الخسيسة الى النفيسة كل إيمان كما بها

منها- له نتح القديرج ١٩٠ من ١٩١-

ادر بات درامس یہ ہے کہ بینہ جائزہے تواس کے ابنانے ادرافتیار کرنے میں نرفاکوئی قباحت برامس کے رسول کے نزدیک مجوب ہے ۔ برعکس اس کے ذوائع آمنی فلان ہے۔ برعکس اس کے ذوائع آمنی فلان شرع میں تو باوج د باع د ت وسنے رافت کے دہ بہنے معذالت مبغوض ہے۔ شرع میں تو باوج د باع دت وسنے رافت کے دہ بہنے معذالت مبغوض ہے۔

ماصل برکہ پہنے کی شرافت دحقارت کوئی فابلِ اعتبار چیز نہیں ہے۔ اور نہاس کی وجہ سے آدمی شریف د تقیر مبتا ہے۔ اس لئے 'دکاح میں اس پہلوسے برابری ہمارے خیاں میں مناسب نہیں ۔ مختلف پینٹے کے لوگ آبس میں رشنتۂ مناکحت فائم کرسکتے معیس ۔

مقد في كبيرادر محقق شهير حفرت مولانا جبيب الرحمٰن صاحب ألمى جن كى بات بهبت مقد في كبيرادر محقق شهير حفرت مولانا جبيب الرحمٰن صاحب ألمى جن المن تصنيف « نذكرة الاستاجين » من ايك دافعه نقل كرت به به عربت في جات من الله سبت اليف كة قابل سبع الكفية بهي و من الله من الله بنت قبيس - يد باع تت فاتون الشعث بن قيس صحابى كى بهن تقيين ان كاذكر مح وصابه كي دبل عبي موسكا ربيل بنايا جا جي كه المستحث كو والدكير المبنة عين براحه ما برادرال كو موسكا ربيل بنايا جا جي كه المستحث كو والدكير المبنة عين براحه ما برادرال كو موسكا ربيل بنايا جا جي كه المستحث كو والدكير المبنة عين براحه والمائلة كالمن المستحث كو والدكير المبنة عين برادرال كو والمن كالمن المناهم المناهم كي المراحة المناهم المناهم كي المراحة المناهم كي المراحة المناهم المناهم كالمراحة المناهم كول المناهم كي المراحة المناهم كالمناهم كي المراحة المناهم المناهم كي المراحة المراحة المراحة المناهم كي المراحة المناهم كي المراحة ال

میں صنور کی بیماری مشروع ہوئی - اور ابن عبدالبر کے بیان کے مطابق مردیت الاول میں موریت الاول میں کو آب کا کا د کو آب کا وفات سے ونیا میں اندھیرا جھاگیا ۔

دوسرا بیان یہ ہے کہ وفات سے دکو اہ بیشترنکاح ہوا۔ نیسرابیان یہ ہے کہ اُپ کا آخری بیاری بین نکاح ہوا۔ نیسرابیان یہ ہے کہ وصیت کا آخری بیاری بین نکاح ہوا تھا اور آنحفرت میں الشرعلیہ وسلم نے ان کے حق میں وصیت کی نفاکہ ان کو اختیارہے کہ دوسری از داج مطہرات کی طرح ان پر بھی قافون جی اُن فذ اور بجاب قائم ہوائیسی صورت میں میرے بعد کسی سے نکاح کر اجائز نہ بڑگا، دومری صورت یہ ہے کہ دہ طلاق جول کریس اور جس سے چا ہیں نکاح کریس ۔ انفوں نے دوسری صورت اختیاری اور آنحفرت می الشرطیہ و کے بعد حضرت عکرمہ دمی بی سے دوسری صورت اختیاری اور آنخفرت می الشرطیہ و کے بعد حضرت عکرمہ دمی بی سے نکاح کر دیا۔

مُبْنَكُرُ گھوانے میں سبسے اعلیٰ اور نبی کا یہ درشتہ ان دستکاروں کیلئے سسے بوا مایہ انتخار سے اور بہی اس بات کی سنگر دلیل ہے کہ بننے والے کی بیٹی ایک ولی بلکہ قراشی والتی بلکہ میں اس بات کی سنگر دلیل ہے کہ بننے والے دواس کی قراشی والتی باتشرت واکرم باشی کی کھور ہوسکتی ہے۔ اسی طرح وہ اس کی بی کھوہ موسکتی ہے۔ اسی طرح وہ اس کی بی کھوہ موسکتی ہے جو یہ میٹ بنیں کرتا ہے ۔

اس بحث میں مقبی کا بول سے بونقل کیا جاتا ہے - دوسب فلام بی بی بی اس بحث میں اصل جیز دیداری ہے امکاع میں کوئی چیز پیش نظر کھنے کا بل اس بحث میں اصل جیز دیداری ، زندگی کا اصل معیا را دران ان کا اصل مرایہ ہے اسلفہ اگر میاں ہوی دونوں دیندار ہیں تو ہم سمجت میں ان سے بہر کوئ مسفر اور نشدگی کا ساتھ بنیں۔ بیشند مختلف ہو۔ حسب دنسب میں فرق ہو میکن تقوی ده بارت کو دونوں دینداری کی دونوں ایک طرف دینداری دینداری ایک دینداری دینداری ایک دینداری دی

ن میں کمبی بہشہ اور نسب کے اختلاف اور ذاتی امتیار کا تصور پیدائہیں ہوگا بھی کے اس کے اس میں انتظام کے اس میں اس میں انتظام کے است میں انتظام کے استحد فرایا۔

ورت سے جار چیزوں کی بناء پرشادی کی جاتی ہے۔ دہ یہ ہس مال مصب جو بعورتی اور دینداری سو دینداردالی سے خادی کرکے کامیابی عاصل کرد۔ تمہارے مانع خاک کود

تنكح المرءة لاربع لماكها ولصبها ولمبالها ولمدينها- فاظف بذات الدين - قربت يذالف (الحديث)

ہ ہوں دائیان کردتو) اس لئے اگرہم بورے جزم کے ساتھ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ نکاح ہیں صرف دینداری کو محوظ رکھنا چلستے ۔ حسب نسب اور دوکسری چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے سود ہے۔

و موها بها به المداد الفتادی النکاح جدد در مین کفارت سے متعلق ایک سوال دجواب ہے مولانا استیرن علی تعانوی نے جواب میں کفارت سے متعلق ایک سوال دجواب ہے مولانا استیرن علی تعانوی نے جواب میں تخریر فرایا ہے حب کا حاصل یہ ہے کو حسب نسب اور دور کر کری جیزوں میں کفارت کا دار د مدارع فن برہے ، اور عرفی مسائل میں مجاہیے کو کرف بدل جانے ہیں ، سوکسی زمانہ میں حالات الیسے رہے ہی حسل کے متد نظر نکاح میں ان امور کا خیال کیا گیا۔ اب جو تکم مسلم معاشرہ میں خانہ زادر سم و رواج اور مال و دولت اور نسب د بہشر کی قیدو بند کی وجہ سے بڑی پرائیان کن

رواج اور مال ورولت اورنسب دبیشرنی نیدو مبدی وجیسے بری بریان من صورت بریداموکئ ہے۔ بہت ک مم بجیاں ان نیدوبندسے بجبور بونم زندگاندار برجبور میں الیسی صورت میں کفارت کی یا بندی ہمارے خیال میں ٹریدالجین کلباعث

بنظی ۔ اس منے موجودہ وقت میں اس کی رعایت مزدری نہیں مونی جا ہتے۔ دوک غیر کفور میں شادی کرلے تواس کا لکاح صبح مجوجا ماہے۔ دمین فقی کمالوں

مِن الكهاب كرون كوحق نسنخ عاميل مؤكار قامنى عالت مين فكارج في كواسكتاب -

سین اگرکسی طبقے افراداس بات پرممر ہوں کہ نہیں اسوقت بھی کفارت
کی بابندی مزوری ہے توہم بصدادب ان سے بچھیں گے کہ نوم کے متعلق آپ کا
کیاخیال ہے جمور وٹی مسلمان کا کفور ہے یانہیں ۔اس کی افری سے نکاح ہوسکما
ہے یانہیں ۔ ظام ہے کہ فقی کتابوں سے سہارالیں گے تو جواب فنی میں ملے گااسرقت
دہ فوم سلم کیا سوچ گا ،اس ملام کے بارے میں کیا خیال کرے گا ،اس ملام کی بارے میں کیا خیال کرے گا ،اس ملام کی بارے میں کیا خیال کرے گا ،اس ملام کے بارے میں کیا خیال کرے گا ،اس ملام کے بارے میں کیا خیال کرے گا ،اس ملام کے بارے میں کیا خیال کرے گا ،اس می بھرجائے
سے اس کادل متر د د نہیں ہوگا ، یقنیا ہوگا ۔ادرخطرہ ہے کہ اس مام سے بھرجائے
العداد مادیا ۔

جنائی اس مجوری کی دجہ سے مفتی کفابت اللہ صاحب دہاوی نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے

نومسلم کی ادلادی مشادی نومسلمان کی ادلادسے ہوسکتی ہے یہ بات نہیں ہے نومسلم کی ادلاد کی شادی نومسلم سے ہونا چاہئے وہ جا بل ادرا سلامی اکما کہ نومسلم کی ادلاد کی شادی نومسلم سے ہونا چاہئے وہ جا بل ادرا سلامی اکما سے نا واقعت ہے شریعیت مقدسہ اسلامیہ نے ہرسلان کوموروثی مسلان ہو یانومسلم ہو بھائی جوائی جمائی قرار دیا ہے ادر برسلم دنومسلم ایک دومرے سے منا کھت کارمشتہ کرسکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں سے کومسلمان اپنے نومسلم بھائی کورمشتہ دے گا دہ دوم ہے تواب کاستی ہوگا ہے

اسشرف الأبياد سركار دوجهال الترعليرة لم في كبوسه ككام كرف واله تنسس كا لوك قتيل مرف واله تنسس كا لوك قتيل مست عقد فرما يا حضرت الوبكر صديق النفي تنسيل كا يحبان الم فرده كى نفا دى كردى وحفرت عرب ان خطاب في ايك تراشي المن كا كوانك آزاد مت ده مسلمان غلام كے عقد ميں دينے كا حكم ديا و

له كغايت المفتى

ای طرح حفرت مقادا بن اسودی شادی ضباعة بنت زبیرسے موتی ۔ یہ اور نبیسے معابہ کوام کے دو کے دا قعات سے بتہ چلنا ہے کہ کفارت کی چابدی لازی ببیس تھی ۔ اگر بالفوض ہوتی تو یہ مبارک بہت یاں مجی اس کے خلاف نہیں کر تیں ۔ بہت باتی یہ کہنا کہ یہ عقد و لکاح ان کے اولیا و کی رضا مندی سے ہوا اس وہ بست میں اولیا رکی والی وہ بست میں اولیا رکی والی وہ بست کے غیر کفور میں اولیا رکی والی کو والی میں تو ہم بھی سے غیر کفور میں اولیا رکومی فنسنے کہاں سے تا بت ہوتا ہے۔ ظام ہے ہی روایت میں اس کی صاحت نہیں ہے کہ روای غیر کفور میں شادی کرنے تو دلی موسیت باک والی حد سیت باک

بعریب ہے۔ عورتوں کا نکاح مرن ان کے اولیا کرمیں اور کفو ہی میں ان کا عقد کریں

ولا يزوجن الآمن الاكفاء له اوركفوم مين ان كاعقد كرين اوراس جبيى دوكرى عديث سيحق فسنخ تابت كرتے مين -درست بنين م

علامه ابن مهام في القدير مي حديث مذكور كي تشرع كرت موس ملت مي

اس حدیث میں اس بات بردلالت بیں ہے کہ جب عورت اپنا نکاح غیرکفو میں کسست میں سے میں ایج وسنے علی میں گا

كرية تواسكه اولياركون تنتخ عال بوكا

اس کامامیل یہ ہے کہورت کومنے کیا گیا ہے کہ وہ غیر کفویس نکاح کرے ادرجب ایسا کرے گی تومعصیت کی ترکب ہوگی (اس سے یہ) لازم نہیں ہو آکہ ولی کواسکے

ألا، لا يزوج النساء الاالادلياء

فالجواب ان حاصله انها منهية على تزويجهانفسها بغيرالكفوم فاذا باشرت لزمتها المعصية ولا يستلزم ان للولى

له نتح القدير ج٣-ص ١٨٥- كمه اليناع ٣- ص ١٨٥-

ف خ کائن ہوگا۔ إن اگر اس تكام سے ولى كوكوئ خرر بہنچ رام ہو تواسے اس كے دفع كرنے كا اختيار موكار نيكن ينص كا

نسخة الالمعنىالصوف هوانها ادخلت عليه خوردًا فله دفعه وطذا ليس مذاول النص له

معلول منبي سے۔

مذكوره دونوں عبارقوں سے ظاہر ہے عدت بیر کھؤر میں نکاح كر نے تو دلى كے
لئے نف د حدیث مذكور سے توجی فنسط تام تاہم نقہاء نے
تھری کی ہے كہ غیر كفور میں سے دی سے آگر اوليا مركوكوئ خاص مررب ہوئے رہا ہو
تو نكاح فسنح كوانے كاحق ہوگا۔ مثلاً عورت نے كسى غیر دیندار بسترالی اور كبالی
سے سے دی كرلى تو السي صورت میں اولىيا بكو يقيناً حق حاصل موگا قاصف كا عالمت میں اولىيا بكو يقيناً حق حاصل موگا قاصف كا عالمت میں اولىيا بكو يقيناً حق حاصل موگا قاصف كا عالمت

دوسری عبارت کے پہلے جزر سے سی کوا عتر اص ہوسکا ہے کہ جب فیر
کفور میں نکاح سے عمانعت ہے اور ایسا کرنے سے عورت گنہگار ہوتی ہے۔ تو
اس کا ہی مطلب ہے کہ کفارت کا اعتبارہے ور نہ معصیت کا کوئی سوال نہیں ۔
اس کا جواب او برگذر جیکا ہے۔ وہ یہ کہ صوریت مذکور کے روا ق پر کھڑین نے
کلام کیا ہے اور اس سے کفارت پر استدلال کرنا محل نظر ہے۔ بھرتعلیہ ا بانتظام المصالح ہو اور کی بابندی کے بغیر ماصل ہوجائیں تواس کی مفرورت
بیس سواگر یہ مصالح کھا دت کی بابندی کے بغیر ماصل ہوجائیں تواس کی مفرورت
بنیں ہے۔

سب توسب نی اضلم ملی انٹرعلیہ ولم کے اسور حسنہ اور صحاب کرام کے طرد عمل اورائر مجتبدین کے اختلاف اقوال سے میں اسٹ کارام و اسے کہ کفارت کی پاپندی کوئی حرصی نہیں ہے۔

له فتح القديرج ٧- ص ١٨٥ -



از مَولِانْ امَام عَلَى دَآنشَ - اكالاً مَحْمُودِيه عُمَّى لَكُميْم بُورِ

جس کے پاس کسی معیاری طبیہ کالج کی سند ہو۔ جس کے اخلاق وکردار سے مربین مطمئن ہو جونرم گفتارادر فوسٹ اطوار ہوجس کے طریق علاج بیں سہولت ہو جو کم خرج ، صحت بیاب ہور ہے موں اسب کے مطب سے صحت بیاب ہور ہے موں اسب خصوصیات رکھنے والا معالج صلاحیت وافا دیت بیس متاز اور ماہرفن قرار دیاجا آیا ہے ۔ عوام دخواص میں اس کی قالمیت کی د صوم رجے جاتی ہے۔

بلاتشبیداس شال سے انبیار کوام علیم السلام کے بلند مقام کا افدارہ لگا با جاسکتا ہے کیونکہ دہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی معالج بناکر سے جاتے میں وہ اعتقادی دعلی نساد و دور کرنے دالے ربانی مصلح ہوتے ہیں رسالت و برت کے منصب پر فائز مونے میں کسب دارادہ کا قطعی ذخل نہیں ہے بنی درسول بوت سے الی کا خاص افعام ہے دہ جسے مناسب مجتنا ہے اس کے باس دی

بعيمتا ہے حضرات انبيار کي تعليمات ان کا طريق اِصلاح اور انداز تربيت برورد گار عالم كابتويزكرده موتا ہے- وہ اخلاق وعادات ميں تمام ديگر مخلوق سے برتر تو ایں - اور مربی فیبرا ہے اپنے دور میں بادی کامل کی حیثیت رکھا ہے -ف اور اسب سے آخری دور میں سے در کائنات فرموجودا ت حفرت محمصلى الشرعلية لم كومبوث كيا كيارجن كو بى درسول بالف ك سائقه مى خائم النبيين كالمغدعنايت مواجن كوستيدالادلين دالاً خرين اورا مام الانبيام بنايا كيا جوبوار آلحدك مابل ادرصاحب مقام محود ہوں گے۔ میدان مشرمی شفاعت کسری کا ماج جن کے مربر ہوگا جن کی ترب دائمی ادر آفاتی ہے۔ جن پرنازل کی جانے والی کتاب محفوظ ہے اور تمام سابقہ تب د صوائف کے لئے ناسی ہے۔ جن کابیش کردہ دستورتمام توموں ، ملکول اور زمانوں کے لئے کا فی ہے۔ جن کا اسوہ حسنہ مہیشہ کے لئے مشعول مدا بیت اور منارہ نورسه يبن كا مدكامزوه حفرت عيى بن مريم ادران سي قبل كوتمام بغيرون فرسناياجن كى بعشيت كم كالحضرت ابراميم خليل السرف و ماتيس انگين جن كى ذات ستوده صفات کی مدح سرائی اورجن کے اصحاب کی توصیف توریت وانجیل مِس بيان بول صِلى الشرعليدة ألَّه وصحبه و بارك وسلم-

اخلاق ومروار دیان کین فازی تیم بردری کا عقرات کین فازی تیم بردری کا عقرات دخوت ای بیم کیارافلات دعادات در مین فازی تیم بردری کا عقرات دخوت ای بیم کیارافلات دعادات کی باکیزگی و ملندی کا بیما می تفاکی جومی تفین دعوت ای اندر کی در در داری اداکرند کو جرم سمجه تقد ا در برطرح مزاحمت کرتے تقد داسته میں کا نظر بچیانا بیم برسانا دا بل ایمسان کو پریشان کو نامستانا جن کامشخار تعالی مینوی ندومن سے نکالار جا تبدا دول کو عقیب کیا بیما کردندی مادش کی کارسان کی کارسان کی مادش کی مادش کی کارسان کارسان کی کارسان کارسان کی کارسان کی کارسان کی کارسان کارسان کارسان کی کارسان کارسان کارسان کی کارسان کی کارسان کارسان کی کارسان کارسان کی کارسان کارسان کی کارسان کی کارسان کارسان کی کارسان کارسان کی کارسان کارسان کارسان کارسان کارسان کارسان کی کارسان کی کارسان کارسان کی کارسان کار میدانِ حبُک میں مقابلہ پر نکلنے کے لئے مجورکیا ان مخالفین اورا عدائے وین کہ جائیت سے لئے پیکرامسان و کرم رحمۃ العلمین دھائیں کرتے رہے۔ اور حب خدائے باک نے علبہ وتستاط دیا اور مکہ فتح مجا گیا کننا روح پر درہے وہ اعلان جوزبانِ رسالت مآبسے اوا مواکہ

٣٦٠ تم يُركوني كرفت نبي جاءتم سب آزاد موا

کوئی انتقام نہیں لیا سب کومعاف فرمادیا بلکہ فریدا حسانات سے نواڑا۔
ابن ابی منا فقول کا سردارتھا۔ ہمیشہ ماراستین بن کرنقصان ہو پجانے کی سازشیں کورام جب وہ فوت ہوا اس کے صاحبزاد ہے جوہوں مخلص تھے بارگاہ بنوی میں ایضمانی ہوئے۔ ان کی درخواست پر حضوراکرم عنے اپنا کرنا عنایت کیا کہ اس میں ایضمانی باپ کو کفنا دو بھراس کی قبر پرنشریف لے گئے ادرا پنا پاک لعاب دمن اس منافق کے منہ میں ڈالا۔ اس طورسے اپنے مخلص ودفا دارشے خص لیعنی ابن ابی کے فرزند) کی غرفواری و دبو کی فراکراس عمر کو ملکا کردیا۔ جوالی لوا کے کوباپ کی جوائی فرزند) کی غرفواری و دبو کی فراکراس عمر کو ملکا کردیا۔ جوالی لوا کے کوباپ کی جوائی جواس نے اپناکرنا ایک موقعہ برآ مخفر تصلی الشرعلیہ کو می کوبا کی و دبیر کیا تھا۔ برام اس برکھیں نے گالیاں کھا کردھائیں دیں سرام اس برکھیں نے گالیاں کھا کردھائیں دیں سکام اس برکھیں نے تعالیاں کھا کردھائیں دیں ،

اسوة بوئ رحمت وتعفقت ، مودّت والفت ، احسان وكرم كرم كريولول سفة المسندج من كانفعيل كم كن وفت والفت ، احسان وكرم كريولول سفة

معلمات بوی کی تصویت ادرت ده داستان بی ادرم بشد کے لئے ادرت ده داستان بی ادرم بشد کے لئے معنوط بی کا موقع بر مید خواد می کام الله الله اس کی مشتم دی و سے دہا ہے۔ جم الوداع کے موقع بر مید خواد

وآع میں نے تمہارا دین مکل کردیا اودتم پرائی نعت تمام کردی اورتمہارے

ی دین اسلام کوپ نرکیا - ( سترآن حکم ) یون شخری شن کرایک پهودی کھنے نگا ممارے پہاں اگر اس تسم کی آیت مسى دن نازل مو لامم أسع يوم عيد بنا ليت محترم صحابي في جواب دياكه الترتعال نے ہم پریہ انعام ایسے دن فرمایا جو پہلے ہی سے روزِ عیدہے۔ دین محدی کے بات

" بلاشك دين الترك نزديك اسلام مع - اورج شخص مي اسلام كعلاده كسى دين كواختيار كريد كا ده اسسه مركز تبول د موكان ( دسران يكم) دائمی صفا فلت کا دعدہ اس طرح کیا گیا۔

" بلانشک ہم نے ہی ذکر تعینی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی صروراس کی صفاح کرنے والے ہیں۔ (تسسر آن حکیم)

"اسى الترف البخرسول كوم اليت اوردين في ويكر بميجا ماكه تمام دينون يرغلبه دلادے۔ آگر حب شرک کرنے دانوں کو کتنائی ناگوار سو، (قرآن میم) دین کی اتباع ادر قبولیت ضاوندی کو سیفیسبر کی بیروی میں مخصر کردیاگیا۔

"أب كهن كرتم الشرس محيت كرت بوتوميرى بيردى كرود المشر تعال تمس

مشربعيت اسلاميه كم معفوط وتكل مون كما تابيعقل وتاري شهادتوں سص بى بوقى سەر زندگى كاكونى شعيداي نهيس جس بيس سنسريعيت رنهانى زكرتى بور انفرادى زندكى بويا اخاع، مقاى معامله يابن الاقواى ، طابرى أراستكى بويا بالمخفاصطاع ا تتعبادی ،مسیاسی ،تمدنی رماشی و غیره برسط پر برقدم پیترامیت

منديعية كاتيسراا درجوتها مأخذاجماع اتمت اوراحتها وتقبار مصير دونول مأخ على الترتيب قيامت مكسيش آف والمعمسائل وحوادمث ميس عقل وككراووهم ونقوى كى روكتنى مين ايساحل بين كرنے كى دعوت ويق مين كرجس سے مقسم می وفتی خرورت اور رہائی کی طلب پوری موسکتی ہے۔ اور مجداد تشرفقها والتمت نے اجماع واجتہاد کے مافذوں سے کام سبکر شاندار ضرمت انجام دی ہے اريخ مدّت مس كي شا برسيد - يرف احت ملي خصوصيت سي كوان كو پانے سے باک حاصل کرنے میں دشواری ہوتو مٹی سے پاک ہونے کی اجازت دی گئی جہاف ك ادائيكى مين قدرت واستطاعت كى قىدرىكانى كى معاملات مين تنكى ديرين نى دوركرن كالكبائش كالن كاعلمام كوحكم دياكيا - دفع حرج كوفقهي اصوال سلمه ك طور براستعمال كيا مفاق د غلق ك حقق ك ادائي مي توارن واعتدال برقرار كف كاحكم د بالخيار سهولت وسيسرا در كمال دجامعيت اسلامي شريعيت كعلاو مسى مى نظام حيات اورمذ بب سي موجود نبي سعد وين اسلام خدائ وستوري ده نطرت ان ع تمام تقامول كويوراكرا مع اس كانتجر مع كرحب كلي فردياجا عت في اسلام كى اتباع كوائي جدوجهدكا محدوم كز منايا اس كاستغلب

برقدم برودنو بجهال ك كامرانيو ساف كيا-

اس سلامی سے نمایاں جا مطابی اس سلامی سے نمایاں جا مطابی بنی وی تعلیم و تربرت کی اثر انگیزی ہے جراہ راست بنی اکرم می الترابی ہی کا تعلیم و تربریت سے شرفیاب ہوئے جو اہتا ب نبوت سے اقتباس نور کرکے بخوم ہائیت ہے جو دنیا میں سے زیادہ نہیں ماندہ تھے وہ سے زیادہ ترقی یافتہ بن گئے مشرک و کفر اور معصیت وطفیان کی موجوں میں ڈوب موئے رشد د مہایت، توحیا می برستی اور علم دعمل کے بسیکر بن کرشتی انسانیت کے کافذا بن گئے ، اخلاف و انتشار نفرت و تعصب کی ارکبوں میں مصف کے دائے واقعات اور محبت وانتار کی رشنی کم منازہ افوار ہوگئے۔۔۔

درفشان نے تری نطروں کوریا کویا ، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بہنا کر دیا خود نہ تھے جو راہ برا دروں کے ہادی ن ، کیا نظر تھی جس نے مردوں کوسیحا کر دیا میشن سال کی مختصر ترین مدت میں خاتم النہیین کی تعلیم و تربیت سے جوانقلا عظیم رونس موااس کی مثال کسبی مذہبی ، ارنجی اورا مسلامی انقساب میں نہیں بیش کی جا سکتی جس سے تعلیمات نبوی کی اثر انگیزی اورا نداز تربیت کی دلنشین کا ندازہ بخولی ماکبی جس سے تعلیمات نبوی کی اثر انگیزی اورا نداز تربیت کی دلنشین کا ندازہ بخولی ماکبی جس سے تعلیمات نبوی کی اثر انگیزی اورا نداز تربیت کی دلنشین کا ندازہ بخولی ا

صی ایک کرام می عظمت تربیت کے نتیج میں صحابہ کرام کے نیف می دو توسیم و توسیم کے نیف می دو مقد می دو می می دو می دو می دو

ادر ايس بين نرم دل بين آپ د مكيت بين ان كوركوع بين اور سجر سين وموند مصة مي -السركا ففنل اوراس كي فوسشى أن كي نشا في أن كي چروں میں ہے سجدہ کے اثر سے۔ یہ اِن کی مثال توریت میں ہے۔ ادر ان کی مثال الجنیل میں سے جیسے کھیتی نے نکالا اپنا اکھوا محراس کا تنامصنبوط موا بهرموقا موابهر كموا موكيا ابني متاخ بركفيتي والون كوكسند م مّا ہے تاکہ ان سے کا فردن کا د لِ خلے "

معلوم م واکه صحاب کرام دین کی ایسی کھیتی ہیں کرحس کی سرسبڑی وشادا بی ڈیکھکر ایمان دانے خش ہوتے ہیں ادر کا فرصلتے ہیں ۔ سورہ آل عمران میں صحابۂ کرام کی ہمی

محبّت دموُّدت کو بطوراحسان ذکر فرمایاہے کہ :-اورانٹر کا احسان یا دکرواہنے اوپر حب کہ تھے تم آبس میں دشمن بھر الفت فرالدی تمہارے دلوں میں اب موگئے اس کے نصل سے بھائی بھائی اور تم تھے نار دوزخ کے گٹھ کے کنارے پیم تم کواس سے خات د سورہ جرات میں اُن کے مومن کا بِل ہونے کی بٹ رت کتنے بلیغ اندار میں دی گئی۔

ا الترف محتبة وال دى تمهارى دل مي ايمان كى اورتمهار مدولون مي اس ک رونق بیدا کردی اورنفرت والدی تمهارے دل میں کفروکنا و اور ٔ افرهانی کی بهبی نوگ نیک راه بر بین امتٰر کے فضل اور احسان <u>سے اورام</u>تُنر

سورة انفال میں ان کے لئے مغفرت واج عظیم ملنے کا دعدہ کرتے ہوئے کہا گیاہے کہ:۔

جولوگ ایمان لائے اور مجنوں نے ہجرت کی اور امٹر کے داست میں جہادکیا

اورجن اوگوں نے جگدی ادرمددکی وہ سب سے ایمان والے میں ان کے لئے مغفرت اور عربت دالی روزی ہے،

سورہ تو بر میں محابہ کرام طب عقیدت رکھنے اور ان کے لئے دعائے جُرُر نے کو معبر دانوں کے ایمان وتبولیت کا قرار دیا گیا ہے۔ ارمث ادہے۔

۱۱ اورائیان دعمل میں آگے بڑھ جانے دالے مہا جرین دانصاراور جھو نے ان کی پیردی کی نئی میں اسٹران سے راضی ہوا اور وہ انٹرسے راضی ہوئے ۔ ان کے نئے جنتیں ہیں۔ جن کے بنجے نہریں جاری ہیں ہمیشہ مہیشہ دہ ان میں رہیں گے ہے۔

معابه کرام بین سے خلافت وحکومت اورامن داستیکام دینے کا اللہ تعالیٰ نے جود عدہ قرآن باک میں کیا تھا آسے بورا فرمایا ہوان کی مقبولیت اورا بیان وعل میں کاملیت کی روشن دلیل ہے۔ کاملیت کی روشن دلیل ہے۔

معیاری وصرافت معیاری وصرافت معیاری در نام در در الله می التراقی می التران النبیین

صلی اللرهلیدو می فراین درسگاه کے ابندائی شاگروں کو امتیاز وفضیلت کی اعلیٰ سندعنایت فران ہے ۔جہاں ایک طرب آب نے یہ فرمایا ،۔

ا بیں نے تمہارے اندرد دجینے سے چھوٹی ہیں جب کے اُن کومفبوطی متعاے رم و کے مرکز گراہ نہ مو کے -اختری کناب اور اُس کے رسول کسنت (مؤطاا مام مالک)

د مان دومسرى جانب يدمي فرما ديا -

"بن اسرائيل بهتر فرق موگئے تھے اوربيرى امّت مِن تهتر فرق موں گے سواست ايک فرق كے سب جہنى ہيں - مامرين في بچها ده كون فرقه ہے اَبِ فَ فَرِهَا إِلَى مَلَافاً عليه واصاحاً في مِن الربق برمي اورمير اعوام اي کتاب دسنّت کو سیمنے اوراس برعمل بیرامونے کے دعویدار بہت سے افراد اور رقے موسکتے ہیں ۔ان تمام میں حق برست اور صداقت شعار وہی قرار بائیں گے جو گاب وسنت کے فہم اوراس کی تشریح و تعمیل میں اصحاب نبوی کے نشا مات قدم پر کامزن ہوں گے۔ فرقہ بندی فینس برتی کے دور میں حق وصدا قت کامعیار صحابہ کرام ہوگئے۔ سرمضون کی توثیق کے لئے درج ذیل ارت البوگ والدی کارکومی ملافظہ کیمیے ،

11) حضرت عبدالترین مسود رضنے فرایا ہے شک الترعب و وجل نے محر صلی الترطلب کو دیکھا تو اُن کے اصحاب کے دنول کو نمام بندوں کے دلول سے اچھا با یا اسی بنار بران کو اسٹے بنی کا وزیر بنایا - سوجس کومسلمان دصحاب کرام ) اچھا سمجھیں وہ الترکے نزدیک اچھا ہے - (مسنداحد)

۲۱ ہج میرے بعد زندہ رہے گاہمت اختلاف دیکھے گا۔ سوتم لازم کراو میرے طریقہ کوادر میرے خلفا ورامشدین بیکر بدایت کے طریقہ کواس پراعتاد کرو۔ اس کو دانتوں سے بچلا وا ورخبردار دین میں نئی ہاتوں بی بیا دین میں ہرنی بات برعت ہے۔ ادر ہر برعت گرای ہے۔ ارمسنوا حرا ترفزی، ابوداؤد، ابن ماجه)

دس) میرسے محابر ستاروں کے ماند ہیں ان میں سے حس کی پیروی کو کے نجات یا جاؤ گے۔ دسٹ کو ق

دم ) میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے فرد میرے بعد ان کواعر امن و تنقید کا نشا ندمت نبالینا جوان سے محبت کرتا ہے - درحقیقت اس کو محب سے محبت ہے حس کے باعث ان سے محبت کرتا ہے ا درجوان سے تغص ونفرت رکھتا ہے - درحقیقت اس کو مجھ سے بغص ونفرت ہے جس سبب ان سے بنعن رکھتا ہے جوان کو تکلیف دیتا ہے - دہ مجھے تکلیف دیّا ہے اور جمجھ تکلیف دیّا ہے خواکو تکلیف دیّا ہے اور جو خداکو تکلیف دیّا ہے اُسے خلا تعالی حزدرسے زادے گا۔ دیر ندی ،

ده ) حب تم ایسے اوگوں کو دیکھو جمیرے صحابہ کو برائی سے یاد کرتے ہیں تو ان سے کہدو و تمہاری برائ پرامٹری اعنت ہو ( تر فدی)

اصحاب بدرواصحاب بعیت رضوان ادرعشره مبشره دازداج مطهرات ادربات مطهو کے نصائل الگ سے بھی ردائیوں میں آئے ہیں ۔ جن سے صاف طور پر متعین ہوتا ہے کہ ایمان داس الم اس کا معتبر دمستند ہے واصحاب بوی سے مقبرت دمجہت دکھتا ہے ایمان داس الم اس کا معتبر دمستند ہے واصحاب بوی سے مقبرت دمجہت دکھتا ہے اور حق و عداقت کا حارل دی سمجا جائے گا۔ جوطری معابرہ کورا ہمل بائے رہمیگا۔ اور حق و عداقت کا حارل دی سمجا جائے گا۔ جوطری معابدہ کے سمجہ کے صلاحیت و باکبان، دفاشدار بحق برست ، صداقت فواز جماعت ہے۔ جس کی صلاحیت و

راستبازی کا بقین دا عسدان کرنے پر مرانعا ن پسندمجبورہے۔

غیرمسلم عبیسائی کااعتراف ی ایک عیسانی مؤرخ مکمتا ہے۔ غیرمسلم عبیسائی کااعتراف ی سیسائی اس بات کویا درکھیں تواجعا ہے کہ محدم کی تعلیم نے اس درجہ دینی نشہ ان کی ہیردی کرنے والوں میں

سب میری سیم سے اس الدج وی مستدان میروی مرسط واول بی بیداکرد یا تفاکر حسل کی مثال عین کے اجدائی بیرووں میں تلاکش کرانا بے فائدہ ہے اور ان کامذرہب اس تیزی سے بھیلاکہ حس کی مثال

دین عبسوی میں نہیں ہے۔ چنانچہ بچاس سال سے کم مدّت یں اسلام بعبت سی عالیشان سرمبر سلطنتوں پرغالب آگیا ہ

وشمناين اسلام كي خفيد كمارش اوراسكامقاليه الميدان مقالم سي وشده

برنا فالعاميين ومسان وونول طرح مشكست كعاجل في بعدسلانول العالم

ے خلاف این ونناک سازش کی حسسے ملت اسلام یک ارت تداسلام سے مقطع بوجانا - الردين ك حفاظت كاخرائ دهده طهور بديرتهوتا وسب سعبه ابن سبابهودیوں نے منا نقار طور پر اسسلام کا لبادہ ہین کردرسگا و نوی مے ابتدائي متعلمين وسنرخ رين صحابه كرام ك مغلاف نفرت وعدادت كأمهم علا كي ادر حجولًا محبّت الى ميت كانعره للذكياجس كي بس يرده اسسلم كحمالمين الين مع مسلمانوں کوبذمل کرنامقصود تھااس نتنہ کی انتہا یہ ہونی کہ اسلام کے نام پر اسلم كے مقابل ايك متوازى مذمب تيارم كيار حسل كا بنيادى عقيدہ يہ ہے۔ كدوما ل بنوى كے بدرسوائے بن جاز حفرات كے سب محاب مرتد بوكئے فلے۔ دمعاذ الله ) يه نتنه آج بي زنده ب اس كي ايك شاخ خوارج تع جومفرت على ترفي واميرمعاوريط وونول حفزات اوران كح ماننه دالول كوكا فركمن تق اسك بعدعق ل واستدلال كونام براعتزال كانتذ رونما مواحس بي صحاب كرام كوفهم مراعماد كيف كا باخ كتاب وسنت كمن ان تشريع برزود وياكميا أ اس لتندك مثال موجوده میجری اورسائنس نظریات سے مرعوب لوگ بیں جواسسلای عقائدو احکام کی تشریح و توفیع میں صحابہ کرام اور اسلاف کو بنیادی امہیت وسیفے سے اوركيد اوركيد لوك فاندانى دملى رواجون اورخيرالقرون كم بعدى ومون كودين میں شابل رکھنے پرمفرمیں -امطرع اسسلام کے احیاد کا فوکشٹ عنوان اختیار کرکے كجه معزات نئے سے سیاسی نظریات جبسی تعبیروتٹ ریح کے سانچہ میں اسسلام کو و الناجائية بي - اور محابُ كرام واسلافِ النّست كي فهم وبعيرت اود اسمة ونون على من من النّس كريم ويون كي على من النّس كرن كوي برستى سجعة بي - اس فسيم كم تمام كروبول كي بنیادی علطی ہی ہے کہ وہ دین کے ابتدائ ما ملین دست رحین کو نظرانداز مرونیا میا م میں ایسے دور بر متن میں مند بد مزورت ہے کہ اسسلام کی سجی تعلیات کی مفاقلت

قِسُطيِّ

# حضرف الوتوى اورسول وسول

حضرت انوتوی کے ملاف فاصل بریوی نے جس عبارت کے ذریعہ کفر کا فتو کی دیا مفاوہ آئی کی عبارت ہر گرنہیں ہے۔ اعلیٰ حفرت فاصل بریوی نے حضرت ما تو توی پر جوالزام منسوب کیا ہے پہلے اس عبارت کو پڑھتے !

ادرقاسمیة قاسم افر توی کی طرف منسوب جس کی تحذیراناس مے اوراس نے
اپیف رسال میں کہا ہے کہ بلکہ الفرض آپ کے زمانہ میں جمیں ادرکوئی بنی جو
حب بھی کوئی بنی بیدا ہوتو بھی خاتمیت محدی میں بچھ فرق ندا کے گا عوام کے خیال پی
قریول النز کا خاتم ہونا ہا می عن ہے کہ آپ سب میں آخر بی ہی مگرا لی فیم بر
دوشن ہے کہ تقدم یا تا خرزمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ۔
دوشن ہے کہ تقدم یا تا خرزمانہ میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ۔
درسام الحرمین میں

اعلی من فاصل برمایوی کی نقل کرده به عبارت تخذیران اس میں اس طرح کسی مقام برمی بهیں ملتی - الدبتہ تخذیرالناس میں مین مختلف صفحات کی یہ مین مختلف سطری ہیں ۔ متلا اعلى حفرت فاصل برملوى كى نفت ل كرده عبارت مين

(۱) ملکه اگر بالفرض آب کے زمانہ میں مجی کہیں کوئی بنی موجب بھی آپ کا خاتم ہونا برستور

۔ (تخزیرالنائس کے مسکل پر ہے۔)

۷ - بلکه اگر بالفرض بعد زمانه نبوی می کوئ بنی بریدام وا مو تومی خاتمیت محدی میں کچھ فرق (تخذیرانانس میم پرہے۔)

(س) طوام کے خیال میں . . . . . فضیلت نہیں ۔ (تخدیرالنامس مسلیر ہے)

اس كه علاوه عربي ترحمه مين ايك نهايت مي افسوسه ناك خياست اورنخولف كالرفكاب

كياہے - تخذيرالنائس مسكى عبارت اس طرح تى -

مگرام، فهم پرروشن بوگا كرتقدم يا ناخرز مان مين بالذات كچه فضيلت نهين. مگر اعلى حفرت فاخل برمايى نے اسكاع ل ترجمه اس طرح كر كے بيش كيا ا

ع انه لا فضل فيه اصلًا عنداهل الفحم

حس کامعنی یا که انحصر تصل الله علیه و لم کے آخری نبی مونے میں امل فہم کے نزدیک بالكل ففيلت نهي - فامنِل بريلوى اس كابيترجه كرتے موسے شايرخوف آخرت سے بالكل يه فكر بو محمّة مول محمه-

۷ - حضرت مولانا ما نوتوی کی عبارت میں بات بطورسفسرط" اگر بالفرض کےسساتھ بیان کی جاری متن - اُسے خوانخوا محضرت ما نوتری کاعضیرہ قرار دنیا سراسزاً انصافی اور ریاد تی ہے کیسی نہونے وال بات کو بطور فرض کے بیان کر نامجی الم علم کے بہا تا ال اعترامن نبيس محماكيا م ينود قرآن كريم ميس م

لوكان فيهما الهنة الاالله لفسدتا

کے موت وونوں رزمین واسمان میں اور عبود سوائے اللہ کے تو دونول خواب ہوجا حضوراً كرم صل الترطليدك لم كايد ارث دمبارك زبان زدعوام دفواص مع كه!

الوکان بعدی بنی لکان عمر (جامع ترفری جلد امان اگرمیر مابدی بنی التوعد می بنی التوعد التونی بنی التوعد می التوعد التوان التوعد التون التوعد التون التوعد التون التوعد التون التوان التون ا

غور فروا یئے اس سے کہیں بیٹ ابت نہیں ہوتا کہ معاد اللہ آکے بعد نبوت کا دروان کھلا مواجہ ہے۔ آب میں اللہ علیہ ولم بطور قضیہ فرضیہ کے بیان فروا ہے ہیں ۔ ندکہ اسکا اثبات فروا ہے ہیں ۔ سبتی نامجد والف تانی اشیخ احداد سرمندی نے می فروایا کہ ا فروا ہے ہیں ۔ سبتی نامجد والف تانی اشیخ احداد سرمندی نے می فروایا کہ ا اگر فرضًا دریں است بی فیہ ہے مبعوث می شدموا فتی فقہ صفی عمل میکر در مکتوبا وفراقل ا اگر حصرت نافی تو تاکر بالفرض "کہ کروائرہ ایمان سے خارج ہوگئے تو بھران کے نزویک

اکر حضرت الولوی "اکر بالفرطن" کہم کر دائرہ ایمان سے خارج ہو کئے تو بھران کے نزدیک ستیزامجدد الف ٹالی جسے ہی ہی قصور سرز د ہوا ہے۔ اور دہ بھی ان کے فتوسے کے زدمیں آگئے - خداجانے اب کیا فتویٰ ہوگا ؟ - اگر سبیدنا مجدّ دالف ٹانی واس عبارت کے بادجو د مجدّ دالف ٹانی میں ہیں اور بقینیًا ہیں تو بھر حضرت نافوتوی برانکار ختم بنوت کی

تىمت اخركن مسسياسى مفا دكيلية تتى ؟

۳ ر حضرت بولانا نا نوتوی نے تحذیرالناس میں حکہ حکم ختم نبوت زمانی کا اثبات زمایلہے مگرافسوس کہ اعلی میں انداز کردیا۔ ایک مگرافسوس کہ اعلی میارات کو مکیسرانداز کردیا۔ ایک حکہ تحریر فرماتے ہیں کہ ا

مَجْمَلِهِ حُرِكَاتُ سِلسَدُ نَهِ تَهِي تَعَى سُوبِحِمُ مُولِ مُقْصُودُ أَعْلَمُ وَالتَّمِحَدَى كَالْتُلُرُ عليه وتم وه حركت مبدل برسكون موتى البته ادرح كمثين امجى باقى بيب اور زمانه آخر مي آپ كے ظہوركى ايك دجه يرمي ہے - وتحذير الناس معلا)

مطلب یہ ہے کہ کائنات کا مقصود افلم حضوراکرم صلی الشرعلیہ ولم می میں اور قانون یہ ہے کہ کہ میں اور قانون یہ ہے کہ کہری چیزی حرکت ا بینے مقصود بریم کے کرخم ہوجاتی ہے ۔ ابداسوال برا ہوا ہے کہ کہری جو اسکا اب کے مبعوث مونے پر زمانہ کی حرکت ہوجاتی جائے ۔ حالانکہ یہ حرکت جاری ہے توام کا حضرت نانو توی جواب دیتے ہیں کہ حرکات مختلف ہیں ، ان میں سے ایک حرکت ہے حضرت نانو توی جواب دیتے ہیں کہ حرکات مختلف ہیں ، ان میں سے ایک حرکت ہے

رسالت ونبوت کی بیرکت تصرت آدم علیه سلام سے شروع ہوئی اورا بین مقفوداً محدت محدرسول الله صلی الله علیہ و کم محمد محدث محدرسول الله صلی الله علیہ و سلم برجہ کی کوختم ہوگئی ۔ اب بیرکت ختم ہوجئی ہے۔
اس حرکت کے اجسرار کا قائل مربح ادر قطعی کا فرسے ۔ البتہ زمانہ کی باتی حرکات باتی میں ۔ مثلاً النسانوں کی بیرائش، جمادات ونبادات کی تخلیق دغیرہ ۔ دحاشیہ تحدیرالناس) محدرت الوتوی کے خزد کے حضور میں اللہ علیہ و لم کے خاتم النبیدین ہوئے کا عقیدہ اتما امم اور بنیادی ہے کہ جوشعم می اس کا انکار کرے گا ب کے نزدیک دہ کا فرہے نہیں ۔ نسرا تے ہیں ۔ فسرا تے ہیں ۔

سواگراظلات اور عوم بے نب تو تبوت خاتمیت زمانی ظاہر بھ ورندسیم
ازدم خاتمیت زمانی برلالت التزامی خرور ثابت ہے ۔ ادھر تھر کات بیت
مثل انت منی بحذرلة هارون من موسی الا اقد لابنی بعد ی
اوکما قال علید الصلاة والسّلام ۔ بظا ہر بطر زمزکوراسی تفظ خاتم این
سے ماخوذ ہے ۔ اس باب میں کائی ہے کیونکہ بیمضون درجہ توائر کو بینے گیا ہے
میراس پراجماع بی منعقد موگیا ہے گوالفاظ مذکور نب ندمتوائر منقول نہیں
سویہ عدم توائر الفاظ با وجود توائر معنوی بہاں ابسا ہی موگا جیسا توائر
اعداد رکھات فرائض و و تر وغیرہ باوجود کیہ الفاظ صدیت مشعر تعداد رکھات
متوائر نہیں جیساکہ ان کامنکر کافر ہوگا۔ ایسا می ان کامنکر بھی کافر ہوگا۔
متوائر نہیں جیساکہ ان کامنکر کافر ہوگا۔ ایسا می ان کامنکر بھی کافر ہوگا۔
درخد برالغائس صف کھی

حفرت انوتری کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہ۔ ۱۱) آنحفرن صلی النہ علیہ و کم کا خاتم النبیین ہونا قرآن کریم کی آیت ہما کا ن محلالاً نینہ سے بطور دلالت مطابقی یا الترامی کے تابت ہے ۔ ۱۲-۳) احادیث متواترہ ادرامجاع ام سے بجی ثابت ہے۔ ا دراس کا مکرای می کا فرہے جیساکہ تعداد رکعات کا منکر کا فرہے۔
غور کیجے حضرت افوتوی آن نفرت میں الشرعلیہ و لم کے آخری بی ہونے کو دلائل
علیہ سے تابت فرمارہ ہیں اوراس کے منکر کو دائرہ ایمان سے خارج قرار دیتے
ہیں۔ مگراعلی مضرت بر ملوی بیشور مجا تے ہیں کہ محد فاسم افوقوی کاعقیدہ ہے کہ جعنور
آخری نبی نہیں " ... دمعاذال شرتم معاذالشری

وه بات سارے مسانے میں مسكاذ كرنہيں بيز ده بات ان كو بہت ناگوار گذرى ہے.

مشیخ الاسلام حفرت مولاناحسین احد صاحب مدنی می خصرت بانو توی می مندرجهالا عبارت کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ

دیکھیئے اس عبارت میں کس طرح نفر بح حضوصی الشرعلیہ ولم کے بی آخوالز مال ہونے کی فرارہے ہیں۔ اور آ ہے خاتم زمانی ہونے کے منکر کو خود کا فرکمہ رہے ہیں۔ پس اس خص گراہ کنندہ عالم ، مجد والد حالین کی جرات و در وغ گوئی کو دیکھیئے کی کس طرح ان کی نسبت مکھنا اور شہر کر ناہے کہ دہ رسول اسٹر صلی الشرعلیہ ولم کے بنی آخرالزماں مونے کے منکر ہیں۔ اور آ بی کے بعد دوسے بنی کے آنے کو جائز فرمارہے ہیں بھلاہ س خبا نت اور نجا ست کا کیا تھ کا نہ ہے۔ داشہاب افتا قب مسلے)

الغرض اعلی حضرت فاضل بر ملیدی کی خیانت ۔ فریب کاری اور قطع و بر مدکے بعد طرورت نہ بھی کہ اس مسئلے پر کچھ لکھا جائے اس کئے کہ عبارات کی قطع و بر مدا اور مختلف صفحات کی مختلف سعاوں کو ملانا ہی اس بات کا بہتہ ویتا ہے کہ اصل عبارت میں کوئی شک اور قابل اعتراص بات نہ تھی ۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے قابل اعتراص اور فیری عبارت بنانے ہی کے لئے یہ مذہوم حرکت کی تقی ۔ حبس کی جواب دی کے لئے وہ وہا سے جائے ہیں جہاں سب کو جانا ہے۔

تا مم كتاب تخذيرالناكس جونكه بهبت على كماب ہے دمگرابين موضوع برنهايت

صاف اور واضح ہے ) اس مئے اکا بردیو برج نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے ۔
جنا بینے حکیم الاسٹ لام حضرت مولانا محد طبیب صاحب کی کتا با سسواج منبر سنینے الاسلام
حصرت مولانا حسین احمد صاحب مدن حرکی الشہاب الثاقب " شیخ الحدیث حضرت مولانا
محداور سی صاحب کا ندھلوی کی "تکملہ تخذیرالنا سس، مناظرا سلام محضرت مولانا
محداور سی صاحب نعمانی ترفلاء کی سیعف بھائی " فیصلہ کن مناظرہ " شیخ الحدیث مختر محولانا سرفراز خاص صل صفدر مترفلاء کی "عبارات اکابر" اورمحق العصر صفرت العلام و اکسٹ مالاری و معاجب ترفلاء کی "عقیدہ الامہ فی معنی ختم النبوہ " اس موضوع پر نہایت بہترین اور مفصل اورمد آل کتا بیں ہیں :

ن در سرک کا درجود کوئی شخص مندکی لکیر پیٹیتار ہے اور حضرت نانو توگ پر کفر کے الزا ما اب اس کے باد جود کوئی شخص مندکی لکیر پیٹیتار ہے اور حضرت نانو توگ برکفر کے الزا ما لگانار ہے توبیاس کی تبسینی اور بختی ہے کہ وہ آخرت کی فکر اور جواب دہم سے بیارواہ ہے محفرت نانو توگ نے بھی اس کو فرمایا ہے کہ

اس پرتھی بوج تعصب کوئی شخص اپنی وئی مرغی کی ایک ٹاگ کے جائے قواس کا کیا علاج مذکر اگر آخرت می فاقر آخرت می فاور آئی علاج مذکر اگر آخرت می فاور آئی علاج مذکر اگر آخرت می فاور آئی علاج مذکر اگر آخرت می فاور آئی علاج مذکر الاسلام صوس ک

مم آخر میں برملوی مکتبۂ فکرکے متاز عالم خباب بیر کرم شاہ صاحب اورخواج فرالدین سیاوی ک دو تخریریں بیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوگا کہ حضرت نا نوتوی فئی کتاب تخدیرالناس بالکل برحت ادراعلی مصرت بر ملوی ا بینے موقف میں بالکل غلط اور کا ذب ہیں۔ حباب خواجہ قرالدین سے اوی فرماتے ہیں :۔

میں نے تخذیر الناس کو دیکھا میں مولانا محدقام ماحث کو اعلی درجہ کامسلمان سمجتا ہوں مجھے فخرہے کہ میری حدیث کی سندمی ان کا نام موجود ہے خاتم البین کے معنی بیان کرتے موجود میں مولانا کا دماغ بہونیا ہے دہاں مک معترضیان

کی سجونہیں گئی قضیہ فرضیہ کو قضیہ تقبقیہ سمجھ لیا گیا ہے۔ (فقر قرالدین سیان ترافیہ)

د طرحول کی آواز مؤلفہ مولانا کامل الدین رتو کا لوی ملالا مطبوعہ تمائی پرسی سرگورها)

جناب بمیر کرم ست ہ صاحب بھیرہ شرفیف والے ابھی ماشاء التّر حیات میں اور باکستان

میں جسٹس کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ ان کی اینے ما تھے سے لکمی تحریر ہما رہے باسس
میں جنا شدہ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں :۔

هٰذُ اکله مَحبِع عندی -اس سے ختم نوٹ ثابت ہے نکہ اجرائے بوت د ۸راگست الحقام )

مگرانسوس کداهلخفرت فاضل برطوی کہتے ہیں کہ وہ کا فرتھا اورجواس کے کفریں شک کرے دہ می کافردمر تد (العیا ذیا اللہ) اعلی نے نامیل برطوی کے اس فزی مبارکت مندرجہ بالا مستیاں میں امسادم سے ممیں اور ملادہ ازیں ان سے پہلے کے دہ اور بزرگوں دین دایمان کا بی جناز و نکل گیا - ایکان بین مولانا دیدارعلی شاه الوری جومولانا ابوالمسنات ادر مولانا ابوابر کات سیدا حرک دالدمخترم تھے -انھوں ضعفرت انوقوی میں کومرح م دمنفور لکھا ہے - ملاحظ فرائیئے !

مولانا استاذنا رئیس المحدثین استاذ مولانا محدقاسم صابم مغفور حضرت مولانا احریلی صابم حرم منفور محدث سهار نیوری کے نقو کی اجوب سوالات خسس کی نقل زمانه طالب علی میں کی اموئی احقر کے یاسی موجود ہے۔

د رساله تعنی المسائل ما مطبوعدلا مور بزنگنگ برسی لامورطبع نافی ۱۱۱۳)
ادر درسسری شخصیت جاب بیرمهرعلی شاه صاحب گولرط دی مرحم کی ہے۔ انھوں نے حصرت نافوق کے بارے میں حرت ہم کا اظہار عقیدت کیا ہے انھیں ملاخط کھیے ؟
پیرمهر علی شاہ صاحب گوم وی مرحم کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے دریا نت کیا کہ :-

آب مووی قاسم صاحب کے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں 9 آپ نے جوابًا فرمایا-

بیرصاحب مروم کے اس از ا دکے بعد دہ مجی اعلامزت کے نزد میک دین اسسلام فدع نم مجھے تھے۔ اِنّا للله دُا نّا الدّیاہ مُاجعون۔

ا کامیل حضرت افدس نافوتوی شدر کاروو مالم صلی الشرعد مرکم سیخے عَاشق اور ندائ تھے۔ آپ کہ کتاب زندگی اس امری ست مریدل ہے کہ آپ کے قلب میں

سرورعالم صلی الشرعلی و کم محبّت عقیدت عرّت وظمت کو ط کو کر کری می موق تقی داس کی خفائل می در ما حفظ کئے داس می کففائل بیان کئے ۔ آن کی خاط کا عوائے اس لام کی بنوت ورمیالت کو مرتل بیان فرمائے اعدال اسلام کی جانب سے اسلام پر کئے جانے والے اعر اصات کا مسکت جواب دیا۔ اسلام اورسیما نوں کی ہر موٹر برحفاظت کی سر بندی اسلام کی خاط علم جا د بلند کی اسلام بی اشاعت کی عرض سے دارالگیلوم دیو بیندی سربریتی فسئرائی ۔ ملوم اسلام بی اشاعت کی عرض سے دارالگیلوم دیو بیندی سربریتی فسئرائی ۔ مسیکر ول ایسے تلامذہ تیار کئے مجفول نے اسلام کے نام کوروشن کیا برسلانوں کے دین وایمان کی حفاظت کی ! اور فسرق باطلہ اور اعدائے اسلام کی آنگیوں بیس آنکھیں ڈال کر گفت کو کی ۔ اور کرتے رہے اور انش مواش کرتے رہیں گے ؛ ۔ میس آنکھیں ڈال کر گفت کو کی ۔ اور کرتے رہے اور انش مواش کرتے رہیں گے ؛ ۔ دحمیت اللہ تعالی رحمیت واسعت ۔ 'امین یا و ب العلمین و کہ اکا کہ کہ کا اسکام کے ۔

(بقبہ مالاک) واشاعت بیغیب راغطسم می الشرعلید لم اوران کے صی برکرام دان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں کی جائے جو خوسش نصیب اس خدمت میں شغول ہو تھے اور وہ تجدید واحیائے دین کرنے والے اسلاف واکا برکے بیچے متبع موں گے اور فلاح دارین سے بہرہ در ہوں گے ۔
فلاح دارین سے بہرہ در ہوں گے ۔
اکٹیم وقت نا

### قِسَط ملا مولانا موروری کی تحقیق حکدید دیست دیجال برایک نظر

مولاناعبدالدياك اعظنى

مولاناکی تحقیق - ایت و لا تقف مالکیس اَگ به علی مولاناکی تحقیق می الکیس اَگ به علی مولانا این تحقیق میں جو یہ کہ رہے ہیں کہ آپ مسل الشرعلیہ و کم کو بنہیں بتایا گیا تھا کہ د جال کب طاہر ہوگا۔ اور کہاں طاہر ہوگا و عیزہ - ان امور کے متعلی صفی مسلی الشرعلیہ و کم خوص اپنے قیاس و میل الشرعلیہ و کم میں فرایا ہے - وہ بغیر علم کے محف اپنے قیاس و خیال اور قنین و طن سے فرایا ہے - وہ بغیر علم کے محف اپنے تیاس و میارت ہے کہ یحفوصل الشرعلیہ و کم بربہت بوی جسارت ہے کہ یون کا ایک عامی محف کیلئے ہی عیب کی بات ہے مصارت ہے کہ و خطوصل الشرعلیہ و کم کے کے حکم الی سبت ایسی بات کی جائے جب کہ بطور خاص معفوصل الشرعلیہ و کم کے کے حکم الی ہے ۔ ولا تفف مَالیس لا بہ عِلم و بارہ ہوا کہ و علم نہیں ہے دولا تفف مَالیس لا کہ جیلم و بارہ ہوا کہ و علم نہیں ہی میں اس ایت کے بیچے مت بڑ ہے ۔ مولانا کی فقیق بڑ صف کے دولانا کی فقیق بڑ صف کے دولانا کی فقیق بڑ صف کے دولانا کا فیق بڑ کے دولانا کا کھی کے دولانا کا فیق کی کھی کے دولانا کا کھی کا کی کی کھی کے دولانا کا کھی کی کھی کی کھی کے دولانا کا کھی کے دولونا کا کھی کے دولانا کا کھی کے دولانا کا کھی کے دولانا کا کھی کے دولانا کا کھی کے دولونا کا کھی کے دولانا کا کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کی کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کی کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کی کھی کے دولونا کا کھی کے دولونا کی کھی کے دول

ک تحقیق سے بی معلوم ہوناہے کہ حضور کی الشرعلیہ وسلم کا عمل دفوذ با دشری اس ایم ایت بر نہیں تھا۔ کیونکہ دستال کے زمانہ ومقام وعیرہ کے متعلق آ بسلی الشرعلیہ وسلم بر نہیں تھا۔ کیونکہ دھ بنیا کے دی تھیں جیسا کہ دلانا کیلے ہیں کہ آب کو بہنہیں نبایا گیا تھا کہ دہ کب فلا ہر ہوگا۔ اور کہاں فلام ہوگا۔ ۔۔۔ ان امور کے متعلق ۔۔۔ درس آپ کے قیاسیات ہیں مگر قرآن وحدیث دونوں شام ہی کہ معلق میں معلق ۔۔۔ درس آپ کے قیاسیات ہیں مگر قرآن وحدیث دونوں شام ہی کہ مولانا کا بیجاب غلط اور بے بنیا دہے حضور صلی الشرعلیہ دلم کا کوئی بھی عمل قرآن کے مشاک خلاف نہیں تھا۔ آپ صلی الشرعلیہ دلم کا کوئی بھی عمل قرآن کے میمن مطابق تھا۔ چنا پنج حفرت عائشہ رضی الشرعنہ المسلم کی مسلم کے خلاف نہیں کہ کھا کہ حضور میں الشرعلیہ دلم کے اخلاق بیان فرائے تو فرماق ہیں کہ کہ یا ہے کہ تو قرآن نہیں پڑھا ؟ یہ قرآن نہیں پڑھا ؟ یہ قرآن نہیں پڑھا ؟ یہ قرآن ہی آپ کا خلق تھا۔ کان خلقہ القران دماؤذ میں کہ تو ترآن نہیں پڑھا ؟ یہ قرآن نہیں پڑھا ؟ یہ قرآن نہیں گرھا ؟ یہ قرآن نہیں پڑھا ؟ یہ قرآن نہیں گرھا ؟ یہ قرآن نہیں پڑھا ؟ یہ قرآن نہیں گرھا ؟ یہ قرآن نہیں گرھا ؟ یہ قرآن ہی آپ کا خلق تھا ۔ کان خلقہ القران دانور میک ان اسند اور ل مکنا )

بعرام بخاری دعمة الترهيدا في جامع مي ايك بآب باي الفاظ قاتم كرتے بي « باب ماكان النبى مكى الله في الشيام ليسشل معالم ينزل علي ممالوى فیقول لا ادری او لمربیب حتی ینزل علیه الوحی ولم بیف ل
برای و لابقیاس --- الخ رصحبی بخادی ب ۲۹)
یعنی باب اس کاکداگر بی صنی الشرعلی و لم سے معوال کیا جا ناتھا۔ الیسی
یعنی باب اس کاکداگر بی صنی الشرعلی و لم سے معوال کیا جا ناتھا۔ الیسی
چیزی متعلق حس کے بار سے میں وقی آپ برزاز ل نہیں گائی۔ تو آپ بروحی مازل
موجاتی ۔ اور آپ رائے اور قیاس سے کچھ نہیں فراقے تھے۔
آپ بیت مذکورہ کے امتثال پر قرآن وصریف کی اس تہمادت کے بعد سے کہا
جاسکتا ہے کہ حضور صلی اسٹر علیہ و لم نے بغیر علم اور بغیر وجی اللی کے آبیت ولائقف
جاسکتا ہے کہ حضور صلی اسٹر علیہ و لم نے بغیر علم اور بغیر وجی اللی کے آبیت ولائقف
ما لیس لا بد علم کے خلاف قیاس ذخل کی بیسر دی کرتے ہوئے دقال کے
زمانہ ومقام وغیرہ کے بارے میں اپنی جا ب سے خردی ۔ جبکہ بغیر علم کے کوئ بات کہنا
ایک عائ شخص کے لئے بھی عیب کی بات ہے۔

کیامیں مولانا سے پوچیسکتا ہوں کہ کیاحضوصلی اسٹرعلیہ کو ملم اپنے خیالات کی بیردی کے لئے ازاد تھے ؟

مر بروی و برخور می انگر علی و به ماریخ صحابه کو نعلیم دے رہے ہیں کہ حس کا تم کو علم میں ہوں کا تم کو علم میں ہواس کو عالم کنا ب کی جانب سیرد کر دو-علم بیان کردیجیں کا تم کوعلم نہ ہواس کو عالم کنا ب کی جانب سیرد کر دو-دمشکوہ میں کا تم کوعلم نہ ہواس کو عالم کنا ب کی جانب سیرد کر دو-

توكياس تعبيم كم بادجرد وه خود بغير علم كم أكل بجيوبات كررس تع مقد ونعوف بانتاء مِنْ ذايك اور وه بمى حب كه دخال كامعا لمدغيب متعلق سے اورغيب كى خرائبيا دعيم السّدام ألكل اور قياس سے نہيں ديتے - غيب كى خرائكل اور قياس سے دنيا كامبنوں كاكام ہے -اور انبيا دعيم استدام كامن نہيں موسے - فعاً انت بنعم نے درجف بكاهين وكا حدون ؛ وحاهو بعول كله إلى

قليلاً مَا تذكرون مِل

ایک اشکال اوراس کا جوابی که بخاری کے باب میں تو یہ کہا گیا ہے کہ حضور ملی انتظال بیدا ہوتا ہے دہ یہ حضور ملی انتظام اپنی رائے سے کھی خشور میں نوائے تھے مگر میں جو باب یہ گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور میں انتظیم اپنی رائے سے فوائے تھے۔ باب یہ باب وجو ب امتثال ما قالہ شرعًا دون ماذکر و صلی دلتہ علیم من معالیت الد نیا علی سبیل الوائی

رائعیی باب اس بیان میں کہ واجب صرف ان ارشادات کی بیردی ہے جو بی صلی الشرعلیہ و کم نے شری حیثیت سے فرائے ہیں۔ نہ کہ ان باتوں کی جو دنیا کے معا لمات میں آنحفور و لیے اپنی رائے کے طور پر بیان فرائی ہیں)

دس کا جو ان کے معا لمات میں آنحفور و لین رائے کے طور پر بیان فرائی ہیں)

دس کا جو اب ہے ہے کہ مسلم کے باب میں دنیا دی امور کی قید لگی ہوئی ہے درہے دنی امور تو اس کے متعلق خود اسی مسلم کے باب کے ذیل میں آنے والی حدث تا ہیں خل میں حضور میں انشرعلیہ و کم نے فرایا کہ الد حب میں تہمیار کر دور میں کہ بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو اسے فرا المالیس ویشی افتدار کر ہو۔ ۔۔۔۔ اس سے بات صاف ہوگئی کہ نجاری میں جو باب با فرحا گیا ہے۔ وہ دینی امور سے تعلق ہے۔ اور مدینی امور سے دور اور کے بار سے میں ہے۔ وہ دینی امور سے تعلق ہے۔ اور مدینی امور سے تعلق ہوں کا باب د نیا وی امور کے بار سے میں ہے۔ وہ دینی امور سے تعلق ہوں کا باب د نیا وی امور کے بار سے میں ہے۔ وہ دینی امور کی کے بار سے میں ہے۔ وہ دینی امور کے وہ دینی امور کے بار سے میں ہے۔ وہ دینی امور کی کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ کیا کہ کا باب د نیا وی امور کے بار سے میں ہے۔ وہ دینی امور کی کیا کہ دور کیا گیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ دی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کی

دنیا مورسی حضوص الشرعلیروسلم این رائے سے کچھ نہیں فراتے تھے۔ اور بیاں بحث دینی امورسے می متعلق ہیں خبر میں دینی اور بینی امورسے تعلق دی گئی خبر میں دینی اور غیبی امورسے -

وجوب امتثال ارشادات رول مات يمي دان ينور كرته بوت ايك

کسی امرکے امتثال کا داجب نہ ہونا غلق کومندرم نہیں ۔ بہت سی سنن وجہات کا امتثال کا داجب نہیں ۔ بہت سی سنن وجہات کا امتثال داجب نہیں ہے ۔ کسی امرکا داجب ہونا حضور ملی انظر علیہ و لم کے جزئا فی امتدال داجب نہیں ہے ۔ کسی امرکا دفیا وی ، سورہ احزاب کی آیت نمبر اسمیں فوانے پر منحفر ہے ۔ جوموم جانتا ہے ۔ بیس اس میں امور دی ددنیا وی مجمی آگئے ین امرانکرہ ہے ۔ جوموم جانتا ہے ۔ بیس اس میں امور دی ددنیا وی مجمی آگئے ین امرکا نکرہ نے کا جب زامکم و بینے کے بعد نہ کرنے کی کوئی کہنا اسٹن نہیں "دباتی آئندہ )

ر بفیہ حسرف آفاز مسلاکا)
بطورخاص حفرات علائے کرام کو فیعلد کرنا ہے کہ وہ مقت کی شنگی کو کر است
ہجائیں گے۔ کیونکہ خود رائی وخود اپندی کی عوی فضا کے باوجود آج بھی بڑی حذک مقت
کی زام قیادت علاری کے ہاتھ میں ہے اور انھیں کے سامنے اپنے اکا بر کے جہوعمل
کی مکل تاریخ بھی ہے۔ اس لئے مشدید مزددت ہے کہ وہ سر جو کر بیٹھیں اور وقت کے
جیانی کو تبول کرتے ہوئے ایزار و قربانی اور استقامت و یا مردی کی تاریخ کو تجرسے

ہیں و ہوں رہے ہوت ہیں۔ درب مورد زندہ کریں بہی اسلاف کا اسوہ ہے، بہی ادر صرف بہی حیات و بخات کا رامستہ ہے یہ معرع کا مشن نقش مردر ودیوار مہوجائے ! جسے بنیا مو مرنے کیلئے ثبت ارموجا سنے ،

#### بريان مِلكيتيت متعلقه ما منام دارالعلوم بابتر صبرين ايك فادم مدول مه

رسالددادالعدوم وقفات ما با نه وتفات مولانام غوب الزمن معاب توميت منددستان بيت دارالع مويند بيت مولانا جيب الرحمٰن معا قامى الجريش قرميت منددستان بيت طرائع مويند بيت طرائع مويند

یں تعدیق کرا موں کے مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم والحلاع کے مطابق درست میں ۔

مولانا مرغوبُ الرحمٰن صاحب » رباری عصف ارم

## الرآب چاهة ملياله

عقیدة ختم نبوت کا ایمیت کو سجمیں فاتم النبیین سی الشرعلیدولم کے مقام دمرتبرسے واقف ہوں اسلام کی ہم گیری کے دارسے آشنا ہوں اسلام کی ہم گیری کے دارسے آشنا ہوں اسلام کی بنجاب غلام احد قادیان کے باطل عقائد اوراسلام دخمی نظریات سے باخبر ہوں۔
اس متنتی کا ذب پر آسان فرنگ سے اترنے والی دھول سے مطلع ہوں و اسلام کے متوازی مذہب قادیا نیت کے باطل مزعوات سے عقل ونقل کی روشنی پوری طرح متوازی مذہب قادیا نیت کے باطل مزعوات سے عقل ونقل کی روشنی پوری اضاعت "مخفظ ختم نبوت" کی ادادول کو بحق ترغیب دیں کہ الطال قادیات کے سلسلہ میں اس ایم ترین علی مخفیفی دستا دیز سے خردراستفادہ کریں۔
ایسے احباب اور قرب دہوار کے ادارول کو بھی ترغیب دیں کہ الطال قادیات کے سلسلہ میں اس ایم ترین علی مخفیفی دستا دیز سے ضروراستفادہ کریں۔

ایسے احباب اور قرب دہوار کے ادارول کو بھی ترغیب دیں کہ الطال قادیات کے سلسلہ میں اس ایم ترین علی مخفیفی دستا دیز سے خردراستفادہ کریں۔
ایسے احباب اور قرب دہوار کے ادارول کو بھی ترغیب دیں کہ الطال قادیات معنیات یہ معنیات ترین علی مخفیفی دستا دردیگر ضروری امود کا جلد صفی ت یہ میت ، تاریخ اشاعت ادردیگر ضروری امود کا جلد اعسان کیا جائے گا

<sup>دمنی</sup>جئردشاله

زارانع کاوی دیوبند کاترجان میراند کاترجان میراند کاترجان



مُرين حَبِيبُ الرَّحِينُ قَايِرِي

شعبال عظم بالدم طابق ابريل مسلم

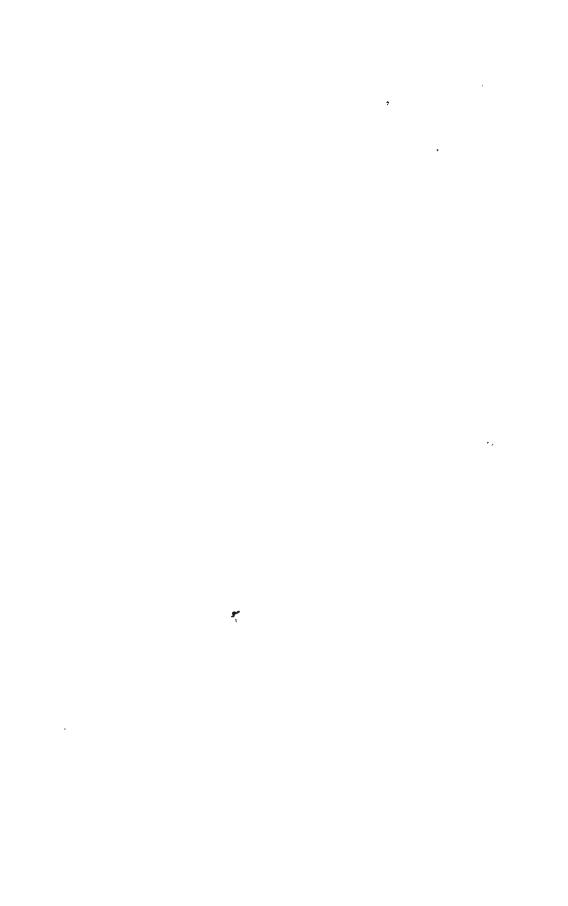



| فهست رمضاین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                                    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| عغج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مفاین شگار                         | .گارمش                                             | نمبثواد |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حبيب الرحمن قاسمي                  | حسيرت أغاز                                         | ,       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مولانا ما فط محدا تبال ثلة المجسطر | حضرت كُنگوى درعشق رسول السرمويم                    |         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مولانا محديوسف لدحيانوى            |                                                    | 1 1     |
| ۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | و اکثررت بدالوحیری جامع طیه دیلی   | كيان سول كود كي معزازات                            |         |
| کما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مولانا عبدالدبان ملا اعظمى         | مولانامود و دی کی تحقیق ؟<br>صدیث دمال پرایک نظر } | ٥       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اداره                              | كوائف دارانت يوم                                   | {       |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اداره                              | یا در نشگال                                        | 4       |
| هندوستانی دیاکستانی خریداروں سےضروی کذارش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                                    |         |
| ا بندوستانی خیدار دن سی خردری گذارش برمیکی ختم خربداری کی طلاع یا کراول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |         |
| فرصت يل بنا چنده نمبرخريدارى كحوالك سائد منى آر درسے رواند كريں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                    |         |
| ٢ باكتا في خريدارا بنا جنده ملغ المراء روبي مبدوستاني مولانا عبدلستارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                                    |         |
| مقام كرم على والرخصيل شجاع آبا و مثنان پاكستان كو بعيجدين اورائفين مكعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                    |         |
| کروه اس چنده کورساله دارانعلوم کے خماب میں جمع کرئیں۔ ۳ سے خریدار حضات بتہ بر درج شدہ نم محفوظ فرالیں ،خطور کما بت کے دیت خریداری نم رفز درگھیں۔ والت ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                    |         |
| المست ميدار حفرات بيته بدورج سده مر حفوظ ومانين بحطولها بت على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                                    |         |
| ر من تروران مرسرور مین در در مین در در مین در در مین در مین در |                                    |                                                    |         |

#### بسمالتها لرحمن الرحسيم

### ترف أماز

#### حَبِيبُ الرَّحِلْن قاسى ر

یلے ایک مستم حقیقت ہے کراسلام کے نام لیوا ا دراس کے شیدائروں کے مقابله می اسلام کے مخالفین ومعاندین کی تعداد سرد درا درسرزانمی زیاده رہی ہے اوراسلام کواپنے ابتدائے قیام سے آج تک نرجا نے کتنے فتنوں سے دویار ہونا پڑا ہے لیکن اس تاریخی شہادت سے بھی انکار مکن بہیں ہے کہ علما ماسلام اوصلحار امت في انتماً) فتنول كانهايت يامردي سيمقابله كياب اوراسلام كے حریقوں كوہر محاذ برٹنگست دیكر اسلام نے كارواں كوآگے بڑھا یا ہے۔ چنا بخراسلام براة ل ترين حمله اديت كى راه سعبوا مورد تى حكومت كيسلسل اورد ولت وثروت كي فراداني مصاسلامي معاشره مي تعيش اور راحت ليبندي کاعموی رجحان بیدا ہوگیا تعاجس سے پخطرہ موصِلاً تھاکہ خدانخواستہ السِّيلاميہ بعی الکی استوں کی طرح تعیش کی تدرنہ مرجائے اس فلنہ کے مقابلہ کیلئے حفرات تابعين كى جماعت ميدان من كل يركى ادراينے وعنط دنھيجت دعوت وبليغ اور حارت ایما نی کے دریعہ ادیت کے اس سیلاب بلاخیز کو آگے برصفے سے روگر ما اورامت كواس طوفان سے بياليا -اسك بعداسلام برددسرا حمل عقلت كى راه سے بوا، يونانى فلسفرنے سطى

ذمنول كواین گرفت بی بے كراسلامی عقائر داعمال كے خلاف ایک طوفان کھڑا

تیسری مدی میں معتزل نے اپنی عقلیت پندی اور اپنی بعض نمسایال تیسری مدی میں معتزل نے اپنی عقلیت پندی اور اپنی بعض نمسایال الم معتروں کے سہارے اس سوئے ہوئے فقتہ کو بھر سے جگانا چا ہا گئن ا ام المجی طرح واقف نقے ،ان کے مقابلہ میں آگئے اور سجن و مناظرہ اور زبانی فہیم و نقر برکے ذریعہ ان کے مقابلہ میں آگئے اور سجن و مناظرہ اور زبانی فہیم و نقر برکے ذریعہ ان کے مقابلے کے منافرہ کے دریعہ ان کے مقابلے کے لئے ایک سوسے زائد نہایت اہم اور وقیع کی بین بھی تصنیف کردیں اور سائف ہی ایک ایک الحجمی فاصی جاعت بھی تیار کردی جس نے برقالی محاذ ہم معتزلہ کا تعاقب کیا اور انھیں میدان حیور ٹرنے پر مجدد کردیا۔

معتزله کاس سکست کے بعداسی فلسفہ یونان کی کو کھ سے ایک نے فتنہ نے جہم لیا جواسلام کے حق میں اعتزال سے بھی زیادہ خطراک تھا، یہ تھابا طدیت کا فتنہ اس فتنہ کے بانبول نے اپنی ذیا نت اور یونانی فلسفے کی روسے دین اسلام کے اصول و نعوص اور قطعیات میں تحرلیف و سیخ کادوازہ کھولئے کے ساتھ اسلام واہل اسلام کے خلاف توت وطاقت کا بھی منطاہرہ کیاجس کی نبار پر اسلامی حکومتیں عرصہ مک بریشان رہیں۔

اس علیم فتند کی سرکوبی کیلئے بھی صف عماری سے ایک ردکا مل آگئے جنوں سے ایک مردکا مل آگئے جنوں سے مقابلہ آرائی کے ام سے جانتے ہوئی نے ہیں ، انھوں نے براہ راست باطنیوں سے مقابلہ آرائی کے لئے فلسفریفان کو نشا نہ بنا یا جو اکثر فسرت باطلہ کا مافذ ومصدر تقاا در اپنے علی تجر قوت استدلال سے اسکی جعیاں بحمر کررکھ دیں اور ان فتنوں کے چشے کو جمنشہ کے لئے بند کر دیا، ام غزائی کے ساتھا اس اہم فدمت ہیں امام رازی ادر ابن رست دکے کا رام عمی معللے نہیں جاسکتے ۔

خیریہ سارے واقعات توزمان و مرکان کے امتباریسے آپ سے دور ر ہیں خوداپنے ملک مبدوستان کی تاریخ برنظر ڈالئے، عہدا کبری میں « دین اللی » کے عنوان سے اسلام کے خلاف جوعظیم فقنہ رونما ہوا تھا جس کی پیشت پر اکب ر جیسے مطلق العن ان فراں روا کی جروتی طاقت میں تھی ،سیکن حضرت مجدد الف تانی و اور ان کے ہمنوا علماء نے اپنے بایہ استقامت سے اس فقنہ کے سرکو ہمیشہ کے لئے کیل دیا۔

ادراس آخری دور میں سلطنت برطانیہ کے جلومی الحاد و لذرقہ کا فقد نمودا رہوا اس کے مقابلہ میں بھی اگر کوئی جاعت نبرد آزا نظر آئی ہے تودہ علمار ہی کی جاعت ہے جمعوں نے سفید فام الن ان نما دحضی درندوں کے مرجوروستم کوہرداشت کرکے اسلام اور آئیں اسلام کی حفاظت کی اورشہر شعبہ قصبہ اور فریہ قریہ مارس کی شکل میں اسسام کی جھاؤنیاں قائم کرکے پورسے ملک میں اسلام کے سیا ہمیوں کا ایک مال بچھادیا۔

چنا بخدان مدارس کے دریداس طوفان کے رُخ کو مصرف موڑ دیا گیا بلکہ اسلام کی جڑیں ملک مہند درستان میں اس درج مصنبوط وستحکم کردی گئیں کہ دیگر بلاداسلامیہ میں یہ سنحکام تلاش کرنے کے باوہود میں منیں مے گا۔

آن ہندواحیا پرستی نے ایک بار بھر ہمارے جذبہ ایما فی کا امتحان لینے
کے لئے اسلامی افکار ونظریات برحملہ کرنے کے سابھ مسلما نول کے شعا کرو
قرائیں اور ہماری عبادت گا ہوں کو ہم سے چھیننے کے دربے ہے ، اپنے اکا ہر
قوانین اور ہماری عبادت گا ہوں کو ہم سے چھیننے کے دربے ہے ، اپنے اکا ہر
قاسلان کی طرح ہمیں اس جینے کو قبول کرنا ہے اور ماضی کے قتلوں کی طرح
اپنے جہد دعمل اخلاص وللہیت اور عمی وروحانی رسوخ کے ذریعہ اس
فقتہ کا مقابلہ کرنا ہے ، اگر خوان نواستہ ہم نے اس جینے کے قبول کرنے
سے ہملوتہی کی ٹومستقبل کا مورخ ہماری اس بزد کی کو تمجی معاف ہمیں
کرے گا۔

# حضرت كت كوكل ورسيق رواص بي للرعاجم

#### ازمولانا حافظ عملاقبال دنكونى مانجستر

بسسم السُوالرحن الرحيم!

الم ربانی قطب زبانی حظرت مولانا رسیدا حدصاحب گنگوی صحابی رسول حفرت ابوابوب انصاری کی اولاد میں سے ہیں، علم دفقہ و تدین و تقوٰی کی حیثیت سے نمرف برصغر بلکہ عالم اسلام کی متناز دمنفر دفت فصیتوں میں آپ کا شاری تا اسلام کی متناز دمنفر دفت فصیتوں میں آپ کا شاری تا اور فلیفہ فاص سے ، آپ شے المشاری عارف باللہ حصرت عابی المادا مشرصا حب با یا ب فرا سے اور ملم دین کے تمام شعبون و شریعیت و طریقت دونوں) میں ب یا یا ب فرا سے تعانی میں بیات فرائی اور جالی الم فرائی ، آپ نے حفرت عابی میں بیا اسلام میں بیات فرائی اور جالیس و ن میں خلعت خلا نت سے سرزاز اللہ بیا کہ و میں بیات فرائی اور جالیس و ن میں خلعت خلا نت سے سرزاز اللہ بیا کہ و میں بیات فرائی اور جالیا گرایا گرایا گرایا گرایا ہوں کا میں مناحب نے شحریر فرائیا کہ ا

مبال مولوی در شیداحد، جونعمت حق تعالی نے مجھے دی تقی وہ آپ کو دے دی آئندہ اس کوبر معانا آپ کا کام ہے۔

بيمراكب خطين تحزير فيواياك

ا ذفقرا ما دا نشرَمَغی مَن ؛ بخدمت فیض درجت منبع علیم شریعیت و طربقت عزیزم مولانا دشیدا حدمه حب محدث منگویی سلمهٔ انشرتعالی التلام عليكم ورجمة الله وبركات، الله تعالى آب كو محروبات دارين مع مع فوظ د كم كر قرب مراتب ودرجات عاليه عطا فرا وسادر آب ذات باير كات كوذر بعرابت خلق فرا دے، آين -

أبك خطين تحرير فراياك

ایک مزوری اطلاع به بے کر فقرآب کی مجت کوابنی نجات کا در بعد سمعقاب اورا نحد لله الله تعالی نے آپ کی محبت کو میرے دل بل بسا مستحکم کردیا ہے کہ کوئی شک اس کو ہلا نہیں سکتی اور جو کوئی فقر کو دوست رکھتا ہے وہ وفرور آپ سے محبت رکھتا ہے

جند فتر مرداز لوگول في حصرت حاجى صاحب كى خدمت مى خطوط كلمے كم حضرت كل فترت كى فدمت مى خطوط كلمے كم حضرت كل فتران من كان من الشرعليہ ولم كانتان الدس من يول كنتے بى وغيره توحفرت حاجى هنائ في خطوط كرجوابات الكر استهار كانتى من من كاكر تقسيم فرانے كا حكم فرايا ..

ا ورمشق ضرا وندی میں سنغرق ہیں ،حق گو ہیں لانخا فون لوبتہ لائم کے مصداق ہیں ضماکے اور بربورے طورسے توکل رکھتے ہیں برمات سے بورے طور پر مجننب بین اشا عت سنت ان کابیشهد، برعقید د ل کوخش عقیده بنانا آن کاحرفہ ہے، ان کی صحبت اہل اسلام کے و اسطے کیمیا اور اکسیراعظم ہے، ان کے باس بیٹھنے سے انٹریا وآ ناہے ہیں انٹروالوں کی علامت ہے۔ اُن کی جت كوننيمت سمحة ، فقران كو اينے واسطے ذريع نجات كاسمحقاب اورس صا کہتا ہوں کر جوشخص مولوی صاحب کو براکہتاہے وہ میرادل د کھا تا ہے ہمرے دوبا زوبین ایک مولوی محرقاسم مرحوم اور دوسرامولوی پرشیدا حرصاً ،ایک جو باقی ہے اس کو بھی نظر لیکاتے ہیں ،میرادر مولوی صاحب کا ایک عقیدہ ہے میں جا ہتا ہوں کرمولوی صاحب کی نسبت مجھے کوئی کلمہ بے ادبی کا نہائے ا در ذیخریر کریے، مجد کوا ن امور سے سخت ایڈا ہوتی ہے، عجیب بات ہے کہ میرے لعنت جگر کوایزار مینجائیں اور اپنے آپ کومیرا دوست مجیں، ہرگز بنيس مولوي صاحب يكير هنفي المذمب ،صوفي المشرب باضا ولي كايل بي، ا ن کی زمارت کومنیمت تنجیس ( دستخطایدا دانشراز کم معظمه) ایک خط می شحربر فراتے ہی کہ

اور ده المسل کا انتخاب می جو مجھ آب کی نسبت سحری مہے (اور ده )
یہ مولانا ؛ ضیار القلوب میں جو مجھ آب کی نسبت سحری مہے (اور ده )
یہ مولانا ؛ ضیار القلوب میں جو مجھ آب کی نسبت سحری مہدا حرصاب
سلمہ ومولوی محدقات مساحب سلمۂ را کرجا میں بجینے کما لات عسلوم
ظاہری دباطنی اند وصحبت اور شاں را فینمت دانند کرایں چنال
کساں دریں زبان نایاب اند ( محفظ از صنیار القلوب ) وه آپ سے
بنیں لکھا گیا جیسا القارم داہے دلیا ہی ظاہر کردیا گیاہے . . . . .

الله تعالی کے بی بین دعامے کرتم صالحین کی مجت میں جلادے یا آر وہ شخص مربع جوتم مقدس ومقدا نے زمان سے مجھود ل میں کینے باسوز طن یا ہو عقیدگی یا عداوت ورنج رکھے تقیرتوات سب کی مکا وسکنات وا توال وا فعال کو منتج حسات وبرکات دموانی شریعیت و طریقت سمجھا ہے اور کل امور میں خلص وصادت یقین کرتا ہے۔ رسیس بڑے سلمان مراب

حفزت ماجی صاحب فی حضرت گنگو کمی بابت جو کچیر تحریر فرایا ہے وہ آپ
کے ملم ومس متبع سنت و ماشق رسول بھا مع بین الشریعی و العربقہ اور ولی کائل
مہونے کی کھی شہادت ہے ،اگر آپ کے دیگر مالات و واقعات منع شہود پر نہ
مجی آتے تومرف یہ بی تحریرات حفرت گنگو کمی کے فضل و کمال کی شاہر تھی ۔
اب بی اگر کوئی ذانے تو بی کہا جائے گا کہ لے

بر المراد الميزير وزئي الميانية الميان

نورگیتی فروز جشمه مهور زشت باشت موشک کور اب آپ چنددا تعات کی روشنی میں حصرت کی گئی می رسول کے درجہ کو العظ فرائیے ۔!

حجرة شریفه کے علاف سے بت البرالارشاد حضرت گنگوہی کے بہاا تبرکات میں مجرو شریفیہ کے خلاف کا ا سنز کڑا بھی تھا بر درجمعہ حاضرین د ضوام کو ان تبرکات کی زیارت خود کرایا کر۔

له یاد رہے کرحفزت حاجی اراد الشرصائی جها جرم کی کوبر بلوی حلمار مجی حلی رحق اورطارا للم من میں سے انتقے ہیں و دیکھتے الحق المبین م<u>کا</u>مولوی احدسعید کا طمی } تومندوقی خودا پنے دست سے کھولتے اور غلاف کو کال کراڈل اپنی آنکھول پر لگا اور منعہ سے چوشتے تقے پھراوروں کی آنکھوں سے لگاتے اور ان کے سروں پر رکھتے -

مرینه منوره کے مجورول سے عقیدت کی مینه منوره کی خورت آبیں مرینه منوره کی مجوری آبیں تونه ایت عظمت و حفاظت سے رکھی جاتیں اورا دقات مبار کہ متعدده میں خود بھی استعمال فراتے اور حضاربارگاہ مخلصین کو بھی نہایت تعظیم وادب سے اس طرح تعتبیم فراتے کہ گویا نعمت غیرمتر قبہ اور اتمار حنت باتھ آگئے ہیں ، عالانکہ بھرہ اور سندھ کی مجوریں ہمیشہ آتی رہتی تغییں مگران کی وقعت ان سے زیادہ و مرگز زہتی

مرنی کمجوروں کی تحصلیوں کا ادب کی مجوروں کی تحقیبال میں نہات کی مجوروں کی تحقیبال میں نہات حفاظت سے رکھتے لوگوں کو میں کیے نہ دیتے اور نہ خو دمیں کتے اللہ مان کو کھواکر نوش فراتے اور شل جھائیوں کے کتر واکر لوگوں کو استعمال کرنے کی معالی توں کے کتر واکر لوگوں کو استعمال کرنے کی

ہدایت فرائے تھے۔ تاکرمبارک شیمرسے آئی ہوئی ان گھلیوں سی جی ٹورانیت مامل کی جائے

زیرکہا ہران کو بھینگ کرنے ادب بناجائے اسٹے کرادب ہی سے انسا ان ریس کو مداعد کرتا ہے۔

سب کچھھامل کرتاہیے. از بزراج نئم آدفیق در اس مجے ومرکث

از خدا جوسیم نویشِ ادب بسادب محردم کشت از نصلِ رب ایشخ الاسلام حضرت مولانا سیدین احرصاب روضت مهمری خاک کسرمه مرتی فراتے بیں کراحقراہ ربیع الادل الاسلام مين بهمرابي بهائئ محدصدين صاحب جب ماحز خدمت مواتنعا توبھائي صاحب سے مید ہی ما فنری میں حفرت اقدس فے دریا فتُ فرمایا کہ مجرہ سریف علی صاحبها الصلوة والسّلام كى خاك بنى لائے مويائيں ؟ چونكه وه دخاك، احقر كے ياس موجود تقى اس لئے باا دب ايستاد ه پيش ضربت كيا تونهايت وتعت وعظمت معقبول فراكرسرمرمي فولوايا ادرروزانه بعدنما زعشار آرام فراتي وقت اس سرم کوآنکھوں میں لگاتے دحس میں روضتہ رسول صتی الٹرعلیہ وسلّم کی خاک مبارك ملى) ادر آخر عربك استعال فرات عقم والشهاب لثاقب ماه لگی مر ابعض مخلصین نے کھرکیڑے مدینہ منورہ سسے *فدمت*ا قدس میں تبرخ ارسال کئے ،حضرت نے نهايت تعظيم اورد تعت كي نظر سے ان كود مكھا اور شرف قبول سے متا زفر مايا، بغض طلبار حضارمجلس نے وحق کیا کر حصرت اس کیرے میں کیا برکت حاصل مونی بورب كا بنا مواسة اجر ريد مي لائے وال سے دوسرے لوگ خيدلائے اس میں کوئی و جر ترک موتے کی منیں معلوم ہوتی جرخرت کے نشبہ کورو فرایا اور بول ارسنا د فرایا که میندمنوره کی اس کوموا تو تکی کے ،اس وج سے اس کویداعزاز اوربرکت ماصل موئی ہے۔ د الشہاب الثاقب) طامرسے کران ن کوجب کسی کے ساتھ محت موحاتی ہے تواس کے تمام متعلقات سے مجی الفت پرا ہوجاتی ہے جونکہ حضرت گنگوی کے قلب من حق تعالى شناز اور حفرت محدر ميول الله فسلى الله عليه وسلم كى محبت داسخ بوگئ تقی اسلیے حرمین شرفیکن کے خسس و خاشاک نک کوا یہ مجیوب سمجھتے اورخاص وتعت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے ا حصرت منگوئی نے ایک مرتب قربایا کہ لوگ حرمین نتریفین کی جیزوں، زمزی کے

بین اور تخم خراکویوں ہی بھینک دیتے ہیں، یہ بہیں خیال کرتے کہ ان چیزوں کو کہ معظمہ اور مریب منورہ کی ہوا گئی ہے ۔ ( تذکرہ الرشید مبرم ۵٪)

حجرہ شریف کے زمتون کا جلا ہوائی انے (حفرت کے عشق مول)
کے میش نظر ہجرہ شریف کے جلا ہوائر تیون کا تیل حفرت رہ کیلئے ارسال کیا ،حضرت نے با وجو دنزاکت طبع کے اس کو پی یا ،حالا نکہ او لاً زیّون کا تیل خود ہے مزہ ہوجا تاہے کا تیل خود ہے مزہ ہوتا ہے مگرواہ رہے عاشق سے دارس وٹ پدائے خاتم الانبیار صلی اسٹر ملیہ وسلم باوجود مرک موجوب کے درسے مگرواہ رہے عاشق سے باتا مل لذینہ جز سمجھ کراد را بینے محبوب کے درسے اس نزاکت طبعی کے اس کے کم کل کرجز و بدن بنالیا۔ اور اسے بجائے اس کے کم کل کرجز و بدن بنالیا۔

عربی به بینوں کے اموں سے الفت مصطفویہ کے اسنت مصطفویہ کے ساتھ عشق اس درجہ کا ل اور فائق تھا کہ آب کوع بہ بہینوں کے اسمار چوڈ کر بلا حرورت انگریزی بہینوں کے اسمار چوڈ کر بلا حرورت انگریزی بہینوں کے ناموں کا استعمال بھی گراں گذرتا تھا ، مولا نامحمرا سمیں میا حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ تشریف فراستھے کرسی شخص نے ہوجھا کہ گوا لیار کب جا دگے انفوں نے جواب دیا جو لائی کی فلال تاریخ کو حضرت گنگو ہی نے ناسف کے ساتھارشاد فرایا کہ ادریا ہ و تاریخ نہیں ہے جو انگریزی بہینوں کا استعمال کیا جائے۔

عہمانان رسول کا خادم ہوں ان از میں محکمنی کوہ کی ما ضری زانے میں محکمنی کوہ کی ما ضری نعيب متى إورحفرت سے حدیث شریف برمعاکر تا تقیا طالب عم ہویا مسا فرج بهی حطرت کی خدمت میں صافر ہوتا اس کو تین ردز تک حضرت اینامهمان سجعتے اور دسترخوان پریاس بٹھاکر یامکان سے کھا نامنگواکر اینے روبرو كهلاباكرتے تھے۔ (تذكره جلدم ملاه)

یمهاں نوازی اورطلبہ کی خدمت گذاری حرف کھانے مینے تک مح رتعی ملکہ آپ تو ان مہا مان رسول کی جو تیاں اٹھانا بھی اپنے لئے با ع*ست* 

بركت وسعادت سحققه تمخ

ایک مرتبہ ی میں ملبار کو درس دے رہے تھے کر ارش ہونے لگی طلب تراس ادر تیا نباب بے کماندر بھا گے حفرت مولانا نے اپنی جا در بھائی اور تمام طالب علموسے جوتے المحاكاس ميں ڈال كران كے بيخفے يستحفي وسك طلبارنے جب برصورت مال دیمی تو پرلٹان ہوئے اور بعض طلبا کوروج كر حضرت يركيا؟ آفي في فرايا كر حديث مين ألب كر طلبه كے لئے چونٹيا ب اليغ بلوك مين او محفيليان يا في مين دعاكرتي من اورفر منست ان كيا ون کے سے پر بچھلتے ہس السے اوگوں کی خدمت ترکے میں نے بیرسعادت حاصل کی ہے آپ مجھے اس سوادت سے کیول محروم کرتے ہس رئیس رط میلان طلا) ۔ بقیم ایک مرتبہ وعظے دوران فرایا۔ مين ايني آب كوكتا مون كوت تعالى فطفويت بى مى مجھے وہ نیس عطا فرایا تھا کہ لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا ا ورجمعہ کا وقت اَجاتا نو تعیل جبو در کرصلاجا آاور او کون سے کہ دیبا تھا کہ میں نے اپنے امولی سيسناب كرسول التصلى التعطيه والمهن فرأياب كتين جعركا حيوشف والا منافق لكعاجا لهد، لوكون كوكتا مول كأخرسلمان من، ضاورسول يرتويقين مركا

ى، بهرايسه فافل كيول بين - ؟

جس فران رسول ملى الشرطيه وسلم پرلوگ بند موكر غفلت برت بير فرات حضرت منكورئ اپنے بچین می كتنا خيال فراتے مقع اور كيسا بخته بقين كريم ملى الشرطيه وسلم كے قول پر ركھتے تھے يہ قيقت ہے كہ حق تعالى جسے ابنا بنہ چاہیں بچین ہی سے اس كے آئار واضح ہونے شرد ع ہوجاتے ہیں ، به عال م ما مقا ا دراسى كا اثر مقا كر حضرت اپنے ضوام ومتوسلين كو اتباع سنت كى بہ زادة تاكيد فرايا كرتے تھے .

ا موانا عاشق المحملة بيان كرتے ميں كرسالك الباق سنت كى تاكيد الباق سنت كى تاكيد البح كو تعليم ارشاد فرايا كرتے تھے اسس فلامه مرف اس قدر مقا كرف تعالى كي مجت سودائے قلب ميں داسخ موت جس كاثر و برمال ميں اتباع سرع ادر قدم قدم برجموب رب العلمين صلى الله الله وسلم كا اتباع دا قدر الرف ( الرف )

ایک خطیم تحریر فراتے میاکہ!

سب کو محقن فعنل حق تعالی کا جاننا چلہتے اور اپنے پرسٹ کراور ندامت وانعال لازم ہے اور امیروار رحت حق تعالی کا رہنا جا ہے اور اتباع سنت کابہت مہت خیال رہے و مفارضات برشید یہ ملا)

الك ادرمقام يرتكف بي !

ا تباع سنت کا خیال مرامریس میش نظرید کراس کے برابرکوئی امرد نیا یس رضائے حق تعالی کے واسط نہیں، قال الله تعالیٰ خل ان کنتم تحبون الله فات الله قال الله اس سے زیادہ بہترکوئی وستورالعل نہیں یا یا دہ بہترکوئی وستورالعل نہیں یا یا د مفارضات دستیدیہ هگ حضرت یخ الحدیث مولانا محدر کریا صابح مهاجر مدنی فراتے ہیں کہ ! حضرت کنگوئی کے وصیت نامہ میں بہت زورسے لکھلہے کہ اپنی زوجہانی اولاد سب دوستوں کو تباکید وصیت کرتا ہوں کہ اتباع سنت کو بہہت ضروری جان کرشرع کے موانی عمل کریں ، تقور ٹی سی مخالفت کو بھی اپنا بہت سخت دشمن جانیں (اکا برطمار دیوبندام ملک) برر

ان چندا فتباسات سے داضح ہے کر حضرت گنگوئی اتباع سنت کی بہت ہی تاکید ذرایا کرتے تھے اور اس کی مخالفت کو بہت زیادہ خطرناک جھتے تھے،
کو نکر ہے

مهال است سوری کر را وصف

تواں رفت جز بریئے مصطفیٰ اسول الٹھلی الٹرعلیہ وسلم کی تربویٹ اروں میں میں میں میں انتقادیث

صلاف سر می حروت سے ماحواری اصلی و الفت دعقید تھی آپ کے اخلاق اس امرکے شا ہرعدل ہیں ، آپ نہیں جا ہتے تھے کہ آپ کا کوئی قدم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم کی سنت وسیرت کے خلاف بڑے اسلیقیت

مقدسه کی تفلید برآب اینے دل کے پائٹوں مجبور بہو چکے تھے .

ایک مرتبہ بعد نمازا شراق آپ تشریف لائے اور خلاف معمول منھ بھادر پیٹ کر ایک جگر لیٹ رہے، ایک دن قبل کرنال سے ایک بارات گنگوہ آئی ہوئی تھی جس میں ان لوگوں نے رفاصہ کو بھی ساتھ لیا تھا، اس بارات میں آنے والے چندایک حفر نئے کے واقف تھے جوسلام کی خوش سے حاضر ہوئے تو دیکھا کرحفرت مند برجا در ڈھانپ کر لیٹے ہیں دیر تک یہ لوگ بیٹھے رہے گرآئی نے چادر زہائی آخرش ایک صاحب نے کہا کہ ہم توسلام وزیارت کے لئے حاضر ہو ہیں آپ نے جادر ہی میں جواب دیا کہ میری زیارت میں کیا دھراہے ؟ دیعیی جب کم

# الياجاديلس

#### موكانا عملا ويسفل هيانوي

#### بسعوالله الرحنن الرحيم

ملاً معبدار شریم (جوطالوت کے قلمی نا) سے متعارف تھے) حصرت من اُدر اقبال مرحوم دونوں کے مقید تمند تھے انھوں نے اس قضیہ کوسلجھانے کیلئے حضرت مرنی (فوراد مترم قدرہ) کی ضرحت میں اصل واقعہ کی تحقیق کے لئے ایکہ ،عریضہ لکھا حضرت رونے اس کا بہت ہی طویل اور فصل جواب تحریر فرمایا جس کا فعاصہ یہ تھا کہ " ملت از وطن است یک نظریه نبگی افعادات کی تراشیده خالص تهمت ہے میں فراپنی نقر بریس دور جدیدکا یہ نظریہ ذکر کیا تھا کہ قومیں خرمیب سے نہیں بلکہ اوطان سے بنتی ہیں " مولانا طالوت مرجوم نے اس محتوب مرفی کے آفتباسات ملامہ اقبال کو کلمہ بھیجے، علامہ اقبال نے حضرت مرفی کی وضاحت میں ممکن ہوکر اپنااعراض والیس لے لیا اور افبار میں اس شقیدی نظم سے رجوع کا اعلان کردیا جنا نجر علامہ کا برومی مورضہ ہم رارج دیا ہے افران کو جان خوار ہ احسان " لا بور میں مورضہ ہم رارج دیا ہے کہ مان خوار میں افران افباری شرخی کے ساتھ صب دیل ہے ۔۔
میری میری مسلما فون کو و طنی قومیت اختیاد کو نے کا مشور و مدی دیل ہے ۔۔

(حفرت مدنی کابیان) « مجھاللاعرّاف کے بعدان برا عرّامن کرنے کا کوئی حقّ باتی نہیں رہنا ۔ (علّامها تبال کا مکِنو سب)

(طارا باب ایربرصاحب «احسان «لا بورانت بام علیکم جناب ایربیرصاحب «احسان «لا بورانت بام علیکم

میں نے جقبہ مرہ مولانا حسین احرصا کی بیان پر شائع کیا ہے اور جو آ ہے کے اخبار میں شائع ہو حکا ہے اس میں میں نے اسلامری تعریح کردی تھی کہ اگر مولا نا کا اخبار میں شائع ہو حکا ہے اس میں میں نے اسلامری تعریف کردی تھی کہ اگر مولا نا کے اس میں مجمعن سبیل مذکرہ ہے توجھے اس برا عراض ہے کہ وہ جدید نظریہ تو میت کو اختیار کر لیں تو دین میں وسے بھے اس برا عراض ہے ہولوی میا حب اس بیان میں جو اخبار انصاری " میں شائع ہوا ہے مندر جر ذیل انعاظ میں۔ اس بیان میں جو اخبار انصاری " میں شائع ہوا ہے مندر جر ذیل انعاظ میں۔ اس بیان میں جو اخبار انصاری " میں شائع ہوا ہے مندر جر ذیل انعاظ میں۔ اس بیان میں جو اخبار انصاری کو میا بیا کے میدان میں گامزن بنایا جا ہے۔ ہیں رہے تہ میں مندر کر کا میا بی کے میدان میں گامزن بنایا جا ہے۔ ہیں رہے تہ میں مندر کر کے کا میا بی کے میدان میں گامزن بنایا جا ہے۔

19

مندوستان کے مختلف عناصرا ورمنفرق مل کیلئے کوئی برشتہ آتا دیجز
قومیت اور کوئی رست نہ نہیں جس کی اماس محض ہی ہوسکتی ہے "
ان الفاظ سے تو میں نے ہی سمجھا کر مولوی صاحب نے مسلمانان مند کومشود ویا ہے اسی بنار برمیں نے وہ مضمون لکھا جوا خبار "احسان " میں ننا نع ہوا ہے لیکن بعدیں مولوی صاحب کا ایک خطط الوت صاحب کی ایک نقل ایک نقل امکوں نے مجھ کوارسال کی ہے ،اس خطیس مولانا ارتبا و فرماتے ہیں ۔
اسمبرے محرم سرصاحب کا ارتباد ہے کہ اگر بیان واقع مقصود متعاتو

اس میں کوئی کام نہیں ہے اور اگر مشور ہ مقصود ہے قویما نے اس میں کوئی کام نہیں ہے اور اگر مشور ہ مقصود ہے قویما نے ویا نے میں خیال کرتا ہوں کہ بھرالفاظ برغور کیا ہے اور اگر مشور کہ بھرالفاظ برغور کیا ہے اور اسکے سائھ سائھ سائھ تقریر کے لاحق دسابق برنظر ڈالی جائے میں میں موجود ہ زانے میں قومی اوطان سے نبتی ہیں، یہ اس زانے کی جاری موجود ہ زانے میں قومی اوطان سے نبتی ہیں، یہ اس زانے کی جاری موجود ہ الی نظریت اور ذم نبیت کی جرہے میں میں کہا گیا ہے کہ مم کو ایس کرنا جائے یہ جرہے انشا نہیں میں نامل نے مشورے کو ذکر میں نہیں کیا تھراس کو مشورہ قرار دیناکس قدر علی ہے ویناکس قدر علی ہے۔

خطے مذرجہ بالا اقتباس سے صاف طاہرہے کر مولانا اس بات سے صاف انکار کرتے ہیں کہ انھوں نے مسلمانان ہند کوجدید نظریہ تومیت اختیار کرتے کا مشود دیا لہندا ہیں اس بات کا اطلان مزدری ہمجھتا ہوں کہ مجھ کومولانا کے اس اعتراف کے بعد کسی قسم کا کوئی حق اعتراف کرنے کا نہیں رہنا، ہیں مولانا کے ان حقید لا اس محید ہیں کے جوش عقیدت کی قدر کرتا ہوں جنھوں نے ایک دینی امر کی توضیح کے صلے میں ہرائیو میٹ خطوط ادر ببلک تحریروں میں گالیاں دیں، خدائے تعالیٰ ان کومولانا

کی صحبت سے زیاد ہ تفید فرائے نیزان کویقین دلآیا مجوں کر مولانا کی حمیت دینی کے احرام میں میں ان کے کسی عقیدت مندسے بیجھے نہیں ہوں دینی کے احرام میں درج علمار میں ۸۷٬۸۷۱) (اقبال کے مددح علمار میں ۸۷٬۸۷۱)

اس املان کے ذریعہ اقبال مرحوم نے ان انتعار سے رجوع کرکے گو یا انتھاں این کلام سے قلمزد کردیا ، اگرا بنا آخری مجبوعہ کلام "ارمغان مجاز" وہ خودا پی زندگی میں مرتب کرتے تو یہ نسوخ شدہ تین شعر اس میں راہ نہاتے ، لیکن اس علان کے تین ہفتہ بعد الرابریل مستئہ کوعلامہ اقبال مرحوم وارفا فی سے رصلت فرا گئے ان کی وفات کے بعد اکتوبر شستہ میں ان کا آخری مجبوعہ وارمغان حجاز "کے نام سے شائع ہوا ، اسکے آخر میں بر شعر بھی جسین احد "کے عنوان سے شائل کر دیئے گئے ۔

مالانکودیانت داما نت کا تفاضا تھا کریہ قلمزدہ اشعاراس میں شامل نہ کئے جاتے اور اگر تربین کے نزدیک یہ بین شعر وحی مقدس کا درجہ رکھتے تھے جس کی حفاظت ان برلازم تھی تو دیا نت واما نت کا کم سے کم نقاضا یہ تو تھا کہ ان بر ایک نوٹ لکھ دیا جا تا کرمصنف نے ۲۸ را رہے شیعے کو اس وحی تقدس سے رجوع کا علان کرکے اس کومنسوخ کردیا تھا " اقبال کے معدوح علمار کے مصنف جناب قاضی افضل حق قرائیسی صاحب لکھتے ہیں ،۔

ا قبال اورمولانا مرنی کا قضیه جناب طالوت کی کوششوں سے اختتام پذیر ہموا، دونوں بزرگوں نے ایک دوسے کے نقطۂ نظر کو سمجماا و رہا لا خصف علامہ نے فرایا! یں اس بات کا اعلان حزوری مجھتا ہوں کہ مجھ کو مولا تا ہے اعراف کے بعد سی قسم کا کوئی حق ان پرا عراض کرنے کا مہیں رہا مولانا کی حیث تا کے احرام میں میں ان کے کسی عقیدت مندسے پیچیے نہیں ہوں (انوارا قبال میں ۱۰)

لیکن نبجانے ارمغان جازکے مرتبین نے میربھی کن صلحتوں کے تحست وہ اشعار کتاب میں شامل کرلئے ،حضرت علامہ کے بعض دوستوں اور اہرین اتبالیا کیرائے ہے کو اگر بیم جومہ حصرت ملا**ر کی زند کا بی** جھینیا تو پراشعاراس میں شامل نهوته . جناب خواجرعبدالوحيد لكهته ہيں .

ارمغان جحاز اگرحصرت علاّمه عليه الرحمه كى زندگى ميں جھيتى تويہ نيظ اس میں شامل زہوتی کے لا قبال ربوبوجنوری موج الوص ۲۰) الأكر عبدالسلام خورشية سرگذشت اقبال من تحرير فرات بي-اگروہ ادمغان جازکی ترتیب اپنی زندگی میں کرتے توشا پروہ تین انشعار درج

نه کرتے جن میں مولانا حسین احد مدنی پرجو ط ک گئی تھی (سرگذشت اتبا ل *م ص*م)

ر اتبال کے مدوح علمارص ۸۸-۸۸)

أن كاصبت من اس قعدً يارينه كوزير بحبث لان سے ميم القصدة توحطرت شيخ الاسلام دنورالسُّرم قده) كا دفاع بع اورندان غلطيول كى نشاندى بع جو ا قبال مروم سے اس بین شعری نظم میں شعری حیثیت سے سرزدد موتیں ، یہ دونوں برنگ الله تعالی کے حصنور سنتے تھے ہیں امید ہے کہ دد نوں ایک دوسے رکے مرتبہ ومقام سے جوانفیں اسرتعانی کے بہاں ماصل ہے آگاہ موسے موں گے۔

حریث میں ہے

رْمسلمان) مُرْدِوں کوئرا بھلا رکہو، کیونکر المفول نے ج کیم آگے بعی ہے وہ اس مك يهنع تفكيس.

لاتسبوا الأموات فانه قدافضوا الى ماقدموا (ميخ فارى م<del>ارا</del>)

اس لن آج كالفت كوس مقصودكس بزرك في تقريظ بانتقيد نهي، بلكمرف اس سوال يرغوركرنا ہے كران منسوخ شدہ انسحار كو كليا تب اقبال سے خارج كيول منیں کیا گیا ،اس کے اسب وطل کیا تھے؟ اسکے ظاہری اسباب تو" ارمغان جاز"
سے متبین کے علم میں ہوں گے یا علامہ مرحوم کے صاحبزادہ جناب بنسن ویراقبال
صاحب ان اسباب وعلل سے بردہ مٹماسکیں گے مرتبین کے ساتھ شمن طن سے
صاحب ان اسباب وعلل سے بردہ مٹماسکیں گے مرتبین کے ساتھ شمن طن سے
سام بیا جائے توزیا دہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اقبال کے آخری شعر
سام بیا جائے توزیا دہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ اقبال کے آخری شعر
مصطفے برسیاں خولیش راکو دیں ہم اورت

من ایک حکیماند اور جاود دانی منعام تھا اس لئے ان کو گوارہ نہ ہوا کراس بیغا کو صاب کے اور اسے آئندہ نسلوں تک نہنچا یا جائے اس کے اجود سوال من کو رہا جائے اس کے اور اسے آئندہ نسلوں تک نہنچا یا جائے اس کے اور اسے آئندہ نسلوں تک نہن برا ارمغان جاز "میں ہم برنی رہا ہے کہ ان اشعار کو اگر اگر برصلحت تی بسنا بریز ارمغان جاز "میں معرف رہا ہے تاکہ :
مولانا تحسین احد مرنی کی طرف ان انسفار میں جوبات منسوب کی تمی ہے کہ وہ " مقت از وطن است " کے فائل میں قطعا خلاف واقعہ ہے ، علامہ وہ " مقت از وطن است " کے فائل میں قطعا خلاف واقعہ ہے ، علامہ اتبال کوایک علط اطلاع کی بنار پر غلط تھی ہوئی تھی ،اس لئے انھوں نے اتبال کوایک علام اطلاع کی بنار پر غلط تھی ہوئی تھی ،اس لئے انھوں نے میں اس لئے انھوں نے کو حقیقت صال پر اطلاع ہوئی تو انھوں نے ابنی پر شدید تھید واپس لے لی اور مرمز را رہ میں وہ وہ کی تو انسان کا دیا ۔ اور مرمز را رہ میں وہ وہ کو انسان کا دیا ۔ اور مرمز را رہ میں وہ وہ کی تو اعتراض کرنے کا نہیں رہا ہے۔ کہ اس کے بعد مجھے مولانا پر کوئی حق اعتراض کرنے کا نہیں رہا ہے۔ کہ اس کے بعد مجھے مولانا پر کوئی حق اعتراض کرنے کا نہیں رہا ہے۔

ایسانوٹ کھناجس طرح میں اور میں فرض تھا ،آج نصف صدی بعد المہوائد میں بھی فرض ہے اور " ارمِنعان حجاز " کے مربین اورا قبال کے وارتین کے بارے میں تھا ہ کیسے ہی حسن طن سے کام لیا جائے وہ اس خلاف دیا نت کار روائی سے جسی عہدہ برا نہیں موسکتے ،ہم علامہ اقبال مرحم کے فرزندا رحمند جناب جسٹس جادیا آقبال سے گذارش کریں گے کہ برخلاف دیات کارروائی ارمغان ججاز کے لئے اس کے مرتبین کیلئے بلکہ خودان کے والدگرای قدر ملا مرا قبال مرحوم کے لئے بھی نہایت نگ دعاری موجب ہے، ان کافرض ہے کہ اس خیات دبردیا تی ادراس نگ و مار کے فیظ و جعے سے کتاب کوپاک کریں اور مندرج بالا مصنمون کا نوٹ کو کہ ا فہرات میں شائع کردیں جس سے زصرف ہجاس سالرخیات و تہمت تراشی کے گناہ سے توبہ ہوجائے گی بلکہ وہ اپنے والد بزرگوار کی سنت ایک ہے ترانی کے اوراکر انکوں نے ایسا ذکیا توظام ہے کہ جب تک یہ کتاب دنیا استرو و درہے گا اس تہمت راشی کا گناہ مہیشہ ان کے حصر میں آتا رہے گا ۔ والے اس موجود رہے گا اس تہمت راشی کا گناہ مہیشہ ان کے حصر میں آتا رہے گا ۔ والی اس تی ترانی کا گناہ میں موجود رہے گا اس تی میں ان کر انتہمت اور مہتان ہے اور معتان ہے اور معتان ہے اور معتان ہے اور معتان ہے درجھ زت مولانا سیک میں اس تر مرکز انتہمت اور میں برکوا تریا تی جسا کر سکتے ہیں ، لیکن کل جب آنے تھیں بند موجوگی شائع کر کے آج بھی اس زم کر کا ترانی میں بند موجوگی تواس کا کوئی تدارک و و نہیں کر کسی کے ۔ واس کا کوئی تدارک و و نہیں کر کسی گرا

من نمی گویم که در سند زیا ب یا سود باسش اسے ز فرصت بے جردر برج خواہی زود باکش

حن تعالی سناند کے ہرکام میں بہت کی تھیں ہوتی ہیں ، فعل الحکیم لانخلون الحکمۃ "کا مقولہ زباں زدخاص و عام ہے راقم الحروف ایک دن اس برغور کرراہا تعالم کر آخر اس میں اللہ تعالم کی کے حکمت ہوگی کر علامہ اقبال مرحوم نے حفرت شیخ الاملام مذفی لا فود اللہ مرقدہ ) کے بارے میں کہے گئے اشعار سے رجوع کر لیا تھا محران اشعار نے اقبال سے آج کہ رجوع نہیں کیا ، وہ نصف صدی سے کلام اقبال میں مطابق نہیں گیا، وہ نصف صدی سے کلام اقبال میں مطابق میں اقبال کے میں فیض کی می فیتی نہیں ہیں ، اقبال کے کسی فیرخوا ہ اور کسی نیاز مندکو آج نگ ان بر نوٹ کھنے کی می فیتی نہیں ،

ہوئی اور ان اشعار کی آٹرنے کر ایسے لوگ بھی حضرت نیخ الاسلام منی د فوالشر مرقدہ ) کی پوسٹین دری کرتے آرہے ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر مجھی ایمان نہیں ، پیسلسلہ تا ہمنوز جاری ہے ، چنا نچھا بھی چند د بی پہلے ایک ۔ صاحب نے رفز امر جنگ کے کا لموں میں اقبال کے انہی اشعار کے حوالے سے کل افٹ نیاں کی تھیں آخرایسا کیوں ہوا اور اس میں الشر تعالیٰ کی کیا حکمت ۔ کارفرائشی ۔ ؟

حق تعالیٰ شاند کے کاموں کی محتوں کا احاط کون کرسکتا ہے مگر غور وفکر کے دوراً ن اس ماکارہ کا ذہن دوبا توں کی طرف گیا۔

ایک پرکسی مقبول بارگاہ خدا و ندی کوبالغرض اگرساری ونیا بھی بھر کے تواس سے اس برگزیر ہ خصیت کی مقبولیت عنداللہ برکیا انرپڑ سکتا ہے ؟ ظاہر ہے کہ جوشخص اس بارگاہ عالی میں مقبول و مجبوب ہوتو اس کے بارے میں اہل دنیا کی طعنی وشنیع " غوفائے سکاں " کی چیئیت رکھتی ہے اور رہے خلوق کی زبا ن طعن سے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی محفوظ مہیں، " ما بہ ویکراں چررسد ؟ دراصل سنت استر استر اونہی بھی آئی ہے کہ حق تعاوت کواہل بی خشار تا جو میں مقبل ایک مجبت و عداوت کواہل حق اور اہل باطل کی سننا خت کا معیار بنا دیتے ہیں، مشلاً ،

فافلۂ انسانیت میں سیسے مقدس ترین جاعت انبیار کوام عبہم السلام کی ہے جن سے مجت و عدادت ایما ن وکفر کا معیار ہے لیکن کوئی نبی ایسانہ میں ہواجس کو سے مخت و عدادت ایما ن وکفر کا معیار ہے لیکن کوئی نبی ایسانہ میں مخت کے ایمان کا ایک ٹولہ ہمیشہ رہا ہوان مقدس مہت یوں پر اران طعن وراز کرکے اپنے لئے جہنم کا کرا ھا کھو تاریا ، قرآن کریم میں ارمین دہے

ادراسی طرح ہم نے ہرنی کیلئے دیمن بہت سے شیطان ہیدا کئے تھے کچھا دی ادر کھ جن جن میں سے بعضے دومرے بعضوں کو حکین چیڑی با توں کا دموسہ ڈ التے رہتے تھے ناکران کو دھوکہ میں ڈ الدی اور اگرا شرتعالی جا تہا تو بہ ایسے کام نرکرسکتے ،سوان لوگوں کوا در جو کچھ یہ افرا پر دازی کررہے ہیں اس کو آپ رہنے دیجے ( ترجہ حضرت تھانی) کو آپ رہنے دیجے ( ترجہ حضرت تھانی) وكأن لك جعلنا لكل نبحب عدقا شياطين الأنس دالجن يوحى بعضهم الله بعض رخون السقول غرومًا. ولوشآء ربك ما نعارة فسندره

(الانف م:١١٢ )

آنحفرت منی الشرطیه وسلم کی امّت میں سنب سے آفض دبرگرزیدہ جاعت حضات میں الشرصی الشرصیم کی ہے اور اس جاعت کے سرکردہ اور کل سرب معلیا سلام حضات فلفات النبیار کوام علیا سلام حضات فلفات کے مرتبہ کا کوئی شخص مواز ہوگا اور نہ ہوسکتا ہے ، انبیار کوام علیم السّلام کو کے اور نہ ہوسکتا ہے ، انبیار کوام علیم السّلام کو مستنیٰ کردینے کے بعد بوری نوع انسانی میں مب سے افضل دھی الترتیب ) فلفات راٹ بن رضی الشرمیم میں ، ان کی عظمت و تقدس ، ان کے فضائل وکا آت اسلامیہ ان کے مرتبہ مبندا وران کی جلیل الفرر ضوات تقاضا یہ تھا کہ بوری امّت اسلامیہ ان کی احسان شناس مرح خواں ہوتی ، ان کی رفعت وجلا است اور امت بران کی فات گری ان کی رفعت وجلا است اور امت بران کے احسان شناس مرح خواں ہوتی ، ان کی رفعت وجلا است اور امت بران کی فات گری اسلامیہ احسان شناس موتا ، لیکن ہم دیکھنے ، ہیں کہ بہا ں بھی ایس نہیں ہوا بلکہ بے دینوں احسان شنار کرتا ہے ، حضارت خلفات راشرین شے بغض وعلات والتسلیمات ) میں شارکرتا ہے ، حضارت خلفات راشرین شے بغض وعلادت یک کو دین وایمان جما

ہے اس کے نزدیک ان مقدسین برتبرے بولنا ہی بڑی عبادت اور کارٹواہم اس کے خیال میں بوری نسل انسانی میں خلفائے راشدین سے بدتر کوئی آدمی شاید بیدائیں موانعوذ باللہ ، استغفرانٹر، اورانھیں با رقین کا ایک گروہ خلیفہ چہا رم امیرالمومئیں علی کرم الشروج ہرکو" شرا لبریہ ، تصور کرتا ہے

الله المرب كران برباطنوں كى اس برزه سرائى سے حفرات معفائ ماشدين رض الله عنه مكر الله بيا من الله على الله على الله على مرائ الله على الله على مرائ الله على الله على على الله على على الله على على الله على الله على على الله الله والله ين معه "كى بيتى بالكى سے ليٹ بوئ بين اورا بل باطل شهادت ... بيش كررہ بين البته ان كا وجود كراى ابل حق اورا بل باطل كى شناخت كا معيار بن كيا ہے ، ان اكابر سے نبعن وعدادت و كلنے والن و دائين خب باطن كا اظہار كرتا ہے اوراسكى شہادت و بتا ہے كروہ الله تعالى كے درج ذبل ارشا دات كامعدات بين

نولّب ما تونّ ونصله جهنّ مم اس کوج کچدوه کرنا م کرنے دیگے ( النسار: ۱۵ ) اوراس کوجنم می داخل کریں گے۔ اور لیغینط بہ والکعنام تاکران سے کا فردن کوجلا وے ( الفتح ، ۲۹ )

ا در خلفائے را شدین میکے خلاف بدباطنوں کی مرزہ سرائی ان اکا برکے رفع درجات کا ایک منتق ذریعہ ہے ۔

 چلاآ یا ہے جوان کی عیب مینی اور پوسٹیں دری پرفیخ کرتا ہے اور حصرت الاام سے ایسے گھٹا وُنے الزائت منسوب کرتا ہے جن کاکسی اوئی مسلمان کے بارے میں تصویوں کہا جا سکتا ، اس طرح اللہ تعوائی نے ایک طرف حصرت الله م کیلئے وفع درجات کاسلمان کردیا اور دوسری طرف المهام تا درجا اور دوسری طرف المهام تا اور مالط مستقیم تحصد دوم میں الم عبد العزیز بنادیا، اپنی کتاب اختلاف امت اور مالط مستقیم تحصد دوم میں الم عبد العزیز بن ابی روّاد دم سافھ ہے کا تول نقل کرچکا ہوں ۔

" بوشخص الم ابوصنیفروسے مجتب رکھے وہ متی ہے، ادرجو اُن سے بغض رکھے دہ بڑی ہے " ہارے باس لوگوں بغض رکھے دہ بڑی ہے " ہارے باس لوگوں کے جانجنے کے لئے ابوصنیفر ومعیار ہیں جوان سے مجتب اوردوی رکھے دہ اہل سنت میں سے ہے ادرجوان سے بخض رکھے ہمیں معلوم ہوجا تا دہ کا ہی ہوجا تا ہے کہ یہ برعتی ہے ۔ (الخیرات الحسان ص۲۲)

مافظ مغرب ابوعر لوسف بن عبدالله بن محداین عبدالبرالقرطی المالکی دست محداین عبدالبرالقرطی المالکی دست محدایا معرب المام کی براّت ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ،

دانا وُں کا قول ہے کرگذشتہ بزرگوں میں کسی شخصیت کے مقرابوں کی علامت یہ ہے کہ اس کے بارہ ہیں دوستفاد انتہاپ نداند رائیں ہوں بسیجھزت علی ہز کوم اللہ وجہہ کے بارے ہیں دوگردہ بلاک ہوئے ، ایک حد سے بڑھ کردو سی بڑھ کردو سی کرانے والا اور دوسرا صربے بڑھ کردشمنی کرنے والا اور دوسرا صربے بڑھ کردشمنی کرنے والا اور دوسرا صربے کا تحصرت میں اللہ علیہ و سمے کے ایک محب مغرط، دوسرا مبغض مغرط، اور بارے میں دو گردہ بلاک مول کے ایک محب مغرط، دوسرا مبغض مغرط، اور وہ مقری شخصیتیں جودین وفضل میں آخری حدیک بنج گئی ہوں ، ان کے دو مقری شخصیتیں جودین وفضل میں آخری حدیک بنج گئی ہوں ، ان کے بارے میں وگوں کی آرائسی طرح متصاد اور انتہا ہے خداد ہوا کرتی ہیں ہول کے ایک میں اور ایس اللہ اور انتہا ہے خداد ہوا کرتی ہیں ا

بهاري دوري شيخ الاسلام المجابرتي سبيل الشرحفرت اقدس مولا استيرين احمد من صاحب نورا تشرر قدره کے بارے مس بھی ہی سُننت استرد نماہو کی ،حضرت کی جامع شخصیت بھی ایسی ہی معباری تھی جس نے منفرق کما لات میں بلندلول کی آخری مرول کوچھولیا تھا اورجس کے بارے یں لوگول کی انتہائے منطاد آرا قام ہوس حفرے کی جامعیت کے سلسلہ میں حفرت مولانا سیّد محر پوسف بنوری رحمہ السّر سنے ابك عجيب واتد نفل فراياب، حصرت بنوري تحرير فراتع بي " قدرت نے حضرت علیہ الرحمہ میں ایسے مختلف الا نواع کما لات رکھے تھے " ا درا بسے اضداد جمع کئے تھے کرحقیقت ا نساز معلوم **ہوتی ہے ،اسس پر** مجهدایک داقعه بادایا اب سے تھیک بیس برس تبل مامعداز سرقاہرہ کی طرف سے علی راز ہرکا ایک وفد ہندور شان کے علی اداروں کے معامنہ اور على رد دبط بيدا كرنے أياتها وندكے رئيس الشيخ ابراہيم ابحبالي تھے جو متازمالم تقے اور نہایت ذکی اور بے مثل خطیب تھے سینے جہالی اپنے رفقار الاستاذ عبرالوباب النجارا ورائيخ احدالعدوى كيسساكة دارالعلوم ديوبندېمې پښيچيه وه دور تھا كرحفرت مولانا شبيرا حرعمّانيّ دارالعلوم كصدر يق اورحفرت مولانا مرنى رحمه الشرايك اه كى رخصت يرتها ورمند دستان كا دوره كررب تقاس زماني سياسي معركارائي كابازاركرم تقامسلم ليك كاعروج شردع بوكيا تعااورسلم ليك كامخالفت يا زموانقت كفرسه كم بُرم زتها-

دارانعلوم دیوبندس حفرت مولاناعتمانی نے ان کا شایا ن شان استقبال کی ایما حفرت مولاناعتمانی کے ایک شاید نارویدیا کروہ کیا جعفرت مولانا دورہ کوجاری رکھتا مردری سمجھا، ور تشریف لائس کیکن حضرت نے اپنے دورہ کوجاری رکھتا مردری سمجھا، ور

ما فری کے لئے معذرت بیش کی اس دجہ سے نیخ جبا لی مرحوم کی الماقات معفرت علیہ الرحمہ سے نہ ہوسکی، میں اس زمانہ میں جا معہ اسلامیہ و اجبیل میں تھا اوراسی زمانہ میں جا معہ اسلامیہ و اجبیل میں تھا اوراسی زمانہ میں جا معہ اسلامیہ و اجبیل کی طرف سے بمعیت بولاناسیدا حررضا صاحب بحنوری ایک علی فرمت کے سلسلہ میں معرکا سفر پیش آیا آقا ہرہ پہنچ توشیخ جبالی سے طاقات بوئی ، بعد عدا کرام سے بیش آئے اور پر تکلف دعوت طعام سے تواضع کی طاقات کے دوران میں نے چندمتنا میر کے بارے میں ان کی رائے دریافت کی اور بھر حضرت مدنی ہی بارے میں ان کی رائے دریافت کی اور بھر حضرت مدنی ہی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ؟ فرایا کہ میری طاقات خود براہ رائے معقرین دونوں سے ایسے منطاز ہیں خود کوئی رائے قائم کرنا لیکن ان کے مخالفین اور ان کے معقرین دونوں سے ایسے منطاز ہیا ان سے ہیں کہ ان بیا نات کے بیش نظر پر رائے قائم کی ہے ۔ دونوں سے ایسے منطاز ہی کیا نعہ حدول لئے جی بال و و فرشتہ تھے "ھو اماملک و اما شبیطان" بھر فرمائے جی بال و و فرشتہ تھے "

(روزنامة الجعية " والي شيخ الاسلام نمبر ص ٢٠)

حفرت کی سیاسی رائے سے تو دیا تراری کے ساتھ اختلاف ہوسکتا تھا، اور واقعہ یہ ہے کہ بہت سے اکا برکو ہوا بھی، اختلاف رائے ایک فطری امرہے میکن جو حفرا حضرت کے روحانی مرتبہ ومنا) سے آت ناتھ وہ حفرت کی شان میں سور ادب کو گناؤ طیم سمھتے تھے حضرت اقدس مولانا محمالیاس د بلوی رحمالیڈ کا ایک واقعہ شورش کاشمیری مرحم نے نقل کیا ہے، وہ مکھتے ہیں۔

یاس زلمف کا ذکہ بے جب شحرک باکستان کا آفتاب نصف النہار بر تھا،ان د نوں دہی مسلم لیگ کا ایک جلسہ عام تھا کسی نکس الرح مسلم لیگ کے مقامی رہنا مولانا محدالیاس بانی تبلینی جاعت کو جسری ہے آئے، خوب دھواں دھارتھر بریں ہوئیں، تقریبا تما کیا وہ گومقردوں نے مولانا حیواجہ مرنی کے خلاف انہائی گندہ زبان استعال کی اوراس طرح اپنا نقط کُلکہ بیش کی، یہی ان کاسرایہ تھا، اور شاید وہ اس کے سواکچہ جانتے ہی شہر تھے ان کا خلاصۂ بیان اس پرختم ہو تاکہ شیخ الاشلام حین احد میں مولا نا محوالیا سن ہیں اوران کی تعریف میں دوجا رزور دار کلات کہہ کراپنی تقریم ختم کردیتے، آخریں مولانا محرالیا سن نے خطاب کیا اور صرف چند کل ت کہہ کر اپنی تقریم اپنی تقریبر ختم فرادی ، مولانا نے فرایا کہ ،

مولانا کی سیاسی دائے میری سجے سے بالاترہے، اگر میں الن سے اتفاق کرا توان کی نفش برداری کرتا لیکن میں ان کی ذات کے خلاف کو کی کھر اپنی زبان پرلاکوہ نم کی آگ خرید نامہیں جا ہما کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے مرتبہ سے آگاہ ہوں، اس قسم کا حوصلہ دہی نوجوان کرسکتے میں جو میں اس درم دمنام سے واقف نہیں ہیں اور نہ قرآنی اضلاق کی اسلامی صدو و سسے بہرہ در ہیں را بنام ارتب اس میوال مدنی واقبال نمبرص ۱۳۲۲)

حعزت شیخ الانسلام مولانا شبیراحد عثمانی رحمه الله جوحفرت مدنی می رسیم برا مرسیاسی محرف می است برا محرف من می محرفت بخوان کا ایک واقعد کے معن میں معرف میں معزت رہنے در اور اللہ میں و معزت رہنے در اللہ میں اللہ میں اللہ معزت رہنے رہنے ہیں ۔

"دارانعلی دیوبندی ایک تربطلب ادرستی دالون می فسادی صورت بیب ا بوگی طلب ظلوم تھے اس لئے ان کواشفا کی فکر تھی بندبات اسنے مشتعل تھے کمان پر قالوپا نا طاقت سے باہر تھا ،حفرت بولانا شبیرا حرصا ،حشانی رحابشر کامعدارت میں اساتذہ دطلب کا ایک اجتماع ہوا اس موقع برحضرت نے ایک تقریم فرائی، ظاہر ہے کہ حضرت مرف خطابت کی حیثیت سے ایسے مست از خطیب نہ تھے کم مرف زور خطابت سے جمع بر قالوباتے لیکن قدرت نے جو روحانی طاقت دی تھی ایسے موقع پر جواس کا طبور ہوا اورجس ہو را انداز میں سامع میں گوڑ انداز میں سامع میں گوڑ انداز میں سامع میں گوڑ کے میں سامع میں گوڑ کے میں سے بوطوع تقریر دیمتا کو مطلوم بنتا کتنا مفید ہے اورانتھا کا گرچ برت ہواس می کو حجور نا اللہ تعالیٰ کی کن رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے میں نے درجنوں تقریر دں حصرت کی شن تھیں سکین زندگی میں بہلی مرتبہ شکل ترین وقت میں جہاں توگوں کے حصرت کی شن تھیں سامی کو ترین قرائی ایسا محسوں ہوا ہے ایک گھنٹ کی تقریر میں سامی سے ایک آئ پر آسمان سے بانی برس رہا ہے ایک گھنٹ کی تقریر میں سامی سے ایک آئ بر آسمان سے بانی برس رہا ہے ایک گھنٹ کی تقریر میں سامی سے ایک آئ بن میں طوٹ گیا ہم طوف سکون ہی سکون تھا، حضرت مولانا عثمانی تھے۔ اور میں کیا کہ سکون تھا ہوا ہوں کر میں میں اس میطا ارض برشر بوت وطریقت میں سے دیا دہ میں کیا کہ سکم ان میں کو میں بیا ہوا ہوں کر میرے ملم میں اب سیطا ارض برشر بوت وطریقت میں سے دیا دہ میں کیا کہ سکم ان موجود نہیں "

ر روزنام الجمعية دمي شيخ الاسلام نبرس ٢٨) حصرت شيخ الاسلام مولانا شبيرا حمد شماني مكاين فقرونقل كريك حضرت بنوري المصيبي مرجب دقت كي بوسي محقق وابل كال حضرت عليالرحمه كوابن خصوصيات د كما لات من آبة من آيات الشرادر حجة الشرعى المحق محقة تقويري بساط بي كياب كركه كها جاسك شر حال نركور)

اسكے برحکس صفرت، وی شان می سورادب بن باطل وابل بطالت كاشعار را بد ، تحريكات كے زانه میں جن لوگول فريكسيت كے جوش جنوں میں حضرت كی توہان و تدميل كركے ابنى بلامبى كامنطام وكيا اسے توقعف لوگ وقتى اشتعال ومبيحان كم مركزال سسكة اي كيان قدرت كومنظور تھاكہ ادّت كى ديگر نا بغر شخصيتوں كى طرق حضرت سنن خالانسلام

# المسان سول المام الم

دُ اکثر رشید الوحیدی جامعه مسلیه ، نتی دهلی

یه مسئد توانی جگاہم ہے ہی کرکساں سول کو ڈسے مسلم برسٹ لا برکتی زبرہ از دیا ہے در بھر اس آرات مُرتب ہوں سے محرف میں ایک نقصان نہیں ہے ، یہ تواس سے بیرا ہونے مگر کساں سول کو ڈسے مرف یہی ایک نقصان نہیں ہے ، یہ تواس سے بیرا ہونے والے نتیج کا مرف ایک بہلوہے جس کا تعلق مسلمان فرقے سے ہے، ہما را یہ اندازہ تجربات اور دلائل برمنی ہے کراس کے نقصانات سے ملک اور ملک میں بسنے والے دوسرے فرقے ہی متا تر ہوں گے ،

غورفرائیں کی ساسول کوڈ "مرف سم بیٹ للکے مقابعے برآنے والانہا قانون نہ ہوگا بلکہ برمطلق برٹ للای نفی کرتاہے وہ برٹ لا مبدوب کے میسائی اور دوسے فرقوں کا بھی بوسکتا ہے اور تب ان تام فرم باکا ئیوں کو سوچا ہوگا کہ کہیا وہ معول کوڈ" کی قران کا ہ برائی صدیوں کی نم بی و رواجی ابندیوں کو قربان کر دیں گے دافعہ یہ ہے کہ اگر انصاف اورصاف ذم ن سے فرکورہ فام ب کے کا ندے غور فرائیں، تو افغازہ موجائے گا کہ کیساں سول کوڈ کے مقابعے برتا فونی جدوج بدکرنے و اسے نہا اپنے ہی افغازہ موجائے گا کہ کیساں سول کوڈ کے مقابعے برتا فونی جدوج بدکرنے و اسے نہا اپنے ہی کے جس بلکہ بورے ملک میں بسنے والی تمام اقلیتوں اور مذہ بی فرقوں کے لئے میدان میں کھڑے موجے ہیں، یرمزور سے کرمسمان اپنے انتدادر رسول کے معیں وفا داری اور جواب دہی کے تصورسے کچھ زیادہ ہی ہے ہا کہ آخر بھگوان گرو اورواہ گرد كرسائفه خدباتى والسنكى أدر فرا نبردارى كامعابده تومسلما نول كے علاده دوسكر فرقوں کو بھی ہے توکیا وہ دوسے فرقے یہ مجھتے ہیں کر مکیب ں سول کو ڈ کے بعد وہ معاہدہ باتی رہ سے گا اور کیا یرسب لوگ یارلیمنے کے دضعی قانون کے بعد اسنے پرسنل لا پرعل کرسکیں گے ؟ مسلمان اوردوسرے تمام فرقے اس معابرے ادراس فرض میں لاکھ کمز درسہی اور یہمی درست ہے کہ عملی اعتبار سے ہم سب اینے ذہبی احکام اور مرہبی اصولوں سے بہت دورجا بڑے ہیں اس کوہم اپنی كونا بى كبس كے مگراسے سامتہ كائم يس سے مرايك يراطينان ادر فخر توہے كم ہارا قانون، ہارازہی رواج ، ہارے مذہبی اصول اپنی گیر محفوظ اوراٹل ہیں حكومت ياكوتى اورطاقت أس قانون اورائس بنيا وكومثانهي ربى بي توكيا یک ن سول کوڈ لاگوہوجانے کے بعد پہرایہ اطمینان اور فخر باتی رہ س*تے گا*، یریا در بے کربیاری باتیں منہامسلمان ہی کے لئے منہیں کہی جارتی ہیں، سنجیدہ اودانصاف يسندا ور ذمهب سع معولى سأمجى تعلق ركھنے والے ہر فرتے ا درمِر نرب کے افراد کے سامنے یرسوال ہے،جب یہ بات میج اور بقینا صحیح ہے تو جابئ كمسلما نول يأسى مبى فرقے ياجا عت كى اس كوستىش كوكر "مكومست كمان سول كودكى تجويز واليس في سيل كرسرابي اوراس أ وازمين اَ دار لا مِّي اس سے الگ الگ قوی المّیا زبھی یا تی رہے گا اور شتر کہ طور پر قوى اتحاد كوبمى طانت بلے گى -

اب ذرامستے کو ملک کے مفاد اورنقعان کی سطے پرسوچے، کم از کم ہمارسعلک مفارت کے لئے فائدہ مندیہ بات ہوگی کریہاں کا ہر شہری اور بیہاں رہنے بسنے والے ہر فرقے کا ہر فرد اپنے ملک کی مجلائی اور ترتی کے لئے سوچے اور کوشش کرے اور یہ

چیز ترجی مکن معے جب انھیں سکون واطمینان امن د نشائتی میستر ہو ، بے نشک سکون اطمينا ن امن وشأتى كاتعلق بهت سى جيزوں سے ہے مثلاً عوام كاقتصادى مالت درست موان کے مربر فرد می تعلیم ہو تاکراس تعلیم کی دجر سے وہ ا میصے مندب سبرى يمى مول ا درجم ورى اقدار كي خوبيون كويمي بيان سيس تنجى تو فرمن اور حق کے اصول کو سمجھ سکیں گے اس طرح ایما نداری محنت ترتی غرض امن و شانتي كان سي رئت به اورجننا زياده يه خوبيان فردمي أمعركرسا مين ٱ مَين كَى زندگى مُرسكون ہوگى مگر يہ زمجولنا چاہئے كہ ان تمام با توں مِس جوچيز اجهًا عي اورانفرادي طورير بو كھلا دينے و ألى اوران انوں كوبے مين كردينے والی ہے وہ ہے کسی انسان کے عقیدے، ذہب اس کے پرسنل لا اوراس کے بنیادی اصولوں برحملہ با دست درازی یہ ایک بیا حملہ ہے کرانسان سارے آدر شوں بلندو بانگ دعو وں سارے اس وسکون کونس نشت ڈال کر مآل و نتائج سے بے بروا ہ موکران کی حفاظت ہی لگ جائے گا، میمڑسے وطن جمہور ترتی ٹوکیا اپنے ہان و مال کی بھی فکر نہ رہے گی اور وہ اس کے لئے سب کچھ کمہ كذركًا، اب تصوركيح أكر انتشار وم نكام كايد دُور ملك من زياد وعرصتني تقور ی برت کے لئے باتی رہاہے تواس عرصے میں ایک جیوا سافرقہ سبی آخراس فرنے کافرا د ملک کی معلائی، ترقی ، تجارت ، زراعت سب سے غافل نہ رہیںگے اور میمرز مرف وہی بلکہ ان کی وہر سے ملک کی انتظامیہ حکومت اور د وسے افراد ان کاس حالت کوکٹرول کرنے یا مرحا رنے کے لئے مصرف ہوجائیں گے اور پھر کھیے ان کا بہاتھ دیتے ہوئے کھیے ان کی مخالفت میں لگ مِا مَي*ن گے ،غرض ك*ننا بڑا طبقرا وركتنى ب**ڑى طاقت اپنے اصلى مقصد سے م**ہلے كم ایک انتشاری کیفیت میں ضائع ہوگ، تو کیا یہ ملک کی مخروری نرکہ اے گی؟ کیا

اس سے ملک بجائے تر تی کرنے کے ایک نقط برٹھم مہیں جائیگا اور بھر بیجے بہیں ہے گا ، اور بھر بیجے بہیں ہیں دنیا میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں میت کے سوا \*

کیا حکومت نے ملک کی ساری خرابیاں و در کردی ہیں اور کیا ملکی ترتی و
معلائی کے سارے مقامات طے کرلئے ہیں کربس کیساں سول کوڈ کامسئلہ ہی
روگیا ہیں ہرگز ہیں ، بلکراس ہمیانک زخم کو کرید نے سے جس طرح ماسور رسنے
موگا ہیں ہرگز ہیں ، بلکراس ہمیانک زخم کو کرید نے سے جس طرح ماسور رسنے
گلے گا وہ تمام جسم کے لئے فساد کا سبب بن جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جوار نا
ہیں مرنا جانسے ہیں حکومت سے کرانایا تا نون کو اِسے میں لینائیس ، بال قانونی
جدد جہد میں مقصد حاصل کرنے کافن انھیں آتا ہے ، اگران کا امتحان لینا ہے
توبسم انتد سے ادھر اسٹمگر منر آزایش ۔

اس گفتگوسے الگ اگر صوف مسلان کوسا منے رکھیں تواب ایک اور حیثیت سے غور کیمجے میک سول کو ڈکا قانون پارلیمنٹ بنائے گیجس کے تحس مسلمانوں کے عائی اور شخصی معاملات طیبا یا کریں گے ، اگر ایک مسلمان بحیثیت مسلمان اس بات کوسیم کر لیتا ہے اور اس کی تائید کرنا ہے تواس کے اثرات معلوم ہے کہاں تک بہرنچیں گے ؟ اس کامطلب یہ ہوگا کراس فاص معاط یعنی اسے ماملی شخصی احکا بات میں وہ قرآن وصریت کے فربان کو چھوٹر رہا ہے اور اس کے بجائے پارلیمنٹ کے وصنی قانون کو اضتیار کر رہا ہے ، طام ہے یہ المبی قانون کی بالاک تی کو تسمیم کرنا ہوا، اور یہ قانون کی بالاک تی کو تسمیم کرنا ہوا، اور یہ مرتبی فستی ہے ، اب یہاں یہ تاویل کرنی کروہ بعض معاشر تی معاملات ہی میں بار رہی نظر کے فیستی ہے ، اب یہاں یہ تاویل کرنی کروہ بعض معاشر تی معاملات ہی میں بار رہی نظر کے فیستی ہے ، اب یہاں یہ تاویل کرنی کروہ بعض معاشر تی معاملات ہی میں بار رہی نظر کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے جو تشریعی سے زیا وہ معاملات ہی میں بار رہی نظر کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے جو تشریعی سے زیا وہ معاملات ہی میں بار رہی نظر کے فیصلے کو تسلیم کرتا ہے جو تشریعی سے زیا وہ معاملات ہی میں بار رہی نظر کے فیستی ہے دور تسلیم کرتا ہے جو تشریعی سے زیا وہ معاملات کی میں بار رہی نظر کو کرتا ہے جو تشریعی سے زیا وہ معاملات ہی میں بار رہی نظر کی کو کو تسمیل کو کرتا ہے جو تشریعی سے زیا وہ معاملات ہی میں بار رہی نظر کے خوال

(بقیہ ملا) حفرت گمنگوی اورعشق رسول صی انترعلیہ وسلم فے سنّتِ مطہرہ کا پی خیال نہ کیا اور فعلاف شرع امور کا ارتبکاب کیا اور دقص دسرور کی محفل سجائی تو مجعہ سے ملاقات کرنے کا کیا فائدہ (نذر کرہ جلدہ میں ۸) فیر تو غیررہے جب اپنے فرزندار جمبند کی حالت بھی فعلاٹ شرع دیکھتے تو فوراً اس پرناراعشکی کا اظہار فراتے اور کائی وسلام بندکر دیتے تھے (بقیہ آئندہ) بقیدہ ساس (یں چید بول لمبی است

مرنی رحمدالشری شخصیت کو مجمی اہل بطالت کی شناخت کا معیار بنادیا جائے اوروہ ہمیشرا بنا نام عمل سیاہ کرکے حصرت روکی بلندی درجات کا سامان کرتے رہیں ، یہ وجمعی کرانشر تعالیٰ کی قدرت کے خفیہ ہا تھوں نے اقبال کے رجع کے باوجودان اشعار کو کلام اقبال سے حذف نہیں مونے دیا د باتی آئندہ )

جزوبنجع

## مولانامودودي كي تحقيق

#### حديث دجال برايك نظر

مُوكَاناعبدالدّيان اعظمى

استکار حدیث اسمولانا کی استحقیق سے اسکار صدیث کی بوآتی ہے کیونکہ جن صدینیوں کو انھوں نے اپنی تحقیق میں قیاسی اور جزر دوم کی حیثیت دے کر غلط اور ناتا بل نقل وروایت قرار دیا ہے ان کوبرحق اورسندو حجت انساسے انکار نہیں توا در کیاہے۔

حدیث کا انکارکرنے و الے دوطرے سے صریت رسول کا انکارکرتے ہیں ہم مورت یہ کہ کسی حدیث رسول ہی ہیں انتے کہتے ہیں کر سرے سے حدیث رسول ہی ہیں انتے کہتے ہیں کر سرے سے حضوصلی انتہ ہم واجب التسلیم ہو اور دوسری صورت یہ کہ صدیث کو صدیث رسول تو استے ہیں کہ داتھی حضوصلی انتہ میں کہ داتھی حضوصلی انتہ میں کہ داتھی حضوصلی انتہ میں کہ اگر جصفور وسلی کا کر یا کوئی میخ نکال کراسے معلم اویتے ہیں کہ اگر جصفور وسلی دنتہ ملیہ ولم میں ہی کا تول ہم میں کر اگر جصفور وسلی دنتہ میں ہی کا تول ہم میں میں دیرہ ہے جب بھی مسی درو کہ قالم ابند ہمیں یا مسی کے لئے یہ سندہ جب ہیں مگر دوسری یا میں اسکی اطاعت کا بابند ہمیں یا مسی کے لئے یہ سندہ جب ہیں مگر دوسری انتہ میں مگر دوسری کی اسکی اطاعت کا بابند ہمیں یا مسی کے لئے یہ سندہ جب ہمیں مگر دوسری انتہ میں مگر دوسری کی یہ دونوں صورتیں گراہی ہیں مگر دوسری (نعوذ بانٹر) ۔۔۔ انتہار صدیت کی یہ دونوں صورتیں گراہی ہیں مگر دوسری

صورت انن سخت گراہی ہے ککفرنگ بہنجا دی ہے بینا بخرخود مولانا کااس بر فتوئی ہے ، دہ نرجمان القرآن منصب رسالت نمبرستا میں فراتے ہیں کہ بد شرک کوئی شخص یہ کہے کہ مبری تحقیق میں فلاں سنت ٹابت نہیں ہے اس کے کہ مبری تحقیق میں فلاں سنت ٹابت نہیں ہے اس اس کے میں اسے قبول نہیں گرتا تو اس قول سے اسے ایمان بر فطفا کوئی آئے ذائے گی یہ الگ بات ہے کہ ہم علی جشیت سے اس کی الگ بات ہے کہ ہم علی جشیت سے اس کی موقع جمیس یا فلط لیکن اگر دہ یہ کہے کہ یہ داقعی سنت رسول موجی تومیں اس کی اطاعت کا بابند بنیں ہول تو اس کے فارج از ہو کھی تومیں اس کی اطاعت کا بابند بنیں ہول تو اس کے فارج از اسلام ہونے میں کوئی وہ رسول کی جشیت حسکم از نی اسلام ہونے میں کوئی دوہ رسول کی جشیت حسکم از نی اسلام ہونے میں کوئی شخان سے دائرہ اسلام میں نہیں ہے ۔ اس منصب رسالت نمبرستا ذیرعنوان ایمان وکفر کا ممار)

" ایک شخص اگر تحقیق کرکے ان میں سے سی روایت کو سنت کی تثبیت سے سے سیم کرے اور دوسرا تحقیق کرکے اسے سنت نہانے تو دونوں پی رسول الشرصلی الله علیہ وسلم کے بیرو بانے جائیں گے، البتہ ۱ ن لوگوں کو حصور کا بیر دہنیں باناجا سکتا جو کہتے ہیں کر حصور کا قول وقعل اگر ٹابت بھی ہو کہ حصور ہی کا تول وفعل ہے تب بھی وہ ہمارے لئے اگر ٹابت بھی ہو کہ حصور ہی کا تول وفعل ہے تب بھی وہ ہمارے لئے ائین وقانون منہیں ہے ش (منصب رسالت مندا ما شدید مزال) میں نتوی تعیبری جگر ان لفظوں میں ہے۔

" اگرکوئی شخص کسی شہادت کو کھزور پاکریہ کہتا ہے کہ اس حکم کا بھوت حضدر سے نہیں متا اس لئے میں اس کی بیروی نہیں کرتا تو اس کی بیہ دلئے بجائے خودغلط ہو یا صبح بہرجال یہ موجب کفر نہیں ہے، بخلاف

اس کے اگر کوئی یہ کہتاہے کہ یہ حکم حضور ہی کا موتب بھی میرے لئے يرسندو حجت بنيس ،اس كى كافر بونى من قطعًا شك بني كيا جاسكتا یرایک سیدهی اورسی بات ہے جیے سمجھنے میں کسی معقول اُدمی کو العجن بيش بنس السكني إ ومنصب دسالت نمر السيع ماستيد كال یہ ہے مولا نامو دو دی صاحب کا اینا فتویٰ ۔جس میں کہاگیا ہے کر کسی حدمت کو حدیث رسول صلی الٹرطلیہ وسلم سے منقول مان کراس کو اینے لئے سے مدو حجت سيم ذكرنا اوركوئي لم ليكا كرنا قابل قبول تفهرإنا كفريه ، ابتحفيق بمر نظر ڈالئے حس میں خروج دجال کے زمان دمکان وغیرہ سے تعلق ا مادیت رسول کومولانا یہ توکہ نہیں رہے ہیں کرمبرے نزدیک ان کا احادیث رسول اور حضور سے منقول ہونا تابت بہیں سے بلک کہ یہ رہے ہیں کہ " ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حصنور مسے احادیث میں منقول ہیں وہ دراصل آپ کے تیاسات ہیں ۔۔۔ اور آپ کا رقیاس و ) گمان وہ چیز نہیں ہے جس پر ایمان لانے (اور برحی سیم کرنے) کے لئے ہم مکلف کئے گئے ہوں ہعیسنی ان ا حادیث کو احادیث رسول اورحصور شی انگرعلیه وسلم سیمنقول تواستے بي مگرمنقول مان كران كواينے نزديك برحق اورسند وج ت فرار نہيں ديتے ا در تیاس دخیال کی لم رنگا کر آن کوغلط اور نا قابل قبول و نا قابل نقل ورد 🗝 مقبراتے ہیں، یہ انکار صرت نہیں تواور کیاہے؟ اور دہ بھی انکار صدیث کی دہ مورت جونهایت خطراک ہے۔ابمولانا خودہی بتلائیں کروہ خود آینے ہی فنوے کا روسے کیا موتے ہیں، مجھے کھر کہنے کا مزورت مہیں اور مرمنی تبلائیں كراس الكارحديث كي بعدكيا وه ابمنكرين حديث سعيد كمرسكة بي كربهم حعنوركى اطاعت كالمطلق مكم ديا كيابيت اس ليح بم بطورخود برفيصله كركيين كيجاز

نہیں ہیں کہ مصور کی فلاں بات انیں گے، کیونکہ وہ محیثیت رسول آپ نے کی یا کہی ہے اور فلاں بات نہ انیں گے کیونکہ وہ دائی کے تیاس اور) آپ کی شخصی حبیب سے تعلق رکھتی ہے (منصب رسالت ماس)

تحصوصی الشرعلیہ و کم کی شان تو بہے کہ ان کی آ دار براین آ دار بلند کرناموجب حبطاعمال ہے (سورہ جرات) چرجا ئیکہ ان کے ارشادات کا انکار کرکے رسول کی چیشت محمرانی کو جیلنج کرنا۔

رفع اصوات فوق صوط لنبح سكلالله عليه سكو

مولانا کی عقیدت میں ان کی تحقیق برکوئی جیسا بھی حسن طن رکھے مگر میرے نزدیک اس میں کوئی حسب ابنی ۔ نزدیک اس میں رفع اصوات فوق صوت البنی ۔ رصلی الشرطلیہ وسلم) یا یا جا تا ہے ، نئی کے آداب میں آتا ہے کران کے سامنے بلندآ واز سے نہ بولا جائے ۔ جنا نج قرآن میں ہے

باً يها المذين آمنو لا نوفعوا اله ايمان والوتم ابني آوازي سغير اصوات كو فوق صوت المنبى كي آواز سے بلندمت كياكرو اور نه ولا تبعل والله بالقول كجهو ان سے السے كمل كر بولاكرو جيئے تم بعض كو لبعض ان تحسبط آبس ميں ايك دوسرے سے كمل كر بعض كو لبعض ان تحسبط بولاكرة بوايسان بوكة تموار طامال احداث ولا تشعوون بولاكرة بوايسان بوكة تموار طامال رحدول بي براد بوجائيس اور تمكو خربمي نهو و

بنی کی شان تو بسبے کران کی آداز پراپنی آداز کا بلند کر ناموجب جعطاعال میں کی شان تو بسبے کران کی است براپنی ات کو بلند کرنا۔ معافظ ابن تیم فرائے ہیں کرمول کی آ داز سے اپنی آ وازا و نیا کرنا جبیل معافظ ابن تیم فرائے ہیں کرمول کی آ داز سے اپنی آ وازا و نیا کرنا جبیل

کو اکارت کر دیتا ہے تواس کے احکام کے سامنے اپنی رائے کو تعرم کر دینااعال صالح کے لئے کیونکر تباہ کن نہ موگا .

(ترجان السندحصداوّل مسّلًا بحواله اعلام ع اص ۲۲)

مولانا بدرها لم صاحبٌ ترجان السند می فراتے ہیں کہ "آنحضرت سی اللہ علیہ و علیہ و ملے کے معارف ہو علیہ و علیہ و ملے کرنا، اس کا خاق اڑا نا، تن آسا نی اور جوا پرستی کے لئے اسی تا دیلات مقابلہ کرنا، اس کا خاق اڑا نا، تن آسا نی اور جوا پرستی کے لئے اسی تا دیلات کرنا پرسب آپ کی ہی گستاخی کے برابر ہے ، (ترجان السندادل ما اللہ اللہ میں اسول واحادیث رسول کا پرادب واحرام جواس تشریح سے معلوم ہوااگر تسیم ہے اور رسول کی بات کو خلط قرار دے کر اپنی بات کو برتر کرنار معاصوا میں میں میں میں اسی طرح کی مسلم میں موری ہے جانا نجراس میں حدیثوں کو برعم خود قباسی کہنا اور میں میں میں میں میں میں کہنا ور تا تا بل سندہ جت تھے ہوانا، اسلام عقائد سے خارج کرنا پہاں تک کہ نقل وروایت کے قابل بھی خارج کرنا پہاں تک کہ نقل وروایت کے قابل بھی خارج میں اس والی واحادیث رسول کے ساتھ گئتا خی اور ان سے مقابلہ خوم معارض نہیں تواور کیا ہے۔

احادیث رسول کے آ داب واحرام کی نزاکت کا اندازہ مندرم ذیل – دا قعات سے بھی لگا ماجا سکتاہیے ۔

شیخ برالدین علی کھتے ہیں کہ بہارے اصحاب نے بیان کیلہے کا گر کوئی شخص کہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کد دب ند فراتے تھے اور ان کے مقابلے میں دوسرا شخص بول المجھے کو کدوب ندمہیں ہے تو اس محل انکاریراسے کفر کا ندیشہ ہے " (ترجان السندادل ملاک)

انس کی وجہ یہ ہے کہ اگریج کدوطبعًا بیسند نہیں ہے مگر حضور کی بیندیرگی کوسن کرمعًا بعدیہ کہنا کہ مجھے نوب پدنہیں ، انتہا کی گستاخی اور رسول و حدث رسول کاصور نہ مقابل کرناہیے۔

ابک مرتبه آنخصرت می انترعلیه وسلم نے مومن کے لئے امراض میں ملبتلا موسے اوراس پرصبر کے ٹوا ب کا ذکر فرایا تو ایک شخص نے کہا یا رسول انتر میں بیار بڑا ہوں میں بیار بڑا ہوں میں بیار بڑا ہوں ترب نے فرایا ، جا بہا رہ بیاس سے اٹھ جا ، تیرا ہم سے کوئی واسط مہمیں اور ترجان السنہ اول مالاتا سجوالہ ابودا وُد)

صبح مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ ابن عرب نے فرایا کہ آن محصرت میں اللہ علیہ دسلم نے عور توں کو مسجدوں میں جانے سے دوکنے کی ممانعت کی ہے ، ان کے فرزندنے کہا ہارے زاز کے حالات برل گئے ہیں ، ہم توصرور روکیں گے اس پر ابن عرب نے اتنا برا بھلا کہا کہ شاید کی می عرب کو نہ کہا تھا اور مسند اس پر ابن عرب نے اتنا برا بھلا کہا کہ شاید کی جرب کی و ترجان النہ حطاول الملا) امام معرب ہے کہ بھر مرتے دم تک ان سے بات نہ کی و ترجان النہ حطاول الملا) یہ واقعات نقل کر کے مولانا بدرعا کم صاحب فراتے ہیں کہ ان سب مقلات یہ واقعات نقل کر کے مولانا بدرعا کم صاحب فراتے ہیں کہ ان سب مقلات کہا تھا اس لئے دونوں جگہ

عتاب موا ایسے وقت جبکہ رسول مسلمانوں کے حق میں بیما ری کے فضائل بیان کررہا ہے، یہ کہنا کریں تو بیاری کوجا نتا مجی نہیں کیے کہتے ہیں، یا حدث رسول سن کریہ کہنا کرسم تو روکیں گئے خود رسول اور صدیث رسول کا صورةً مقابله كرنابيه، اسى طرح آسح ضرت حتى النزعليه وسلم كى يسنديره چيزكوسن كرفوراً يه كمنا كرمج توليندنهي انتها كى كتافى وبرتمدسي سعراسي لئ ا ما ابو پوسف نے توالیسے شخص کے فتل کا حکم دیریا تھا (ترجان السنداد ل الس<sup>ام)</sup> احترام صربت کے سلسلے میں اكمه طرف ان متذكره بالادا قعاً لوبیش نظرر کھتے دوسری طرف تحقیق کو قبول کرنے کاجولاز می سیح ہے اس کو العظر فرائیے کرایک مداحب حنھوں نے مولانا کے ساتھ خلوعقبرت کی بنا پر شحقیق کو برحق سمجھ رکھا ہے انفوں نے جب حصوراکرم صلی النزعلیہ سلم كى يەمدىيەسىنى كە ، آئ نے فرايا دجال مشرق ميں ملك خراسان سسے بحلے گا" توسن کرفوراً ہول پڑے کہ اس کے سیح ہونے کی کیا گا رش ہے یہ تو قیاس دخیال کی باتیں ہیں ' \_\_\_\_\_ اسی طرح ایک مماحب حد بیٹ نميم دارئ سن كركين لكه يركانا دجال وغيره توافسان ، مي كياساراه يتره سوبرس كا تاريخ في ينا بت بني كرديا كرحضور كا الديث ميح بنس تفا -اب ناظرین کرام ہی تبلائیں کر احادیث رسول کی شان میں پرگستانی کس نے سکھائی ؟ بغینًا مولانًا مودودی ماحب کی اس تحفیق نے سکھائی جس کو بعض حعرات نے وحی من السمار سمجھ ر کھاہیے، کا ش کہ وہ لوگ ایساسمجھنے کے بجائے سور ہ جرات آیت مذکورہ کی تفسیر خودمولانا کی تفہیم القرآن سے ملاحظ فراكر محجد نصيحت بيروات اوراحا ديث رسول كاادب المحوظ ركفت

ورز مجھے ایک بات یا د آرہی ہے ، وہ یہ کر قرآن میں آتا ہے اتب فرا احبار ہے ود حبان ہے ہوں انغوں نے ضراکو چھوٹ کراپنے ملمار اور اربا بامن دون الله و توبر آبرے ملا) مشاکع کورب نیار کھاہے ۔

حصرت عدی ابن حافی نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اکھوں نے اپنے حالم اور درولیشوں نے اپنے حالم اور درولیشوں نے اپنے حالم اور درولیشوں نے حال کوان برحرام کوان برحلال کر دیا تھا ، انھوں نے ان کی بردی کی بہی ان کی عبادت و اسطے علماء اور درولیشوں کے ہوئی۔ دوایت کیا اس کوا حدا ور تر مذی اور ابن جریز ہے ۔

معلوم ہواکہ استرتعالی کے عکم کوچھوٹ کراس کے بالمفابل علمار متابع کی ہے سند با توں کو مانیا ہی ان کو خواطعہ انا اوران کی عبادت کرناہے، ہم اس پر نیاس کرکے کہتے ہیں کہ رسول کے بھی ارشادات کو چھوٹ کراس کے بالمقابل غیررسول کی باقوں کو بانا کو یا ایک درجے میں اسی غیررسول کورسول مانا ہے بارے اس قیاس کی تائید مولانا بدر عالم صاحب کے ایک جملے سے موتی ہے ، وہ فراتے ہیں کہ

"جوشخص البغ فيصلون كورسول كفيصلون كيم للم سمجماً بي مجماً بي مجماً بي و و در حقيقت رسول كامنكر بع -

د ترجمان السينه اول م<u>الاا</u>)

### تحوائف كارالعكوم

امتحان سالاند کی ہما ہمی اور العلوم دیوبندمیں آج کل سالاند امتحان کی تیاریاں المتحان سالاند کی ہما ہمی اور سے خباب پر ہیں ایک طرف طلب رات دن ایک كئے موئے ہيں دوسرى طرف وفتر تعليمات امتحان كے سلسله مي وفترى امورى عميل ميں معروف کارہے، ایک عجیب ہماہی کا عالم سے جے دیکھے آئی وصن میں لگا ہواہے واردین وصاورین اعرام المعرم ماحب دارالعلوم تشریف لائے ان کے اعزازمی حصرت متم صابنے دفتراہمام میں عصرار دیاجس میں مہان محرم کے ساتھ دارالعلوم كتنم اساتذه في العائد في السموقع برحضرت مولاناف دحوت و تبلیغے کے عوان پرایک مؤثر تقریر فرائی بھررات کو دارالحدیث تحانی میں مبستہ مام مواصم من دارالعُلوم كے تما) اساتذہ وطلبہ شركي موك ٢٠) كل گذشته مغترا فریقه کے مشہور د مخیر ما کم ونا جرمو لانا عبار کتی عرق دارانعلوم كى سيركوآئے حصرت متم صاحب اور ديگر حضرات اسا تذہ سے ملا قاتيں كيں بعض دفاتر كومجى دنجيما مولانك إيكنفتكويس وارانعلوم كأتنعيبى وأنتظامى صالت برمسرن واطيبان كاافلباركيا ـ

مسجدد العلام كالم بحدالله مسجدد العلام كالم تعير شردع كرديا گيا تقام كردين كم بعض مسلم كام رك گيا تقااور دكا شردع كرديا گيا تقام كردين مشاور بال كام بيرى كيساية جارى بيمه بى رياب بجدالله برتم كام دشواريان دورم كى بين اوترميركا كام يزى كيساية جارى بيمه

# المال المال

فارى احرميب نصاحب انسيس كرم فرورى عثالة كودارالعكم ديونيد دار آخرت کو سرمارے کے شعرتبو مدکے قدیم استا ذجناب تاری احدمال من طويل علالت كربعدا نتقال كركية، قارى من مرحم حضرت في غالآدب والفقيمولانااعزازعى صاف كصاحزاد عقراكي المائره كى تعداد سيكر ون منس برادون یک مینی سے مرحوم نے فن تحویر کی درسی فدات کے ساتھ تصنیفی فدات می انجام دی ہی مرحوم برات من الع متواضع اور آزاد منش تھے، کیا خوب آدمی تھے خدامغفرت کرے۔ حضرت مولانا سلطان الحق معرفردرى مدوار كو حضرت مولانا سلطان لحق صاحب سابق باظركتب خانددادا تعلوم محا وصال بُوگرا،مروم ایک عرصہ سے فلیل حیل رہے بمفته قبل سے رض میں اصافہ ہوگیا تھا اور علاج دمعا لجر کی ہر دستیاب مدبیراختیار کی مگر تقدیر کے آگے تھا تدبیرین ناکا اُنابت ہوئیں، اور ا ضلع اعظم گذره کے کھھ اصحاب خیرنے جو بمبئی میں ایف كاروبارك سلسله مي مقيم بي گذشته سال يه ط كيا مقا كم المعلى منزل ك نام سے دارالعلى ديوبندس طلبه ك افاصت كيلے ٥٠ كرون يوستمل المعارت تعررا فباع فانج اس تجيزك مطابق حفرت تمما وحفرت مدار لمرين مولانامعواج الحق معل سيعاج شمسل دين أعلى اورائك رفقات كفتكوك حفزت مم اورحفرت مدرمها نيفان حعزات كم منويات كمحسين فرائي جنانج المدرسة الثانوب كرويع احاطرم جرے نکیل کرملے میں میں

مولانا ابنے پیچےعقید تمندوں کی ایک بڑی جاعت کوسوگوار چھوٹوکر راہی ملک میم ہوگئے ،مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے،جس محفل میں بھی موجود ہوتے اسے اپنی بذل سنجيول سے زعفران رار سائے رہتے تھے چھرے شیخ الانسلم مولا نا مرنی سے خصوص ّعلق تقاعملیات میں مولانا کی ذات آج کل ایک مرجع کی حیثیت رکھتی تھی دارالعلیم اور اسکے اکا برکے سوائح وحالات کے سلسلے میں مولانا ایک نسا میکارمڈیا كى حيثيت ركفته تقيرا حقراس سلسله مي مولانام حوم سياستفاده كرار بها تغار مرحوم تَعْرِيرًا نصف صدى سے زائدتك دارالعلى سے وابستہ رہے اور مختلف شعبول مِن كرانقدر ضرات انجام دين، دعا بيك الترتبعا لي مرحوم كوكروك كروط جنت عطا فرمائ اورصا حبزادگان والمبهمح مه د دیگر متعلقین کوم جمیاع علاقها مولانا حفیظ الرحم<sup>ا</sup>ن واصف دیلوی کی رصلت مولانامغی کفاستام<sup>ا</sup> د بلوی کے صاحبزاد و جناب مولانا حفیظ الرحمٰن صاحب کابھی اس اومی اتعال ہوگیا مولانا حفيظ الرحلن صاحب علوم دينيه مي يوري دسنتكا ور كفض منع، ار دد ادب مي مولانا کی ذات ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی تھی جھنٹ مغتی اعظم مولانا کفایت الشر رحمة الترمليك فتا دى جومخلف رسائل واخبارات اورجب فرول مى منشرته واصف مساحب نےان تمام فتوؤں کونہابت سیقہسے مدون دمرتب فسیر اگر کفایت المفتی کے نام سے عرصہ ہوا شا تے کردیا تھا ،مولانا مرحوم کایہ ایک ایساعظیم كارنا مربيع جوعلى حلقه من مهيشه ننظر استحسان ديجها جائے گا-



عقيدة ختم نبوت كالهميت كوسمجيين وخاتم النبيين لحالله علیہ و کم مے مقام و مرتبہ سے واقف ہول ، اسلام کی بمگری کے رازسية شنامول مسيلم بنجاب علا احتفادياني كي باطل عقائر ادراسلام تتمن نظريات سے باخبر موں اس متبنى كا ذب برآسان فرنگ سے اترنے والی دیوں سے طلع ہوں اسلام کے متوازی زم قادیات سے باطل خومات سے فل ونقل کی روشنی میں بوری طرح آنگاہ ہوجائیں تور دارانعلوم ديوبنة كترجان ابنامه د أرالعُلوم كخصوى اشا "تحفظ خدونبوت "كامردرمطاله كري جوعفرين ظرماً برآر ہاہے اور اینے احباب اور قرب وجوار کے اداروں کو بھی ترغیب دي كرابطال قاديانيت كيسلسله ميل الهم ترين على فيقيقي وتاويز سے صروراستفادہ کریں۔

صغات بعت ناریخ اشاعت اوردیکی ضوری امورکا اعلام لکیا کمانیکا

#### وارابعشام دبيبند كاترجان

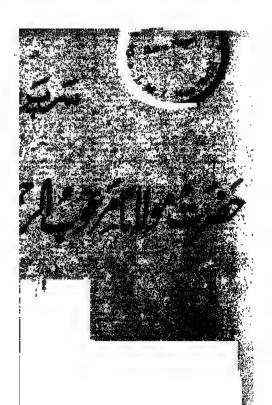

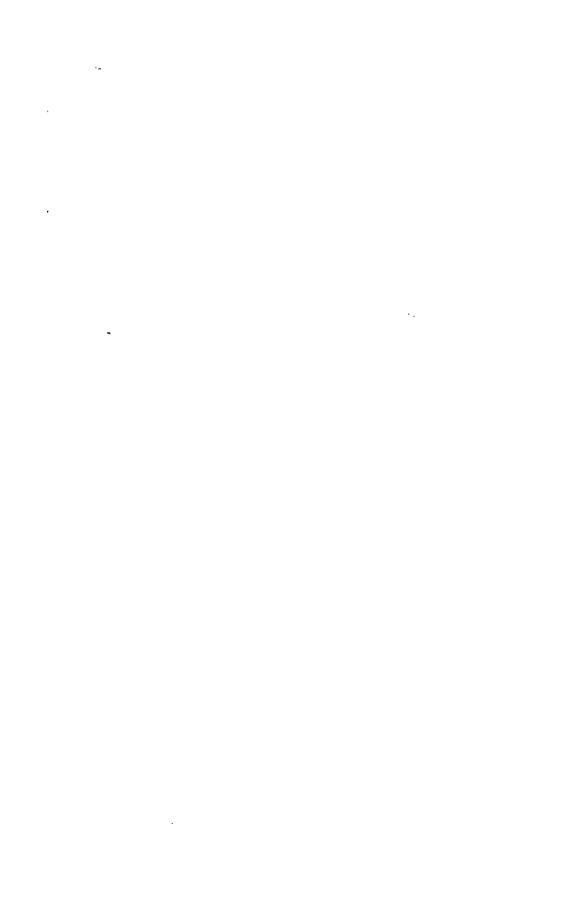



| 200                                                                                                                                                       | بابتهاه مي                         | ٢ (                                                                  | اراكعرا |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--|
| فهست مُضامين                                                                                                                                              |                                    |                                                                      |         |  |
| 90                                                                                                                                                        |                                    | نگارش                                                                | نمبرخار |  |
| ۳                                                                                                                                                         | اواره                              | حسرف آغاز<br>نئے دین کی تعہید                                        | 1       |  |
|                                                                                                                                                           | مولانامفى حبيب الرمن صاب فيرا بارى | نے دین کی تعبیر                                                      | 4       |  |
| - 11                                                                                                                                                      | مفتى دارالعصلوم ديومبند            |                                                                      |         |  |
| 14                                                                                                                                                        | مولانا محديد سعت من لدهيانوي       | ایں جبہ بوانعجی است<br>مہدومستان میں امات مشرعید کی کا<br>مختر تاریخ | ٣       |  |
| 79                                                                                                                                                        | مولانا جبيب الرحمان قاسى دمدير     | مندوستان میں الانت شرکمیه کی  <br>مختصرتار یخ                        | 40      |  |
| רו                                                                                                                                                        | مولانا عبرالدبان الطسيسى           | مولانا مودودی تقیق صریت به ا<br>پرایک نظسسر                          | اکا     |  |
| هِندوسُتَان وبَاكسَتَائ خِرمُياروسِه ضِرَوكُالناشِ                                                                                                        |                                    |                                                                      |         |  |
| (۱۱) مندوستانی خربدارون مزوری گذارش به می کختم خربداری کی اطلاع با کرات فرصت                                                                              |                                    |                                                                      |         |  |
| میں ابناچندہ نمرخر بداری کے حوالہ کے ساتھ من آر فرسے روانہ کریں -                                                                                         |                                    |                                                                      |         |  |
| (٢) باكستان خريدارا بناجنده مبلغ -/70 ردبيه منددستاني مولانا عبدالستارها بمقام                                                                            |                                    |                                                                      |         |  |
| كرم على دال تحصيل شجاع آباد ملمان باكستان كوجيجدي اورا تضير ككهيس كدوه إس جينه                                                                            |                                    |                                                                      |         |  |
| کورٹ الددارالعُلوم کے حساب میں جمع کرلیں<br>مصرف ماج نور میں میں جم پر جمیز ن نیالہ خوارش سے میں میں کا میں میں اس کے میں میں کا اس کا میں میں کا میں میں |                                    |                                                                      |         |  |
| (۳) خسر ما رحصرات بهته بردرج ت و مناه مناه فوظ فرانس خطو کما مت که وقت خسر والت کام<br>منبر فرور تکمیں والت کام                                           |                                    |                                                                      |         |  |
| نمبرهنرودنگعیں والت لام                                                                                                                                   |                                    |                                                                      |         |  |

# مِيْرِللْمِلِيَّةُ الْمُعْيِرَالِيَّةُ الْمُعْيِرَا وَالْمُعْيِرَا وَالْمُعْيِرَا وَالْمُعْيِرَا وَالْمُعْيِرَا

مئی بیماری میں وارالعلی وبوبنر میں جدیدطلبہ تبیئے فروری فواعل کے اخللہ اور قدیم طلبہ کی ترقی و تنزل اور کم بیلات و دیگر شعبوں ہیں دا خلے کے ضابطے

ذمه کاران ملادس عربیه سعه که رخواست ما مُرادم مستیًا ؛ حضوصی التُرعلید که نے طلب عزیز کے ساتھ جُرخوای کی ومبیت فرائی - آپ کاارٹ دگرای ہے ۔

بے شک بہت سے لوگ زبین کے گوشہ گوشہ سے علم دین میں تفقہ حاصل کرنے کیلئے تمہارے پاس آئیں گے جب ہ آئیں توتم ال کے بار میں خیرخوامی کی وحیت قبول کراد ۔ إُن رَجَّالاً يَا تَوْنَكُم مَنْ انتظار الارض يتفقهون فى الدين فاذا اتوكع فاستوصوابه عرخيرًا كر دواة التحمذى،

اس لئے طلبائے عزیز کے ساتھ خرخوائی تمام ملائی عربیہ کے ومدداروں کا دخل ولین اسے طلبہ کے فرمدداروں کا دخل ولین طلبہ کے لئے بہتر تعلیم عمدہ تربیت ، اچھا افتطام ، اور حسب ستطاعت راحت رسانی ، خرخوای کے حمن میں آتی ہے ۔ اور الحدیث رمارس عربیہ کے ذمرداراس وصیت برعمل ہیرا ہیں ۔ ان مارسس میں وارائت کو مرکزی حیثیت حاصل ہیں ، اس کی ترقی ، علم دفن کی

ترتى، دين دديانت كى ترقى اورسلمانان عالم كى ترقى ہے۔ الفيس جيزد ل كے بيش نظر ذمردادان مدارسس كى فدمت ميس يرعرض كميا جار ماسع كد وه طلبه كى استعداد سازى ير ست زیاده توج مرف فرائین -اور د الالعلی میں جس جماعت میں داخلہ کا الادہ ہے ولال تككى قابل اعتاد استعداد كابيدا موجانا دارامع عبى حاضرى سربيط خردى تجمیں ادراس لئے جند اول سے ماہ شعبان می میں صروری اصول وطوا بط كا اعلان مردياجا باسسے "

. . آپ حفرات سے نحلصا نرگذارمش ہے کہ ان جسینردل پر عملدراً مدیسے سیلسلہ

یں خدام دارانع کے اتعادن فرمائیں۔ عربی درجات میں جگر میر داخلے کے قواع دا المئن الم المسلم كالعب المال المراه المعالم المسلم المس برزياده سے زياده وصال صفي ارفدم وجديد طلبكو بتفصيل ذيل داحسل - 82 61

| 11  |                              | دورهٔ حدیث مشرافیت                     |
|-----|------------------------------|----------------------------------------|
| ۲,  | ۲۵ م بنگبیل العصیوم          | مترال مبغنم                            |
| ۲.  | ٣٠٠ نکميل الانيب             | سُمال شنستنهم الم                      |
| ۳.  | ۲۰۰ شعبهٔ کتابت              | سال تجسبم                              |
| 170 | ١٦٠ - شعبُه نجو پير          | سال جہارم                              |
| 1.  | ٨٠     شعيَّدوا والصنَّا كِع | سال سوم                                |
| 140 | ٥٠٠ شعبٌ معفظ                | سال رئوم                               |
| 170 | ۲۰ شعبهٔ رمنیات اُردد فاری   | سال اوّل<br>ما مند بهر الاتراعة المدهد |

(٢) مندرج بالاجماعتول من دارالا فت أو بكمبلات ، كمّابت، واوالعساق قريم طلبه

کے سے بیں بقیہ جماعتوں میں تریم طلباء کے بعد جوعدد ماتی بچے گا دہ جدید طلبہ سے مقابلہ کے استحان کے ذریعہ پوراکر لیا جائے گا-

طلبہ سے مقابلہ کے استحان کے ذریعہ پورا کر لیا جائے گا۔

رس) مقررہ تعداد کے پورا ہونے تک اوپنے نمبرات حاصل کرنے والے طلبکودال کیاجائے گا۔

کباجائے گا۔ تعداد مقررہ کے پورا ہوجائے کے بعد تحتانی نمبرات حاصل کرنے والوں کو واخل نہیں کیاجائے گا۔ اور ندان کو نتیجہ استحان سے مطلع کیاجائے گا۔

دم) آ نبوالے جدید طلبہ سے پہلے" فارم برائے شرکتِ استحان وافلہ" برگریں گے یہ فارم اخین ونست تعلیمات سے ۸ رشوال کی ست م تک دیاجائے گا۔

دھ) سال اوّل، سال دوم اور سال سوم کے لئے امتحان وافلہ نقریری ہوگا۔

دہ) سال اوّل، سال دوم اور سال سوم کے لئے امتحان وافلہ نقریری ہوگا۔

امید واروں کا استحان داخلہ تحریری ہوگا، تحریری استحان الر ۱۲ سار شوال سے جائیں گے۔

مطابق ۹ رور ارا ارجون مخدلات یوم شکل، برھ، جمعرات بیں لئے جائیں گے۔

مطابق ۹ رور ارا ارجون مخدلات یوم شکل، برھ، جمعرات بیں لئے جائیں گے۔

د ٤ ) ١٦ رشوال بك نتيجه سيمطلع كردياجا ك كا -

۸۱) سال اوّل کے لئے اُردو، فارسی کی استعداد، رسم الخط نیزابتدائی حساب ادر بخ ، صرف کی اصطلاحات کی جاریخ ہوگی ، سال دوم کیلئے سالِ اوّل کی تمسام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال سوم کے لئے سال دوم کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔ سال جہام کیلئے سال سوم کی کتابوں میں سے قدوری ، ترجمۃ القرآن ، تعلی تصدیقات اولین میں اسٹوری جامی کیلئے سال جہارم کی کتابوں میں اسٹوری جامی کا تحریری امتحان ہوگا۔ سال بجم کیلئے سال جہارم کی کتابوں میں المقتاحی اور ترجمۃ القرآن کا تحریری امتحان میں میں سے بدایہ اولین ، نورالانوائی تعلیما اورمعت است مریری کا تحریری امتحان ہوگا ۔ سال جم کیلئے سال بخم کی کتابوں میں سے بدایہ اولین ، نورالانوائی تعلیما اورمعت است حریری کا تحریری امتحان ہوگا ۔ سال جم کیلئے سال شیم کیلئے سال

میں سے جلالین مشریف، حسامی اور میبذی کا تحسریری اسخان ہوگا- دورہ حرث میں سے جلالین مشریف ، حسامی اور میبذی کا تحسریری اسخان ہوگا- دورہ حرث لیے سال ہفتم کی تمام کما ہوں ہوئی ہایہ آخیرین ، مشکوہ مشری عقائر ، مشری خبتہ الفکرا درسرًا جی کا تحریری اسخان ہوگا - مشری عقائر ، مشری اسٹاری میں داخل ہے اسخان میں ہرجماعت کیلئے دارالعلوم کے نعما تعلیم کے مطابق مجھ بل جماعت کی تمام کما ہوں میں اسخان ہوگا۔

ده) سال اول دووم مین نابا بغ بیرونی بچون کاداخله نه موگانه ان درجات میں امداد موگ -

دا) جوطائه علم اپنے سائے صغیرالیس بچوں کولائے گا اس کا داحت افتم کردیاجائے گا داا) جن امید واروں کی وضع تعلع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیرست رعی بال، دسین نزاشیدہ ہواں مخنوں سے ننچے یا جا مہ ہونا یا دارالع اوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع ، اُن کو مشر کے امتحان نہ کیاجائے گا۔

(۱۲) سسرمدی صوبوں میں سے آسام اور نرگال کے امید وارول کو تصدیق نامم وطنیت میں میں دوری سے۔ وطنیت میشیں کرنا عزوری ہوگا۔ تصدیق نامہ کی اصل کا پی بیشیں کرنا عزوری سہے۔ فواڈ اسٹیسٹ کا پی قبول نہ کی جائے گی۔ اور یہ تصدیق نامہ وطنیت کسی ہی وقت والیس نہ ہوگا۔

اسا) مدیدامیدوارون کیلئے سابقہ مدیر کا تعسلیمی داخلاتی تصدیق نامداورمارشیط ونمبرات کمتب) کابیش کرنا فردی ہوگا۔

(۱۲۷) بن تصديقات ياسماعت دفيره كااعتبار نرم وكار

و ۱۵) بنگلدنشی امیدوار حسب فیل عکمار کرام کی تصدیق کے کرآئیں۔

(۱) مولانا فريدالدين مسودصاحب وهاكه (۲) مولانا متضم بالشرص مال بلغ بازار و ماكه دس) مولانات مسل لدين صاحب قاسى جامع مينية ارض اباد مير وپر و هاكردس) مولانا حافظ عبدالکریم صاحب ، چوکی دیمی محدّ سلهط ، تغلبی یکی ، - طلبه کوخاص طور بر به ملحوظ رکھنا چاہتے کہ امتحان کی کا بہب ل کوڈنمنب وڈال کرممتحن کو دیجاتی ہیں تاکہ امید دار کو حرف استعداد کے مطابق نمب دیے جائیں - اس لئے امید دار حرف انہی سالوں میں امتحان دیں جن کی تیاری وہ مکل کر میکے ہوں ۔

نویف ، - استان داخله بی انتخاب بین آجانے بعد فارم داخله دیا جائیگا - قبلیم طلبی کینیلئے ، - دا ، جوطلبه بمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترتی دیجائے گئے - دا ، جوطلبه بعض کتابوں میں کا میاب بعض میں ناکام ہوں گے اگر وہ میک کتابوں میں کا میاب بعض میں ناکام ہوں گے اگر وہ میک کتابول میں کامیاب موں اوراوسط بھی وہ ہوتو امداد دیدی جائے گی ورمنہ بلاا مداو سال بھرکیلئے اعادہ سال کردیا جائے گئا ۔ اعادہ سال کی رہا ہے میت ای تو دا حت دائی ہیں اعادہ کی فو بہت آئی تو دا حت دینہیں ہوسکے گئا۔

(۳) بخویدکتابت ، اختبار شفای کے نمبرات بسیساد ترقی درج اوسط میں شمار نہو گھے (۴) به کمبیلات میں حرف ان فضلاء کا داخلہ موسکے گا ۔ جن کا دور کا حدیث کے سالانہ امتحان میں اوسط کامیا بی ۲۲ ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہوں اوران امیاد کے کامستقل امتحان بھی لیاجائے محا۔

۵) امید دارد ل کے زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات کو وجہ ترجی بنایا جائے گا۔
۲) ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلہ کیلئے حردری ہوگا کہ امید وارفسافلہ
میں کم اذکر ہم ہم اوسط حاصل کیا ہو، اور دہ کسی تمای میں ناکام نہ ہو۔
۵) ایک تکمیل کی درخواست دینے دلے دوسری تکمیل کے امید وارن ہوسکیل کے اللہ اللہ میں تعداد پوری ہوئے کے مبیب ان کا داخلہ نہوسکا ہو

(۸) وارالافت رکے فضلار کاکسی شعبہ میں واخلہ نہ ہوگا۔ (۹) کرسی بھی تکمیل میں داخلہ کی تعدا و ۲۰سے زائد نہ ہوگی۔ (۱۰) جس کی کوئی بھی شکایت وارالاقام تعلیمات یا انتہام میں کسی بھی وقت ورجے ہوئی ہے اسکو دورہ حدیث کے بعد سی جی شعبہ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ (۱۱) کسی بھی شعبہ میں داخلہ لینے دالے قدیم فضلا رکو، فراغت کے بعدی سندف فیبلت

دیائ<sup>ی</sup> دیگرشعبوب کے بارجے میں

دارالعشاوم دیویند کا بنیادی کام اگرچیم کی دینیات کی تعلیم ہے بیکن حضرات اکابر نے مختلف دین اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر متعدد شعبے قائم فرائے شعبہ تجوید اردوم بی شعبہ فوش نولیسی والاصنائع وغیرہ ان شعبوں میں واضلہ کے لئے ورجہ ذیل توا عدیر عمل ہوگا۔

درجه دین واعد پرمن بو گا-شعبهٔ دینیات اردو،فارسی، شعبهٔ حفظ بستران

دا) شبهٔ دینبات اردوفاری اور شعبه حفظ بین مفای بچرس کو داخله دیاجائے گا دم) سال لدّل دینیات اُردو، اور شعبهٔ حفظ مین داخله بروفت ممکن موگا-

(٣) بقبه درجات مب داخله ذى الجدكى تعطيل كب لباجلي كا-

شعبة تجويبا حقص أرد وعسري

۱۱) حفص اُردومیں دہ طلبہ داخل ہوسکیں گے جوحافظ ہوں، قرآن کریم اُن کو یا د ہواور دہ اُرد د کی انجی استعداد تھی رکھتے ہوں ، نیزان کی عمرا تھارہ سال سے کم نہوان طلبیں "بیس کی املاد جاری ہوسکے گی ۔

د ۲) حفص ول میں ان طلبہ کو داخل کیا جائے گا جینیں قرآن کریم اور وہ عربی مسیس شرح جامی یا سال سوم کی تعلیم حاصل کرھیے ہوں۔ ان طلبہ میں دس کی اراد جاری موسکے گئ ادر مطلوبر معباری جایخ بھی کی جائے گی ۳۰) ان طلبہ کی اوفاتِ م*درسہ بیب حاضری حزوری ہو*گی ۔

قِراًءت سَبعُـهُ عَشْرَة

اس درجیس داخله کیلئے مافظ ہونا مزوری ہے ادرید که ده عوبی کسال جہارم کک جیتداستعداد رکھتے ہوں - دم )اس درجیس داخل طلبہ کی تعداد دس سے زرا مر نہ موگ اوران دس کی امراد بھی جاری ہوسکے گی-

شعبة بخوش نوبسي

١١) استنعبمين واخل طلبه كي نعدا وبنيس موكى إوران ميس كى المردجارى موسك كى -

٢١) داخله كي اميروارول سب فضلاروا لانعكوم كوترجيع ويجات كي م

۳۱) شعبه مین مکمل داخله کے امید وارول کو امتخان داخلہ دنیا عزوری موگا۔ اور مرف اس فن کی خروری صلاحیت رکھنے والول کو داخل کیا جائے گا۔

دم) قديم طلبه أكرفن كى تكبيل نبي كرسك بي تونا فرشعبرى تصديق اورسفارش بران كا

مزيدا كياسال كيلة غيرا مادى داخله كياجا سيك كابد وليكدان كاكوتى شكايت مرو

۵) جرطلبه ممل امرادی یا عَبَرا مرا دی داخله لیس کے ان کواد قات مرس میں بورے بیٹے گھنے ا درسگاہ میں بیٹے کرمشن کر نا عز دری ہوگا-

ده) جوطلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی مشق کرھیے موں ادر نافی شعبدان کی صلاحیت کی نصدیت کریں تو دورہ صدیث کے بعد مکمل داخلہ ادرا مراد میں ان کو ترجیح دیائے گی

۲۵) تمام طلبار کیلئے طالب علمانہ دفتع اختیار کرنا عروری ہوگا۔

٨١) بيلى سما بي من مقرر كرده تمرينات كي تميل من كري توداخله م كرديا ما يحكا

دُ إِرُ الصَنائع

(۱) طالب علما ندوضع قطع کے بغیرداخلہ نہیں لیا جائے گارم ، مُعلم دارالصنا تع

جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں گے اُن کو داخل کیا جائے گا۔ رس پہلی سما ہی کے کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخت لہ ختم کر دیا جائے گا۔ رس اس شعبر میں داخلہ دستل سے زائد کا نہیں ہوگا اوران سب کی صرف الماد طعام جار سوسکے گی۔ دہ ) اد قات میں میں بیرکو وقت ما مزدہ کرکام کرنا حزوری ہوگا۔

#### 2ارالافتاء

(۱) دارالافت ارس داخلہ کے اسیدواروں کیلئے وضع قطع کی درگی کی اہمیت سے نیادہ ہو اس دورہ مریث سے دارالافتار میں داخلہ کے امیدواروں کیلئے وضع قطع کی درگی کی اہمیت سے نیادہ ہو اس کسی ہمی کمیں سے دارالافتار میں داخلہ کے امیدوار کیلئے سابقہ تکمیل سے دہ ہوگا دہ میں استحال اسلامی استحال کی استے ہی امتحال اسلامی استحال کے گا۔ کرا صوری موگا دہ میں واضلہ کی تعداد بارہ سے ذائد نہ ہوگی اور کوشیش کی جائے گی کہ معیار مذکور پوراکر نے والے ہم صوبہ کے طلبہ کو داخلہ دیا جائے تیکن اگر کسی صوبہ سے کوئی امیدار مدرجہ بالاست رائط کا حامل من بایا گیا تو دو سے رصوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی۔ مندرجہ بالاست رائط کا مامل منہ بایا گیا تو دو سے رصوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی۔

(ع) دارالانت ارمین ممتاز نمبردن سے کامیاب بونے ولیے دوطلیہ کا انتخاب تدرید فی الانت امرے لئے ...... بوگاریدانتیاب و دسالگی ہوگا۔ اوران کا وظیفہ سر بس رویے ماہوار ہوگا۔

~~~~~

## نے دین کی تعمیر کے

ازمولانامیفی حبیب المرحلی صابح نبرایادی مفی کادالعی الدی الم المرحلی المرحکی المحکی المحک

(حلاء العيون ملهم)

متند کتابین نصنیف کرکے اس جیت کو مکس کیا ۔ پھر نویں صک می ہجری دعہد معنوی کے معنوی کی میں اس نئی عمارت کو کرایہ پر چڑھایا اورایران کے شاہ عباس صفوی کے دور میں شہر " قم" کے سنید علماء بور دلانے شیعدازم مرتب کیا۔ اور اسے شرکان مذہب و سی تھت ریًا جالین لاکھ سنی مسلانوں میں اور زبر دست فان حیکی کے بعد دینی تھت ریًا جالین لاکھ سنی مسلانوں کو تہ یہ کارکے اس مذہب کو پھیلایا دحرمتِ ماتم صف )

یوں توحفورہ کے لائے ہوئے صیفی اسلام اوراس نے نام نہا واسلام میں الف سے یاریک تقریبًا ہم سئدیں اختلاف ہے جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں ہے۔ اس موضوع پرفعیۃ الشیع، تحفہ المامیہ ، حرمتِ ماتم ، اسلام اور شیعہ مذہب ، شیوں کے چالیش عقبہ نے غرض بہت سی کتب مجیب جی ہیں۔ البتہ نمونہ کے طور پر ابنے مُنی ہجائیوں کی معلوات کیلئے ہم بہاں کچے جیسے زوں کا ذکر کرستے ہیں۔ (۱) مذہب اسلام میں کامرطبیۃ لا اللہ الداللہ مُحمد کہ دیسول اللہ کو مجملہ اور بیجے اعتقاد کے ساتھ بڑھے سے کا فرمسلان ہوجاتا ہے مگر شیعہ مذہب ہیں بیکلمہ طیتہ ناقص ہے محف ان کا کمہ بڑھے سے ہم گزئومن و سلمان نہیں ہوتا المکا اسکا آگے علیہ وی گا اللہ ، وَحِی دشول اللہ خلیفتہ مِبلا فصیل ، ملانا ایمان واسلام کیلئے سنہ ط ہے۔ دحرمت ماتم مدلا )

رم) ت رآن کی روسے خداکی نات اجزار اورا دلادسے باک ہے مگر شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ ان کے بارہ ام اجزار حندا و ندی جیں، نور من الٹر رائٹر کے نور میں سے ایک نور ہیں ) اور لبنے ری روب میں جیں ۔ لاحر میت ماتم صفالہ )
(س) مذہب اسلام کی روسے تمام جائز حاجتیں اور دُعاتیں حرف الٹارسے مانگی جائیں کیو بکہ دمی حاجت روا ہے۔ شیعہ مذہب یہ تباتا ہے کہ حضرت علی جمعنرت

نیان اور مراب مراب روادر مین مدارد به مدارد اور مین اور مین کاربندون کو انهیس سے میں مدارد میں مداور میں اور مین کاربندوں کو انهیس سے

تعلق ستائم كرنا چاہئے - رحرمت ماتم مول )

دم معجع احادیث میں ہے کہ ندرونیاز اور منت عبادت ہے اورالٹرتسال

كافامه بع الترك سواكرسى اورك الع نذرونياز دين لين جائز ننبي بي

مكرشيعه مذبب يهكها م كم حفرت على محفرجسن بحفرجسين اورحفرت جفرمان

دغيره كى نذرونيا زدين كيني جاسبة - دحرمتِ ماتم مدالك)

(۵) مم ابل اسلام قرآن كاروسه صرف التكركوبرهسيز برقادر مانت بي كيونكم وي بارس بيلاما ، فرياد من التي بيكونكم وي بارس برساما ، فرياد من التي بارست برساما ، موانيس جلاما ، فرياد منها

مصاتب الآنا، زمین میں لوگوں کوایک دوسے کا جانشین بنا تا بخشکی اور سمندر میں

ان اوصاف میں اللہ کے ساتھ کوئی سنسر کے نہیں مگر سنید حضرات حضرت علی ا

ال وصاف ین استرے ماتھ وق مسریب ہیں سر مسید تھرات سرت کی۔ کوتمام امور پرت در دمخت ارمانتے ہیں۔

علی کا معسنره اک اک ہے نادر علی کی ذات ہے ہر شے پہ تادر د تاریخ الائمی

( ۲) انبئيادكرام عيم الصلاة والسّلام تمام النسانول مي ستم افعنل مي - اور نوت كامنصب سب اعلى منصب ب رسيكن شيعد مذم ب أن كر باره خود ساخته الم انبيادكرام سا فعنل مي ادرالا مت كادرج نبوت سے افعنل سے

(حمسومت ماتم مسكل)

ا) دی یا اسسان کتاب یاکوئ معیفه خواک طرف سے مرف انبیا دکرام کوملناہے۔ نبیوں اور رمولوں کے علاوہ اور سی کے اوپر بیر سب چیزیں نازل نہیں ہوتی جی ۔ اور شیعہ مذہب میں ان کے بارہ اماموں پرخی دی کی رمی واوران پرخداکی طرف سے معیفے نازل ہوتے رہے ہیں ۔ دحرمت ماتم صال (۸) مشرآن کی روسے تمام دنیا کی ہوایت بنی آخت را لزماں سے ہوئی جمگر شیعہ مذہب ہیں دنیار کو جاریت امام مہدی کے ماتھوں ہوگی بینی ان کے عقائد کے مطابق وہ آخر زماندیں منیار کو جاریت امام مہدی کے ماتھوں ہوگی بینی ان کے عقائد کے مطابق وہ آخر زماندیں آئیس گے۔ اور ہوایت ، عدل والفان سے دنیا کو بھردیں گے۔ (حرمتِ ماتم صوا) دور بات سے بہتہ جینا ہے کہ بنی کریم صلی انشر علیہ دلم نے اپنی تبلیع قولیم کی بدولت لاکھوں نفوس کو ہومن بنایا سیان شیع چھڑات فرماتے ہیں کہ ہے۔ آدمی کے بدولت لاکھوں نفوس کو ہومن بنایا سیان شیع چھڑات فرماتے ہیں کہ ہے۔ آدمی کے علاوہ کوئی شخص بھی آپ برائیان نہیں لایا اور جوہ ۔ کائیان لائے وہ بھی حضرت علاوہ کوئی شخص بھی آپ برائیان نہیں لایا اور جوہ ۔ کائیان لائے وہ بھی حضرت عمل مصلے اسلام میں یہ بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت محمد صطفے صنی انشر علیہ وہ کا اس میں یہ بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت محمد صطفے صنی انشر علیہ وگا۔ اس میں یہ بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت محمد صطفے صنی انشر علیہ وگا۔ اس میں یہ بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت محمد صطفے صنی انشر علیہ وگا۔ اس میں یہ بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت محمد صطفے صنی انشر علیہ وگا۔ اس میں یہ بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت محمد صطفے صنی انشر علیہ وگا۔ اس میں یہ بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت محمد صطفے صنی انشر علیہ وگا۔ اس میں یہ بنیادی عقیدہ سے کہ حضرت میں کوئی معصوم مذہو گا۔ اس میں یہ بنیادی عقیدہ سے آگے کے دید کوئی معصوم مذہو گا۔

(۱۰) مذم باسلام میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ تقرب مارسے اسلامیوں ہے۔ آجری نبی میں ، نبوت اورعصمت آب برختم ہے۔ آب کے بعد کو ک معصوم نہ ہوگا۔ شیعہ مذم ب یہ کہنا ہے کہ ان کے بارہ امام مجی انبیار کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔ شیعہ مذم ب یہ کہنا ہے کہ ان کے بارہ امام مجی انبیار کی طرح معصوم ہوتے ہیں۔

(حرمتِ الم جنل)

(۱۱) مذہب اسلام بیکسی حکم کو حلال یاسٹرام کرنے والا حرف الشرقع الی ہے

انبیاء کوام کو حرف ان احکام کی تب یعنے کے لئے بیجا گیاہے یسکن شیعہ مذہب بیس

ان کے بارہ اماموں کو بوراحق حاصیل ہے کہ جس چیز کوچاہیں حلال بنا تیں جس چیز کو

ہا ہیں مسئرام بنا تیں ۔ (کانی مالیک)

(۱۱) مذہب اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دین ہے بعنی کما اللہ اور سنّت نبری جو نعتیں کے جاتے ہیں ان ہی دونوں کا اسْب ع دین ہے اور شید مذہب حضور سل اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ناممکن اور منسوخ کہنا ہے۔ اور مون کتاب اللہ اور اہل بیت کے اتباع کو دین کہتا ہے۔ (حرمتِ ماتم منظ) مون کتاب اللہ اور دین کا جیبانا گئناہ اور حرام ہے اور نوب کا جیبانا گئناہ اور حرام ہے اور نوب کا جیبانا گئناہ اور حرام ہے اور نوب کے تقیبہ کرنا سیسے کے تقیبہ کرنا سیسے کا تعیب کرنا سیسے کے تقیبہ کرنا سیسے کہتا ہے۔

بڑی نیکی حتی کردین کے دش حصوں سے نو حصے جموط بوسٹ بتایا گیا ہے۔ اور ان حضرات کے عقیدے کے مطابق انبیار کرام بھی تفتیہ کرتے تھے۔ ان حضرات کے عقیدے کے مطابق انبیار کرام بھی تفتیہ کرتے تھے۔ دا صول کا فی مسلم جسمی دا صول کا فی مسلم جسمی ہے۔

(۱۲۱) مذہب اسلام میں ہمارے بنی آحن را لزا لصلی الشرطید کو متام افوال وا فعال برحق ہیں۔ ان کی تصدیق ہرمسلمان کے لئے مزدری ہے۔ اور شیعہ مذہب بہ کہتا ہے کہ مرف آپ کے وہ اقوال برحق ہیں ہو آپ کے آل وا دالاد کی مرح اور توریف میں ہیں۔ اور بقیہ آپ کے متام اقوال واعمال میں ظاہر داری اور صلحت کا احتمال ہے۔ دحرمتِ مائم من ا

۱۵۱) مذہب اسلام کی روسے ایمان و ہوایت بین نمام ان ان بشمول الفرت علی ان بنا بات بھول الفرت علی ان بیارے کے محتاج ہیں۔ سیکن شیعہ مذہب یہ بنانا ہے کہ حضرت علی اورائی اند ہیں۔ اورائی اند ہیں اورائی ان و ہوایت بین ہوگ من اورائی اند ہیں۔ اورکسی کے محتاج نہیں ۔ (حرمت ماتم من ہے) مارا اموں کے محتاج ہیں۔ اورکسی کے محتاج نہیں ۔ (حرمت ماتم من ہے) دونوں جب اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و صدیت لازم و المزوم ہیں فیامت بک ایک دونوں جب ندوں ہیں۔ اور شیعہ مذہب میں قرآن دورائی بیت کو بنینے مذہب میں قرآن اورائی بیت کو بنینے مذہب میں قرآن دورائی بیت کو بنینے مذہب میں اورائی بیت کو بنینے مذہباتو ہوگ

اصلی قرآن کی رسم انگسے امام مہدی کے ظہور کک محردم موسیقے بعیسی قرآن و معدیف مردو سے رہنما تک کی جبٹی موگئی - د حرمتِ ماتم صنع )

(۱۷) مذہب اسلام کے عقبدے کے مطابق موجودہ قرآن دمی اصل قرآن ہے اور اوج محفوظ میں مرتب دموجو دہدے - شبقہ مذہب یہ کہنا ہے کہ موجودہ قرآن کی توقیدہ بالکل غلطہ ہے اصلی ادر چیج نرتیب دیا مواقرآن حصرت الام مہدی کے باس سبعہ

وحشرمت اتم مسلاء

(١٨) مذهب استلام مي م كه فرآن آسان ادرعام فهم كناب سه ، بركوني اس سے مایت دنعیوت مامبل کرسکتاہے - دحردف مقطعات وغیرواس سے تنی میں) سكن شيعه مذب ميں يہ ہے كه رآن نهايت شكل اور ماقابلِ فهم تماب ہے - الكے بارها اول ك مديك بفي ركون نهيس مجد سكما ادر امامول كى مديث كے بغير قرآن مددبیل بکو نا بھی ان کے نزدیک جائز نہیں ہے ۔ دمجانس المؤمنین ) ( 19) مذہب اسلام میں ہے کہ وان خدا کا کلام ہے اورسول پاکسے کا المعظیم وا كامعره بهم- اس من عرب دعم البين إور سكالي غرمن تمام مي لوگ فيضياب مونے رشید مفرات کے مذہب میں یہ ہے کہ قرآن کی مامیت سی کے دل میں ندھی اور مفرت كل اورا مامول كے علاوہ كو ل صحالي ( مجمسندو كے ) اوركو لى قرآن سے بایت یافته نه موسکا، نه موسکتا ہے۔ (حرمتِ اللّٰمِ ملّٰ ) د۲۰) اہلِ اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ اللّٰرِتعالٰ نے حس قرآن کی حفاظت کا دھدہ فرا یا ہے اس سے بھی موجودہ قرآن مرادہ جولا کھوں حفاظ کرام کے سینے میں محفوظ ہے شيد حمفرات كا مذمب يه تا آب كه دعدة ضراد ندى جس متران كے ساتھ ہے وہ مجود حضرت على م كے ساتھ ہے اور وہ امام مہدى دام غائب ) كے باس سے ادر دہ سب اماموں کو یا دمخفا ، بیر موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے اس کے گئے خدا نے حفاظت کا کوئی دعدہ نہیں فرایا نہ تک اس قرآن کا یاد کرنا عزوری ہے کیے دا صول کا فی مشتر جا ) :

له قرآن برعقیده رکعنا اب اسلام کا بنیادی مسئله اور طروریات وین میں سے ہے۔ اسلے قرآن کی توقید کا مقال اس کے ایک حرف کا انسکار کرنا کفرج مشیع بحضات کی متواتر ہوگایا ہے۔ اس موضع بر سے بات نابت ہوت ہے کہ ان کا ایمان قرآن برنیں ہے اور نہوسکتا ہے۔ اس موضع بر نہیں ہے میات موال اعداد کی کھنوں میات میں کتاب و نبید الحائرین ۱۱ م مال سنت معزت موال اعداد کو مصاحب طود تی کھنوں و بھیرہ مصاحب کا بری

روس معموم کری میں میں کا روسے مہارا عقیدہ ہے کہ تمام فریشتے گنا ہوں سے معموم ادر دور خیس میں میانے سے معفوظ ہیں بلکن شیعہ مذہب یہ کہنا ہے کہ جب رتبیل در دور خیس میانے سے معفوظ ہیں بلکن شیعہ مذہب یہ کہنا ہے کہ جب رتبیل در میکا تربی دولا۔ دمیکا تربیل کے دل میں ذرہ برابر می ابو بجر رض وعسم رض کی محبت مہد گی تویہ دولوں دولوں کے میں جلیں گے ۔ ( حلار العیون )

( جَارِي )

فسطعك

## الياجهوالعليث

مسمسس موالفا تهمد يوسف لدمياني

اقبال کے رجع کے باوجودان اشعار کے باتی رہنے کی حکمت کے مسلسلہ میں دومری بات یہ ذہن میں آئی کہ اقتبال کے آخری شعراب

بمصطف ابرسال فویش داکه دی مهرا وست حرب او نرسی مهر بولهی اسست

میں وطنی قومیت کے نظریہ کو " بواہی "کہا گیا تھا۔ اور الشر تعالیٰ کے علم میں تھا کہ
ان اشعار کے سام سے نوسال بعد اکست یہ ہم ہم میں دنیا کے مطلع بر" پاکستان " طلوع
ہوگا۔ اور بیر ملک جے مانگنے والوں نے ضاور سول کے نام برسلم قومیت کا داسط دیکر
مانگا۔ اس میں اسی " وطنی قومیت "کاسسکہ جلے گا۔ جسے اقبال" بولہی، فوار سے میں
اس وقت بوالہ سول کے اس فولہ میں ، جو حصرت نینے الاسلم مولانا سیرین احمر مرنی والفرائر کے
اس وقت بوالہ سول کے اس فولہ میں ، جو حصرت نینے الاسلم مولانا سیرین احمر من والفرائر کے
مفلاف سینے پاہے۔ ایک میں ایسانہ میں ہوجائیں گی۔ اقت اس کے ان اشعار کا محفوظ میا
میرام دری ہے۔ کیونکہ اقب ال کے بھی اشعار اس وقت "اکینہ بواہی، "کا کام دیں کے
موام دری ہے۔ کیونکہ اقب ال کے بھی اشعار اس وقت "اکینہ بواہی، "کا کام دیں کے
میں ان لوگوں کو ان کا ہمیا تک جہم و دکھا یا جا سکے گا۔

باكستان مين اس بوببي "كاكس طرح تستط بوا- ادراس في يهال كماكيام كل

كلائے اس كى ايك دولليس آيى ملافظ فرائيں ـ ا- یاکستنان ۱۴ راگست سئیمهٔ کودجود مین آیا، اور اس سے مین دین بہلے قائداعم مسطر محرعل خباج نے دو فومی نظربسے دستبرداری کا اعلان کردیا۔ یہ کہانی شاہرا و پاکستان " کے معنقف جو برری خلیق الزال معاصب سننے ۔ وہ لکھتے ہیں۔ " مسرسیرکے بعد نوائجسن الملک نے میراگانہ انتخاب کا مطالبہ کریکے مسے لیش تُورِنمنٹ سے فبول کرالیا ،گومسٹر جناح جدا گاندانتخاب کی ۱۹۳۵ ہے تک ہمیشہ مخالفت کرتے رہیے مگرمن 191ع میں انفوں نے بھی مسلمانوں کو ایک عیلے و نيرشن كهنا شردع كياراس كاكوئ خاص فرق مندومستانى سياست ميں اس وتت تک نه پڑا جب نک انگریزی افتدار فائم رہا۔ بلکہ یہ کہنا میج ہوگا کہ اس غِرِم الك ين سلم ليك كامطالبه ذا مُعِيع بنياد ير نظرة ف لكا مكراس كإاتنا مہلک ا ترمسلم اقلیتوں پرنقیم مندکے بعد پڑاکہ اسکری بناہ یعیٰ الرا علام كو چاركر دوامدان مندوستان بي مزياكتنان عد اورنمندوستان مختلف مذہبی اتلیتیں توایک ملک میں رہ کتی جیں مگرمختلف پیشنس اقلیتیں

مسلم آبادی کوبے یار دمددگار حجوظ دیا۔ یہ دونیشن نظریہ دقوم نہیں بلکنیشن اپنے تمام دمیع معنوں میں تقتیم مند کے بعد ان چار کردوم سلانوں کے لئے جومند دمستان میں رہ گئے ہیں۔ بڑا ہو لناک ثابت ہوا کیوں کرم ار اور ہاراگست سی کا لئے کودہ نہ پاکستان

بحیثیت تمری کے ملک بین ہیں رہ کی تغیب - اور تمام صوبوں کے مسلما ن

فورًا تقسیم کے بعداس کس مبری میں مبتلا ہوگئے تھے ، جب مرفر ضاح نے

باكستان كودس كروزم المانون كامهم لينظ يا والمن كها تفار توالغين المانون

کے مہٰدوستانسے انحلاکا سامان می مہّیا کرلینا تھا۔ چہ جائیکہ تقریبًا نصف

نیشن ره گئے اور مندوستانی جس کی وجسے ان پر بزنرین مصامّب مازل موتے ، یکم اگست سال کو مسٹر جاح نے مندوستان کے اقلیتی نمائندول سے رخصت ہونے کے لئے ان کو بلوایا ، اس موقع پرمستیر رمنوان السرسکريرى بوی مسر کیگ اور مسبر کانسٹی ٹیوٹ اسلی نے اقلیتی مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق جاح صاحب کے بہت میر صوالات کے جن سے وہ بہت پرایت ان نظراً سے اس سے بہلے الفیں اس قدر برلیٹ ن میں نے نہیں دیکھا تھا گفتگو کی یہ نوعیت دیکھ کریس نے اسے ختم کرانا ہی مناسب سمجاا در رضوان المترسے کہا کہ جو کچھ سونا تھا وہ ہو چیکا -اب اس کا عادہ کرنا فردری نہیں ہے -اسکے بعدم سب ان سے رخصت ہو کر چلے آئے ۔ اس گفت گو کا اثر مسٹر جاح برا تناگهرا اور مین براکه ۱۱ راگست برا که کو برمینیت مونے دلیے گور فرجزل پاکتا اوراکتان کانسٹی ٹیوٹ اسمبلی کے پرلیسبٹرنٹ سکے ایخوں نے آولیں موقعہ پر دوقوی نظریه کوانی ایک تقربر کے ڈریعہ بالکل ختم کردیا۔ان کی نقر بر مے متی ۔ ١١ ابا اگريم ياكستان اسٹيٹ با فراهنت اورخ ش ديڪھناچا بهتہ جي تؤيم كو كلبته عوام كى خصوصًا عزباك خدمت مين لگ جا ما جاسعته اگريم سپ گذشته واتعات كوتعبلاكرا دراختلافات كوختم كريك متحده طورس كام مي شغول بيجا توم مزدر کامیاب موں گے۔ اگرم اینا مامنی بدل ڈالیں اور سب ل کر يك جبى كساكام سنروع كردي خوديم كسى قوم كے بورخواہ تماك آبس کے تعلقات بہلے کچھ می رہے موں فراہ تمہارارنگ ذات اوروین کھ ى ربام ومكرده اب برمورت سے باكستان كاشبرى بے يحس كے تمام وى حقوق ا در دې د مه داريان مي جوکسي ادر که مدين اسطح زامواد داسېر زون دے سکنا۔ م کواس جذب کام کرنامے اور تھوراے و مروا کرنے

اورا قلیت مندوقوم اور سلم قوم کے تفقے ختم ہوجائیں مجے کیوں کر فروس مانوں يس بيهان ، بنجا بي اورشيع سنى دغيره بي - إدراس طرح مندو ول يس بريمن دنش کھتری ادر مبلکا لی اور مدرامی دغیرہ یہ سب دور موجائیں گے۔اگرآپ مجم برجيس توحقيقت يرب كسمند ومستان كي أزادى مي بي مختلف حالات بإرج رہے درنہ ہم بہبت بہلے آزاد ہوگئے ہوتے۔ آ بکسی مذمب ذات یا عقیدے كرمول اس كواسليك ككام سے كوئ واسط نہيں ہے " به واضع اورر کشن تبریلی مهارے سیاسی مسلک میں ایسے وقت آتی حب کولکو مسلم مانیں مامیک تفیں اور لاکھوں کی فومت آرمی تھی اوراس سے زائد برکہ لاکھوں خاندان ادرافراد این آباتی وطن ادرماحل کو خرباد کرکے پاکستان کی ونجل (شابراوباكستان مغات ٢٨٥ تا ١٩٨٥) محطی جن ح کے مصنعت نے قائداعظم کی تعتبریر کے یہ الفاظ نعتل کے ہیں۔ « ابتم سب آزاد بواور پاکستان می تمیں اس بات کی بوری آزادی بع کولیے مندرول اورسجدون اوردومشرى عبادت كابول مين جاكراي اين الين عقير كم مطابق عبادت كرد مهارا به بنيادى المول مع كرم مب أيك مملكت ك شهری ادرمسا دی حقوی سکمالک بین - بر امول مذیب معتقدامت ا ود ذات بات كامتيارے بالاترے ، اگرم سباس امول كوابنا معيار بنا اس توجع لین سے کہ کچے وقع بعد نرمندوسندوس کے۔ نرمسان ایان اس سے میرا مطلب یہ مرگز نہیں ہے کہ دہ اپنے اپنے مذمیب پرقائم ندمیج مطلب یہ ہے کرسیا کا حتبارسے ا در باکستان کے شہری مونے کی حیثیت سے سب برا برموں گے۔جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ برزدے ذاتی افتقادكا معالمهد رمحظ مباح ملاك استرم كزى مادد ووفي لاي ( بواله المنامة الرسفيد ساي كال مدنى واقبال نبر)

يدى بات مع جومفرت مدل من خرائى تلى، اور جيدا تبال نے ع گر ماوندری بهد بولهی است -

فوا البته حضرت مدنی کے بیان میں اور بانی یاکتنان کے اعلان میں جند دہوہ

الف الص عفرت من وطي قومية كوين عقيده كي طور ربان نهي فرمار سم تقع ملكه دور تعديدكا مُظرِيّة قوميت بقل زمار ہے تھے جب کہ بانی پاکستان وطنی قومیت کوبطوراصول کے پاکستان

دب وصفرة مدني وطنى فوميت كے مغربی بنصبار کوخود مغرب می کے خلاف استعمال كرنے اوراس کے دربعہ غلام منبروستان کو آزاد کرانے کی دعوت دے رہے تھے۔ اور مانی پاکستا ا كي نومولود آزاد اسلامي مملكت كو ،جومرف اسلام كى خاطرِ حاصل كر كمي تنى - دطنى قوميت

کی یا جم محنی دے رہے تھے ،

ج و يحفرت مدني اس نظريه كومتوره مندوستان مين يني فرار مقط ، اولاس كے ذريع مندوستان گیسم اللیت کو مندود ول کی اکتریت کے برابر کھڑا کرکے داخیں دیگر مم داخوں مے مساوی مقوق دلانا چلستے تھے ۔ جبکہ اِن کا کسنان ایک اسکامی ریاست ہیں، جومرف مسلم قومیت کی بنیاد پرحاص کی گئی تھی یغیر ارد کومسلمانوں کے برابرکھڑا کرنے اوراک کو مساوي حقوق دين كاعلان فرمار ب تق - كالال كه ضرورت اس بات كي تقى كه بإكستان كے فير شام ذميوں كے لئے ان مشرى حقوق كا اعلان كيا جاتا ، جومشر بعيت إسلاميد نے بیان فراک میں ۔ اگر باکت ن میں می غیر مسلموں کو تمام حقوق میں مسلما نوں کے برابر کھڑا كُوا تَعَا تَوْدِيجِينِ والايه دريا فت كرسكنا نَعاكر بيراً بِ في دوقوى نظري كى بنيا دير المانول كے لئے الگ دمن كا تكلف مي كيوں فراياتھا۔ الغرض ايك طرف حصرت مدنى يم كے موقف كوركه ادر دوسسرى طرف بانى بإكستان كے اس اعلان كوراوران دونوں كافرق وتفات

ملاحظر سسرایے جے کے انہاں کے نزدیک بولہبی خفا، تو مت انگام کے اس اعلان کو کس انگام کے اس اعلان کو کس ان کا وہ نعت و ا تبال کے نزدیک بولہبی خفا، تو مت انگام کے اس اعلان کو کس نام دیجے گا ؛ لیکن گزگزی ہوز با بیں حضرت مدنی کے خلاف کھی تغییں، ا تب ان کا شعر الا بینے والی زبانوں نے بانی پاکستان کے بارے میں بھی کوئی بنی بیس جو دھنی تومیت شامل کی جاری تھی کیا کمی کواس بر ذرا بھی ملال ہوا ؟ اگر حضرت مدن از نعوذ بادش مهنددوں کے ایجن فی تحق قبالی باکستان کی ملال ہوا ؟ اگر حضرت مدن از نعوذ بادش مهندووں کے ایجن فی تحق قبالی باکستان کی ملال ہوا ؟ اگر حضرت مدن از انتہال، اقبال ، اقبال کے بیش کردہ "ا میند بولہی ، کس کے ایجن کی حضا یہ سند کریں گے ؟

۲- مملکت ضراداد پاکستان کی بہلی کا بین تشکیل دی گئی تواس میں ایک وزیر منہود تھا۔ یعنی مسلم جو گندرنا تھے منڈل، ادر ایک سٹرا ہوا قادیا ن مسلم فلغ الشرخال تھا۔ حس نے بان پاکستان کا جنازہ تک نہیں پڑھا ، اور جب اس سے اس کی وج بوجی گئی تو کہا ،،

ا آب مجھے کا فرحکومت کا مسلمان وزیریجہ لیں ،یامسلمان حکومت کا کافر فوکر ہے ۔ دملت امسلامیہ کاموقف ص ۲۳ )

المستان کاپہلاچیفی ایک میسان "کارنیس "کو بنایا گیا۔ اورا فواج کا کا ناور الجیف ایک اور فواج کا کا ناور الجیف ایک انگریز کو حب اب یک سول اور فوج کے نازک اور حساس مناصب برقادیان ، عیسان ، مہد و ، دہر ہے ، اور رافضی فائر نیط آتے ہیں۔ فرایا جائے کریرا جال کے الفاظ میں " بمصطف ابر ساں خوسش را "کامظام و منفاریا " ہمہ بولہی است کا ؟ کیا حضرت مدن " کمکی ناقد کو اقتبال کے بہش کردہ اس "آئینہ بولہی " میں این شکل دیکھنے کی بھی کھی توفیق ہوئی ؟

٣ -- اسلامية جهوريه باكستان كا وى باسبورك والكاكيا كيا كياتواس بي

" قومیت " پاکستان " کا اندراج کیا گیا "مسم قومیت " کاسرے سے تفور ہی نہ تھا۔ جس کا صاف صاف مطلب نہ تھا۔ جس کا صاف صاف مطلب نہ تھا۔ اور باسیورٹ سے مذہب کا خانہ ہی اندگا بن سے ۔ ریاست کو باشندگا بن سے تفاکہ پاکستان میں قومیت کی بنیا دصرف وطمن ہے۔ ریاست کو باشندگا بن ملکت کے مذہب وملّت سے کوئی سرد کا رنہیں۔ بعد میں قادیا نیوں کی شناخت کے مذہب وملّت سے کوئی سرد کا رنہیں ۔ بعد میں قادیا نیوں کی شناخت کے لئے علمائے کوام کے مطالبہ بریاسپورٹ میں مذہب کا خانہ بڑھایا گیا۔ میکن قومیت بھر بھی وہی پاکستان رہی۔

كيول صاحب! يونظريدكم" اس زماني مين نوميل مذرب بهي بكاوطان سعنتى بن "توحفرت مدن و نع مغرني اقوام كرواي سع نقل كيا تقا حبس براب حضرت مدن رو كومنه بعر كركاليان دي تقيل ادريث عرمتت علامه اقبال في العربية می حفرت براج بے فرازمقام محدع الاست " اور اً ممد بولهی است م کفتوے صادر فرما دیئے تھے ، یہ آب کوکیا ہواکہ آپ نے مملکت ضدادادیاکستان میں حصرت مدنى وكانقل كرده مغربي نظسرية قوميت ايناليا- اوربياب سعتمام شهريون كوبلاً متيازمذمهب وملّت ايك مي توم نباديا يحس كى دوسف لم، مندو، سيكم میسان ، بهودی، پاری ، ما دیان دهنره وعنره سب ایک می توم قرار بای ، اگریدا قبال ك بعول: إمقام محدون سے بے خِرى " اور مدبولى " افتان میں یہ بولہی کیسے ملال ادر طیتب ہوگئی جس کی روسے مولانات ہ احد نورانی اورلالہ مكن ما كا الله الك مي قوم متراريات ،علام المال مروم كي فرزند كرامي تدر خباب جسنس جا دیدا قبال اورسردار بلونت سنگه ایک می توم کے دوور بن گئے رخاب مرمنیف رامے ادر مرزا طاہر قادیانی کی ایک ہی توم بن منی ج کیا حصرت یخ الاس لام مرن و کے ناقدین کواس آئین میں ایاجمرہ نظر کے گا؟ اور المفین اس سے کھ عبرت ہوگی ؟ ع ﴿ حذرا بے چیرہ درکتان سخت ہیں فطرت کی تعزیریں "

الم -- باکستان مین ، بال ای باکستان مین ، جوهرف اسلام کنام سے مامل کیا گیا تھا جب می و بات کے تعور کو کچیل دیا گیا۔ اوراس کی جگا وطنی قومیت "کوجیے اقتبال نے " بولہی " کہا تھا۔ بطورایک عقیدہ اورنظریہ کے اپنا لیا گیا تواس بولہی " نے پر برزے نکالے اور باکسنائی قومیت کی جگر بہاں الگ الگ وطنی نشخصات ابھر نے اورصوبائی بنیا دیرختلف تومیتوں کے نعرے گئے الگ وطنی نشخہ میں نرم ن مملک دولت ہوا۔ بلکم سلانوں پر دہ قیامت بیت گئی ۔ جس کا کوئی تصور می نہیں کرم تمالک دولت ہوا۔ بلکم سلانوں پر دہ قیامت بیت گئی ۔ جس کا کوئی تصور می نہیں کرم تمالک دولت مطابق مشرقی پاکستان کے ہندو ہم ایک توم نے ۔ اورش تی ومغربی پاکستان کے ہندو ہم ایک توم نے ۔ اورش تی ومغربی پاکستان کے مسلان دو تومیس ، اس کے بعد سندھی ، بلوجی ، افغانی اور بنیا بی تومیت کا بر دیست کا بدر سندھی ، بلوجی ، افغانی اور بنیا بی تومیت کا بدر دیست کا یہ دیو میں رہے تا کا یہ دیو عربیاں رقص کرنے دیگا۔

مال ہی میں کراجی اور حبدر آباد میں توسیت کے عفریت نے جرتبای ہیا تا۔
اود ورندگی و مسیطنت کے جومطا مرے کے انھیں دیکھ کرشا پر اہلیس ہی شرمزہ ہوگا
اب ہر جہار سو" دطنی قومیت "اور حوبائی ذم نیست کے نوسے لگ رہے ہیں۔ اور بہ
ابولہی " ذم نول پر اس طرح مسلط ہے کہ نہ کی واب دین دایمان کا باس ہے، شرمانی و میلک و میلت ، فرامسلا می اخت کا اصاب ہے ، زخانی سے جرائے تا میں ہو کہ مسلک و میلک کا مفاد پہنیں نظر کھنے ہے
مسئانی قومیت بورسه ملک کی سطح پر سوچنا در قوم و ملک کا مفاد پہنیں نظر کھنے ہے
ماری ہو جون اور مدمونی جی سی شریف آدری کی بات سند کیا ہیں ہیں اور و دور قومیت کے جون اور مدمونی جی سی شریف آدری کی بات سند کیا ہی اور اور اور و دور قومیت کے جون اور مدمونی جی سی سریف آدری کی بات سند کیا ہی اور اور اور دور و دور دور قومیت کے جون اور مدمونی جی سے بار حسبا ایں ہم آذر دور قسمت ہ

حب روز اول ی سے پاکستان کی بنیاد" مسلم قرمیت ایک بجائے" وطی قومیت " پررکھ دی کی تواس کے متابخ اس کے سوا اور کیا موسکتے تے اور است ستدعظ مائترت، فارئ في ايكموتعمير فرايا تحا

وآج بم كميت ميں نه نباورتم ممارى نهيں ماننے ، ايك وقت آئے گا جبم كميس مح ز تواد ، اس دقت تم ممارى نهيس سنو مح ا « قلندرسرچ گوید دیده گویوا اس مرد فلندرک به بات دانعه بن کرهای آنکو

العنسرمن دوم ری بات جوذ من میں آئی وہ بیتی کہ بی حضرت شیخ الاسلام مولانا ستیرسین احدمدن دیمی گرامت بی که انترتب الی نے امت کی تعلمزد کردہ اشعار كوما فع موند نهي ديا -كيونكه اتب لك اعلانِ رجوع سے معزت مدني مكالان توماك بوجيكا تغام

ع و زنین نے کیا خود پاک دامن، ماہ کنعال کا"

اس لیتے ان اشعار کا باتی رہنا حضرت مکدن دم کومفر نہیں تھا، ملکہ خودا قبال محے لے روح کی بے زاری دشرمساری کاسامان تھا۔ سکن قدرت کومنظور تھا کہ جواگ آج حفرت مَدَن كَا وَ مِن كركَ "معمد ومُسلمليك مِن آ " اور إلكستان كا مطلب كيا؛ لاالدالدالله " ك كيت كارج مي كل جب انت دارمك كم بعد یہ وک ایں مربولہی است اکا داستہ اختیار کری گے تواقبال ایک آئیسند بولبی إس ان كواین تصوير د كهائے ماسيك اور خداك بي والاعلى مان سه معزت مدناه كانتقام له سكمديث قدى يسب كرمي تعالى سفان فردت عي الخفتة بالعوب دشكؤة مناا بعن اسك فلان اعلان جنگ كرنا يمل

" معفرت مدنی و اپنے دور کے ول کائل بلائس گردہ اولیا اللہ اللہ بنای کا بنیا دی ان کی توہی اور کستائی پررکی گئی۔ اور آئے کے پرسلسلہ بند نہیں ہوا،
گویا یہ لوگ خوا تعالی سے سلسل جنگ رطر ہے ہیں ، کامش ، کوئی وانشمندان کو فہمائٹ کرنا کہ آپ لوگ ایک مقبول بارگاہ اللی سے عداوت کرکے کہ یک خواتعالی میں ماکھ انسان کرنا کہ آپ لوگ ایک مقبول بارگاہ اللی سے عداوت کرکے کہ یک خواتعالی بنوری کے بارے میں لکھا تھا کہ المنی "حضرت اقدمس موالمنا سیر محد ورج بنوری کے بارے میں لکھا تھا کہ المنی "حضرت مدنی قدم سے خاب درج بارے ملک پرجوآ فات و بنوری کے بارد المنی اور ان کے بحد مقراح سے مہارے ملک پرجوآ فات و بلیات کا فرول متواتر ہور ہا ہے اس کا باطنی سبب حضرت بنوری کے فردیک یہ مقاکہ لوگوں نے حضرت مدنی قدمس سرّہ کی بڑی تو ہیں کی ہے ادرائنیں ایزائی بہنی بارگا و بہنی کی جو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و بہنی کی جو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و تو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و تو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و تو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و تو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و تو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و تو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و تو برن کی جائے اور اس کی معانی بارگا و تو برن کی جائے کہ دائیں جائے تب برک کہ اس جس تو برن کی جائے کی حورت نہیں یا

د بینات ، بوری مبرص ۱۱۸)

х.

ترم تو برک - اور داخین اقت ل کا فرض ہے کہ حضرت مدنی کی خاطر نہیں تو کم اذکم روح تا استان کی خاطر نہیں تو کم اذکم روح تا استان کی کا متعلقہ اشعار کو ارمعنان حجاز سے خدف کردیں ۔ اور اگر یہ کسی وجہ سے ممکن نہیں تو کم سے کم ان بریہ نوط ہی لکھ دیں کہ اقبال نے فرقات سے بین ہفتہ قبل ان سے رجوع کر لیا تھا ۔ ام بدہ ہے کہ میر سے اس خیر خوا ما ہنا میں اور خدا و ندا ایک لیا تھا ۔ ارباب خام د دفرطاس بھی، اور خدا و ندا ایک لیا دور الله الله و الله الله کی اور خدا و ندا ایک لیا دور الله کے ۔ ارباب خام د دفرطاس بھی، اور خدا و ندا ایک لیا دور الله کا دور نہیں ۔ ور نہ دور الله کا دور نہیں ۔ در نہ دور نہیں ۔ در نہ

ع " بررسولان بلاغ بات دوبس "

دَبِّنَا اغفرلنا ولاخوا مناالذين سبقونا بالايمان ولا يجعل فى قلونبا غِلاً للذين امنوا دبّنا انّك رؤ ف تحيم، فاطرالسلوت والاحض انت ولى فى الدنيا وَالاخولا، تو فينى مسلمًا والحقنى بالصالحين وصلى الله تعلى على خبرخ لقه صفولا البرية مُحمّد وعلى اله وصَحبم المُبعين

### زظام المارث في البثري مُختصر قاريب

از- مولانات مبيب الحان قاسمي

وسیرماحب سرحات را الله کے تق آب کوئین ہوگا کہ شرع شریف کے انجا آ کی بابدی ادراسلامیت پر فداکاری میں اہر سرحدسلانان سنبرسے فائق در تربیخ لیکن بہاں پہنچ کر دو برس کہ ایک طبقے کے احوال ومراسم دیکھ جینے کے بعدمعلوم مہاکہ ان لوگوں کا اسلام بھی رسی ہے اور دا قدیمی بھی مختا کہ اسوقت افل سرحدی زندگی جا بلیت کے الواٹ سے آلودہ تھی لہذا یہ بیصلہ کیا گیا کہ شرا جہاد کے ساتھ ساتھ اسی اسلامیت کا بابند بنایا جائے ۔ بنا پخریہ طے بایا کہ جہا و کی بعدت کے ساتھ ساتھ سیے آفامت سندریت کی بعدت می بی جائے بی اور ا

چانچ فیصلہ کے مطابق کام کا آغاز کر دیاگیا اور منفر دہزاروں آدمیوں نے سے بوری نہیں ہوئے و تبول و برائی اصل و من انفرادی تبول و برائی سے بوری نہیں ہوسکتی تمی مزدری تھا کہ لیک ہم گریے دنظام بدیا کیا جائے۔ اس مقصد کے لئے مطار و اکابر کا اجتماع مزدری تھا ۔ اس اجباع کیلئے موزوں تھا ؟ بختار سمجا گیا ۔ چا بی سیر معاصب ابنی جماعت کے ساتھ رئیس بختار نی شال بختار سمجا گیا ۔ چا بی سیر معاصب ابنی جماعت کے ساتھ رئیس بختار نی شال کی دھوت یا محاصل کی دھوت یا محاصل سے و دی ہے اور بہنچ می بعث سنر معیت کے لئے دھوت عام کاسلسلہ کی دھوت یا محاصل میں اور تبدیلوں میں دور سے فرائے سنے و دی کی دھوت عام کاسلسلہ سنے و دی کارور سے فرائے سنے دی کے دی دھوت عام کاسلسلہ سنے دی کردور سے فرائے سنے دی کے دی دھوت عام کاسلسلہ سنے دی کردور سے فرائے سے دی کردور سے دی کر

ادر طاء واکا برکوجے کرے بابندی احکام اسلام کی بایت کرتے ، دور علی اور دعفا و نعیمت کے ذرید سے قبول عام کا جذب بیرار پر گیا توفیصله برا کہ پنجار میں اجھاع عظیم منعقد کیا جائے ہے جس میں سرحد کے مرجعے سے علما دو این سنسریک میں کا شہا کا کا کا کا فردی ساتھ لام کا کارنے اور حجو کا دن اس اجھاع کے لئے تو یز بوا فراین واکا برکے علادہ دو تو برار کے قریب عمار اس موقع برائے ۔ اتنے ہی ان کے تلا فرہ سے دمیم برارعلی دو طلب اس اجھاع میں سیدھ بست ایک اختنامی تقریر فرمائی جس کے احریس پنجا رکوئی طب کرکے فرمائی آگراپ میں فرمائی جس کے احریس پنجا رکوئی طب کرکے فرمائی آگراپ میں فدائے عزوج کی ایک عاجز بندہ ہوں در شاتی اوکا دست کی طرفی ہیں ہو ایک عاجز بندہ ہوں در شاتی اوکا دست کی طرفی ہیں ہو ایک عاجز بندہ ہوں در شاتی اوکا دست کی طرفی ہیں ہو ایک عاجز بندہ ہوں در میری خواہش اس کے سوانج نہیں ہیں خدائے در کا ایک عاجز بندہ ہوں ۔ میری خواہش اس کے سوانج نہیں ہیں در ساتھ کا دکا دست در کا ایک عاجز بندہ ہوں ۔ میری خواہش اس کے سوانج نہیں ہوں ۔ میری خواہش اس کے سوانج نہیں ہوں ۔ میری خواہش اس کے سوانج نہیں ۔ کر سب ہوگ اوکا دائی کے فرما نبروار بن جائیں ۔

تقریر پردی کرنے سیدماحب تو دھے میں سے اٹھ گئے علاد آپس میں منے مشورے کرتے رہے آخراس نیصلے پر بہنچ کہ نظام سنسری کاتیام " لازم ہے مناز جو کے بعد سنے سیدماحب کے باتھ پر" اقاست شریعت مکے لئے بیت کی استفتا رہاں کی المامیون استفتا رہاں کی اجواب مندن کراور اس کا جواب مندن کی استفتا رہاں کی اطاعت البیادیم استفاد بر لازم مندن کے سیسے میں ایام کے یہ مندن کے سیسے میں ایام کے کروہ تا ہے اور ما الفت پر کرب تہ ہوجائے ویک جوال دھا آل میں گئی مناز مند کی مناز میں گئی المام کے شام مندن کے سیسے میں ایام کے شام مندن کے سیسے میں ایام کے شام مندن کے سیسے میں ایام کے مناز میں کے میاز میں کے مناز میں کے مناز میں کے میں کے مناز میں کے مناز میں کے مناز میں کے مناز میں کے میں کے مناز میں کے میں کے

فلاصتبرة تغاب

ا- اتبات المست کے بیرحکی الم سے سڑا بی سخت گناہ اور بینے جسٹر کہا ہوں میں الم سے سڑا بی سخت گناہ اور بینے جسٹر کہا تا ہے کہ ان مخالفوں کی المیت میں اگر اس بیانے پر آسنے جائے کہ قال کے بغیراس کا النبیعا میکن نہ رہے تو تمام مسلانوں بر زمن ہوجا تا ہے کہ ان مخالفوں کی الدیب کے لئے تلواریں نکالیں اوراام کے حکی بر در مخالفوں برنا فذکریں ۔
سر اس معرکے میں نشکرا م سے جوشف متاں ہوگا وہ شہید سمجاجائے گا اور نشکر کا لفت کے مقتولین مردود و زاری متعود مول کے ۔
اس فترے برعلائے سرحد میں سے بیسی افراد کے دستھط تھے دھن کے نام سیرت احرفہ بدیں مرتوم ہیں )

مرای المرائی می المرائی المرا

نظا الرسكا الراول كابيان ہے كہ تعوطى كى مدّت ميں بورے علاقے كى المارت كا الرب كا بيان ہے كہ تعوطى كى مدّت ميں بورے علاقے كى يقد دارياں و ف كميں - مقدمات كے فيصلات ربعت كے مطابق ہونے لگے اللہ الربين كة دى دوسے كام كے سلط ميں بي كسى كا دُل ميں جاتے تو كادن دالے دورے ہوئے آئے ادر بناتے كہ بياں كوئى بے نماز نہيں ربا

ہت اقامیت مشربعیت کے بعد سبدھا حب کے اختیارات موال فرا نروالٌ مِن كُونُ اضافه مِوا ؟ اس كاجواب نفي مين بيع بيعيت اقامت نے سیدماحب کونظر قواتے جہاد کا مجاز بنایا تھا۔ بعت اقامت شریعت کی مُد سے وہ اجزائے احکام شرعی کامرکز بن گئے۔ رؤ سا وخوا نین پرصرف اس حد تک بابنرہا عائد موتیں جواز روسے شربعیت حقد صروری تھیں سکین ان کی ریاستیں اور سرداریا (سيرت ا فرشهميدت ٢ مهم ما مع وسيدا فرشميد ع من ازه ه ما) برستور قائم رہیں۔ یہ بات ذم ن نشین رہے کہ یہ بیت شریعیت بمیارے ے ہے۔ جنا پنہ غلام رمول مہرصاحب نے بھی اس پر منبیہ کی ہے۔ وہ بیت جہادی بحث کوختم کرکے ماسٹیہ پر نکھتے ہیں " بہاں یہ تبادیما بھی منروری ہے کہ بعض سوائخ انگاروں کے بیعیت امامت جہارا وربعیت اقامت سفرلعبت كومخلوط كردياب مالانكه دونول معيتاس الك الك مونعول برموني تقبل -اودان میں کم دسمیش دوسال ودمینیے کا فصل ہے۔ دایفنگ ج اص ۸۰س مرارة اسلسه واحضرت الم ستداحة مهدك واقعة وم ) نظام امارت كى دوبارة ماسيس النهادة دم بردى تعده تسايله کے بعد باقی ماندہ مجاہرین نے مشیخ ولی محدصاحب بھلتی کو د حوامام شہید کے مخصوص حبا مين تعر) إنياامير بناليا بيم زهاله مين حب شيخ نصيرالدين دبلوى داما دحضرت شاه محداسعاق دہلوی وحفرت واجی امداد الشرمها جرمکی کے مرست داوّل ، ہجرت محامد ت کے مركزاستفار بہنج توتمام عابرين فان كم التع يرمعيت جهادى اورائفين اين الميرمنتخب كرايار ليكن مجابرين ك جماعت ميس حضرت امام شهيدك عيبت ورجعت کے جَریدِ نظریہ کی دجہ سے اختاعیت فائم نروشکی اور جماعت <del>ڈو</del> حقوں میں تقسیم ہوگئ مشیخ نقبرالدین دہوئ کے اگریہ ان کے انتشاردا فتلاف کے دور کرنے کی

بهبت كوششك مكرانيس كاميابي حاميل نه بوسك حبس ك بنا ربرا علام كلمة المترك لنے جدوجہد کا وہ سلسلہ جسے ا مام شہیدنے جاری فرایا تھا ا وران کی شہار سے م بعد منقطع ہو گیا تھا۔ وو بارہ مشروع نہ ہوسکا۔ بجابرین کے اس انتشار کے زمانہ میں مولاما نصیرالدین و ملوی کا انتقال میں انتقال ہوگیا-ان کے بعد مجابرین ک تیارت دسیارت کی ذمرداری مولانا ولایت علیصا دن پوری نے سخھالی ریونکہ نظرية غيبت ورجعت كمولانا زبردست حامى ادرمو تد تقے ادرعقبدہ كى روست الم تنہید کے طہور کے بعد انفیں کی معیت میں جہاد کیا جاسکتا تھا۔ اس لخال کے عبدا ارت میں بی حفرت امام شہید کے عظیم تفعد کو بردسے کا دلانے کے سلسلے میں كوئى پىيش دفت نەپوسكى ـ

تعفرے شاہ محد اسحاق دہاوی جومِند دستان سے ہجرت کرکے مجاز <u>طبے گئے تھے</u> النميس مند دستان ميس دوباره اس بابركت جدوجهد كو دوبارة سشر وع كن جاني کی بڑی تمت تابھی- اوراس کی تدبیروں پراکٹر غور و فکر کرنے رہتے تھے ۔ یہی وہ زمانہ ب حب سيد الطالف حفزت حاجی ا مداد الشرمها جرمكی بغرهن جی وزیارت حرمین شانین يهنج اورتفت ريبًا وروسال اس ارمن مقدس مين مقيم رسبه - اس سفر بب معرت شاه محدامسحاق صاحب کی مجلس میں حامزی اوران سے استنفادہ کا خوب خوب موقع ملار چنا پخ حفرت شاه صاحب نے انفیں جوہر قابل پاکران کی تربیت کی جانب خصوص توج فرائى ا درمنبددمستان مي انقلابى جدوجهركى بدامات ديكردابس جيجاجنا بخير عفرت کاجی صاحب نے الحنی خطوط برجن کی برایات اشاہ صاحب انے فرمانی تغيس مندوستان آكراستا ذالكل مولانا مملوك غلى مولا مفيفر حسين كاندهلوي ومولانا امم مل سسمار بوری مولانا محد قامس نا فرقری مولانا رشید احد کسنگوی و فیره کے اشتراک و تعاون کے ساتھ کام مشرد ع کردیا -( افود از انتہبیدلتعرف انزمۃ التجدید۔ تالیف مولانا عبیدالترسندهی ص ۲۵،۷۸۱) بالآخر است الله میں حب کہ برطانوی سامراج کے طلم د تنت تر د کے خلاف برسول ا كى سلكى بوئ آگ لا دا بن كر بيوط بيرى توان قافلة ولى اللي كے مسافروں نے جو سانوں سے سامان سفری تباریوں میں لگے موسے تھے تھانہ بھون کا ایک مسجد مي بي فكرط كياكه أب دقت الكياسي كما زمين التركى احكومت بادشاه كى ا در سیم ایسے اندایا کمینی کا ، کے جبو تلے دعوے کے خلاف اعلان کردیا جاتے كه زمين المتارى ، حكومت الشرك اورحكم التاركا ، طاهره كدا علان كونى معولى اعلان نہیں تفا بکہ ایک ایس جابر و قاہر صورت کے خلاف اعلانِ جنگ محاص کی وسيع سلطنت مي سورج عزدب نهيس مؤمّا تقا - اس لية حرورت بقي كدامسس مسئلہ پرخوب عورو فکر کرنے کے بعد ایک نظیم کے تحت یہ انقلاب قدم الحفایا جلئے ۔ مزید عور و فکری اس سے معی صرورت تی کم ابن می جماعت کے ایک بررگ حفرت مولا أستنيخ محرمقا نوى رحمة الشرعيد مجالت موجوده اس احتدام كي مشد بد مخالفُ منے۔ تھانہ بھون کی اسی سمجد میں ایک بار بھرمجلس شوریٰ کے ارکان سم جوط کر بیٹھے ۔ اسمجلس شوریٰ کا انعقا دکیس تاریخ نمو ہوا ۔ ارباب حل عقد میں سے کتے حضرات اس میں مشر مک ہوئے ۔ ان تفصیلات سے تاریخ کا دامن خالی م حعررت شيخ الاسلام مولانا مدنى قدس ستره كحربيان سعمرف دراع ذيل اكابرك نامول كايته جلماسي-

دا، حفرت حاتی اردادانشرصاحب، ۲۰) مضرت عافظ ضامِن شهیدصاحب ۳۱) مفرت مولانا شیخ محرصاحب ۳۱) مفرت مولانا شیخ محرصاحب د۵) مفرت مولانا شیخ محرصاحب د۵) مفرت مولانا رشیدا حرکت می صاحب د۵) مفرت مولانا مرافز و تناسم نا نو توی صاحب ساق الدکر مردو نردگون کوان کے گھردل سے بلایا گیا تھا ایا ساسب معلیم موج دی ہے ۔ البتہ آخرالذکر مردو نردگون کوان کے گھردل سے بلایا گیا تھا ایا ساسب معلیم موج مردی کے گھردل سے بلایا گیا تھا ایا گا

سی جائے کیونکہ اس سلسلۃ الذہب کی آخری کوئی آب کی قداً ورشخصیت تھی۔
اس لئے ان سے زیادہ صحیح ربود ہے کون دے سکتا ہے ۔ حضرت مدنی تحریر فراتے ہیں اس لئے ان سے زیادہ کی مرد وصفرات (مولانا نا نوتوی ومولانا گنگوی رحمتالٹر مجلس شوری کی روواد عیم ا) بہونے گئے توایک اجتماع میں اس مسئلم پر محسب میں اس مسئلم پر محسب میں اس مسئلم بر

گفتگو ہوئی۔ حصرت نافوتوی جمہ الشرطیہ نے نہایت ادب مولانا شیخ محرصا کیا جہ بھیا دہونی حصرت نافوتوی جمہ الشرطیہ نے نہایت ادب کیا جا تا تھا) حضرت کیا وجہ ہے کہ دشمنانِ دین و دطن پر جہا دکو فرص بلکہ جا تر بھی نہیں فرائے وانفوں نے جواب دیا کہ سمارے پاس اسلحہ اور آلات جہا د نہیں ہیں ہم الکل بے سروسامان ہیں مولانا نا نوتوی رحمۃ الشرطیہ نے عرض کیا اتنا بھی مالمان نہیں ہے جننا کہ عزدہ بر میں تھا۔ اس پر مولانا شیخ محرصاحب مالمان نہیں ہے جننا کہ عزدہ بر میں تھا۔ اس پر مولانا شیخ محرصاحب مرحم نے سکوت فرایا۔ اس پر حافظ ما من قربید) صاحبے فرایا کہ سب مولانا ہم میں آگیا اور بھرجہا دکی تیاری سشروع ہوگئی اور اعلاق کردیا گیا۔

عام مسلمانول کی اطاعت گراری کی اطاف دجانب میں مذکورہ بالاحضلا عام مسلمانول کی اطاعت گراری کے علم وتقویٰ دتھون اورتشرط کا بہت زیادہ شام ہوتھا ان حضرات کے اخلاص اور تشہیت سے لوگ بہت زیادہ شاخر

اس نظام المرت کا ذکر مولانا عاشق النی بیر کھی تے تذکرۃ الرشید میں کیا ہے۔
مگر تذکرۃ الرسٹ پرالیسے زمانہ میں ترتیب دی گئی ہے جب کہ واقعہ کواسکے احسلی
رنگ میں بیان نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے مولانا میر کمی نے اجمال وتوریہ سے
کام لیا ہے۔ صرورت تھی کہ بعد کے ایل بشنوں میں بات وضاحت کے ساتھ حاشیہ
ہی میں صبح بیان کردی جاتی مگر نا شروں کی سہل انگاری سے ایسا نہوسکا۔ فاہر ہے کہ
اس مجمل اور لیرے و توریہ کے برد سے میں کہی گئی بات کو آخذ نہیں بنایا جاسکتا۔

مولانا سنا طراحسن گیلان شف می سوایخ فابری بروایت مفرت مولانا قاری محوطیت مند اس کا تفصیل تذکره مکماسید حضرت شیخ الاسلام اور حفرت قاری صاحب محد بیانات میں جزدی اختلافات با یا جاتا ہے - ہم فے حضرت شیخ الاسلام قدس سرّہ کے بیان کو ترجیح

دن ہے۔

ہولانا عبیدانٹر سندگ نے اپن شہور نصنیف ائم بیدکے صفر و ، پر لکھا ہے کہ حفرت بھا افسان دان داندہ کو تفصیلات نے اس داندہ کو تفصیل کے ساتھ مجسے بیان کیا تفامگر حفرت نے الہند نے کیا تفصیلات بیان کا تھیں۔ مولانا سندگی اس ہے بالک فائوش ہیں کاش کہ مولانا ان تفقیلات کو بہان کردیتہ تو ممکن تھا کہ اس واقعہ سے متعلق کچھ مزید ہا ہی منعکہ شہود پر اکھا ہیں۔

ادمشاہ دہلی کی گرفتاری ادر مجام بین حریت کی اکامی کے بعد اس نظام الموت کا فیرازہ می منتشر موجی ارمس کی تفقیلات مذکورہ بالاکتا ہوں بالحقوم نقش حیات میں فیرازہ می منتشر موجی ارمس کی تفقیلات مذکورہ بالاکتا ہوں بالحقوم نقش حیات میں

فن منه و اس نا کامی کے بعد اگر حیر مطرت سینے البندا بینے ا پورے مهدمی مفرة التربیت ، جمعیة الانصار ، نظارة المعارف اوررشیمی رومال تخریک کے ذریعہ اسی متابع کم شدہ کی بازیافت میں کوشاں رہے۔ سکین محصلات کی تحریب کار تر عمل انناسٹگین مقاکداس دور میں دین دمزمهب کے نام پرکسی تنظیم کی تشکیل تو دور کی بات ہے۔ زبان پراس کا نام لانا مجى حبرم عظيم تفا- اس لئے با قاعدہ طور پرنظام المارت كا قبام تواس زمان ميں نہیں ہوسکا۔ پیرنجی حضرت یخ اسند اسینے مخصوص اور معتمد تلا مذہ اور توسلین سے خفبهطور براحيار دبن كي كئ جدوجهد بربعيت يبتقر سته محقه رباني تبليغي مجاعت صفر مولانا محد الباس ما حب كاند صلوى ح بعى الفيس معتد تلا غره كى فهست ميس شايل تق جنسے یہ معابدہ سنرعی مواتھا (مولانا محدالیاسس اوران کی دینی دعوت)لیکن آمستم اسہة جب شکوک وشہرات کے بادل کھے جھٹے یا بالفاظ دیگر حب مجاہرین حرّیت کے بے دریے حملوں سے برطانوی سامراج کی فوت میں اضمحلال بیدا ہوگیا اوراسیران طلاستم كوكسى حدثك امن واطيدان ك فصابيس سانس لين كاموقع نصيب بواتو ما سال کے طوب عرصہ کے بعد سے 19 میں اسی بوڑھے مجاہر اجسے درازی عرکترت امرامن ادرمانٹاک تقریبًا تین سالہ قید دہنری صعوبتوں نے چار پاتی پریٹا دیا تھا۔ مكن اس كے حوصلے جوان اور عزائم البند تھے) كى يہ آواز ممارے كانول ميں گونجتى ہے" ميري جاريائي كوالله كرملت ركاه في حيلوبهلا تخص مين بون كاجواس اميركم المحديد بعت كرے كارليكن برا موم عصرى كتيمك اورمنا نست كاكر غيروں نے نہيں بلك وابول نے اس صدائے حیات ا فزاگوشی اُن سی کردیا۔ معزیے سحیان امہندمولانا احدسعبدو الوی تقف ائي ايك تحرير عي اسى تلخ مقيقت كا أطهار كبيا ہے - وہ لكھتے جي -وواكرعلادمي مدامنت ومنافست زموتى اورموفيارين اربابا من وون المثر

بنن كاخوق زمج آ تواک تمام منددمستان ایک میشری امیر کے تحت زندگی ہسر كررما بوتا - اوراسلام ك حقيقى بركات سے متمقع بوتا -ان كى روج حكومت کی غلام سے آزاد مو تی اگرچیمب غلامی میں مقید موتا ، دحیات سجادمینا) تعقه مختصر حبحبية علماء كردومر اجلاس ين حفرت فيغ المناهبي عظيم ومم كي شخصبت کی موجود گی ا دران کی شد برخوامش کے با وجود علمائے ذی مراتب امیرالمبند کے انتخاب يراً ماده نهيس بوسة - تومولانا الوالمحاسن في ابنى بعيرت سے اسى وقت بحاني باكدامبرالمبندكامستلد ملدسط موف والانهيس مع - اس لئة الفول في صوبا في بماف برنظام امارت قائم كرف كامنصوب بايا - ادرايي صوب بماريس اس كداع ميل ڈ ایلنے کی میم سنسردع کردی ۔ چنامچہ ۲۷ رسم کر شعبان فرسسال پھر ۲۱ رح دری مسکسالیٹری کو در مجنگ میں جمعیة على نے موب کے اجلاس عام کے موقع بریہ مخوم فرمنطور کی گئی -« صوب بهار داول کیشرواس وقت ارولید پرستقل صوبه نهیں نباتھا بلکھوبرہ بار ى كا ايك جزء تھا) كے محكر ترعير كے لئے ايك عالم مقتدر تمف امير تخب كيامائے حسكم الته مين تمام محا كم مشرعيه كي باگ ہوا در اس كا ہر مكم مطابق شريعت مر مسلمان كيك واجد العمل بود نيزتمام علماء ومشائخ اس كم إتع برخرمت و حفاظت اسلام کے لئے بعت کریں ۔ جوسع وطاعت کی بعث ہوگا ۔ جرمعیت طریقت سے الگ ایک مزدری اور ایم چیز ہے۔ جمعیة متفقہ طور برتج یز کرتہ ہے كدأ نتخاب الميركيلية اكب فاص اجلاس علاربهاركا بمقام فينه وسط شوال يركيا جائے " دارع الرائے المارت من ٥٥ د ٥٥) حسب تجویز ۱۹ روار شوال استالہ (۲۵ روز ک ) کویاجلال تجرکی مرجور میں الم

حسب بجویز ۱۹ روار شوال مسال ۱۹ رو ۱ رو ۱ رو کارگار کا کویاجلاس بقر کی مب داری این این می می می بید این مولانا ابوالکلام آزاد کی زیره روارت منعقد بوار میس می مولانا آزاد کی زیره روارت منعقد بوار میس می مال کے علاوہ سوسے زیادہ صوب بہار کے علما رمشر کی تھے رچنا پنداسی اجلاسس کی

دوسری نشست میں بالانفاق شرکائے اجلاس مولانا شاہ بررالدین مجمداروی کو
امیر شراعیت صوبہ بہار ۔ اورمولانا اوالمحاسن محد سجاد صاحب کو نائب امیر شراعیت بخت اسلامیارک دن تفاحس میں
کیاگیا ۔ محصل اور کے بعد منہ وستان کی ناریخ میں یہ بہلا مبارک دن تفاحس میں
باقاعدہ امارتِ مشرعیہ کا قیام عمل میں آیا ۔ حس کا سلسلہ مجد دشر آج مک جاری ہے
اب تک یکے بعد دیگرے امارت کے منصب پرچارامرار کا انتخاب ہو چکا ہے اور سے
مسب جمعیۃ علماء ہی کی نگرانی میں ہواہیے ۔ فالحد دشرعانی ذالک ۔

مع-ایک وصور می امبر کا انتخاب کے قیام کے بعد ، معزت مولانا احد علی لاموری قدس سرّهٔ کی انجن و فقام الدین ، کے سالان اجلاس مختلفات کے موقع برس میں معزت مولانا حدیث میں معزت مولانا حبیب الرحن عثمانی و مهتم دارالعکوم دیوبند، حضرت مولانا محدافور شاہ محدیث شمیری معزت مولانا طفر علی فائی و معزت مولانا عقد محدید سف موری و مولانا طفر علی خالی و موست مولانا عقل محمدیوسف بوری و مولانا طفر علی خالی اور میں مولانا طفر علی مال اور میں مولانا افر من مولانا افر من مولانا و میں مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا مولانا افر من مولانا افر مولانا افر من مولانا افر مولا

اس امارت کے تعلق اس سے زیادہ معلوات پرسردست دسترس حاصل نہیں ہوئی۔ بہ سے مندوستان میں نظام امارت کے قیام کی مختصر ارتح جس سے معلوم ہوتاہے کہ جمارے اکا برادر بزرگوں نے اس سے رقی ذر مدواری سے عہدہ برا ہونے کی ہردور میں حساب عالمت میں جد جمد فران ہے۔ اضارحمت کندای عاشقان باک طبینت را ،

الطرتعال بمين البين اسلاف واكابرك تعنس قدم برطين كي تونيق اور وصله

عطائرائے۔ ۔۔۔۔۔

# مولاناموروری فی خفیق من وجال م ایک نظر نظر ایک

انمولانا عكب كالديان اعظمى

شان بروت برحرف بہیں آتا اور لانا اپن تحقیق میں ایک طرف مفوصی المتعلیہ و م کے ارشادات کرائی کو تیاسس اور غلط بھی ٹھراتے جارہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی فرماتے جارہے ہیں کہ اس سے نبوت پر حرف نہیں آتا ۔ چنا بخدر قم طراز ہیں ۔ «آب کا گمان وہ جب نہیں ہے جس کے ضمح نہ ثابت ہونے سے آپ کی بوت

پرخشرف آتا ہو۔ ۔۔۔۔۔۔"

ا در دوسسری جگر لکھتے ہیں -

م بن کے قیامس وگمان کا درست نہ نکلنا مرگز منصب بنوت پرطعن کا موجب نہیں نہ اس سے عصمت انبیار کے عقیدے پرکوئی حرف آتا ہے -

ایک ادر مگر تحسر سر فراتے ہیں۔

«اگرکوئ بات بی کے قیاس یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہوتو یہ اُن کے

منصب بوت میں مرکز قادح مہیں ہے۔

ا۔ سوال یہ ہے کہ اگر برت نہیں آ ناہے تو مولانا یہ بار بار فراکیوں دیہے ہیں اور ان کو کھٹک کیوں بریام و فی ہے ؟ خودان کی یہ کھٹک کہدو کیا ہے کاس محوف آناہے اور شریحرف آنہے۔ اور خود مولانا کو اس کا احساس ہوگیا بگراس خوف سے کہ ان کا بیان کہیں اُن کے متبعین کو ان سے برگشتہ نرکر دسے اُن کو ابن نے برگشتہ نرکر دسے اُن کو ابن نے برگشتہ نرکر دسے اُن کو ابن نے برگشتہ نرکر دسے اُن کو کا نے جار ہے ہیں۔ کہ اس سے حرف نہیں آتاہے "اور یہ مرکز قادہ نہیں ہو کا نے جار ہے ہیں۔ کہ اس سے حرف نہیں آتاہے "اور یہ مرکز قادہ نہیں برگر مولانا کی تحقیق کو برحق بیجھے رہیں یہاں تک کہ مولانا کے آگے حضوص النر علیہ کہ کی عرف ایمنیں بانوں کو میسے کا نیس جن پر مولانا صاد کردیں۔ علیہ کہ ساتھ میں ہم اُن کے اور جن ہم اُن کے اُسے حضوص اُن کے اور جن ہم اُن کے اور جن ہم اُن کے اُسے حضوص اُن کے اُسے حضوص اُن کے متبعین کا بی حال دی ہم اُن کے متبعین کا بی حال دی ہم دجا ہیں۔ متبعین کا بی حال دیکھ رہے ہیں۔ متبعین کا بی حال دیکھ رہے ہیں۔

مان ہے جو توگ بنوت اور کہا نت کے فرق سے واقف ہیں وہ اس نتیج پر
ہمان ہے جو ہوں گے کہ ایک مدعی بوت کی بیٹین گو کیاں اگر سوفیصد
بی معین کل جائیں جب بی دہ اس کے بنی برحق ہونے کی دلیل نہیں بنتیں یمکن ہے
کہ بنم ہوجس نے رفتار حالات کو طوظ رکھ کرنیچر کے استمراری واقعات کی بناپر
قیاس آرائی کی ہوا درا ندازہ معین لگا ہیا ہو رلین اگر اس کی ایک بھی پیٹی گوئی
غلط نکل جاتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ بنی برحق نہیں۔ بلکہ
مفتری اور کذاب ہے۔ کیونکہ بنی برحق جو بھی پیٹین گوئی کرتا ہے مبنی نب انظر
کرتا ہے جس میں تخلف کا سوال ہی نہیں ۔اب کوئی بھی تبلائے کہ حضور میں الشرائی الشر
کے کسی ارستا دکو غلط مقیم النے سے منصور میں بنوت برحرف آتا ہے یا نہیں ہو جبکہ
دخال کے زمانہ ومقام دفیرہ کے متعلق حضور میں الشرطید وسلم کے ارشا دات
اخبار عیب پرمشتمل ہیں جن کے پیٹین گوئی ہونے ہیں کوئی کلام ہی نہیں۔
اخبار عیب پرمشتمل ہیں جن کے پیٹین گوئی ہونے ہیں کوئی کلام ہی نہیں۔
سار مرزا غلام احد قادیا نی نے لینے دعویٰ بنوت کو برحق ثابت کرنے کیلئے
سار مرزا غلام احد قادیا نی نے لینے دعویٰ بنوت کو برحق ثابت کرنے کیلئے

ابی بیشین گوئی سے بڑھ کراور کھی ہوایا تھا کہ " بہارا صدق یا کذب جا بینے کو بہاری بہت بڑھ کراور کوئی محک امتحان نہیں ۔ آئینہ کما لات منالا ، جب ان کی بعض بیش گوئی سے بڑھ کراور کوئی محک امتحان نہیں ہوئی۔ اور کھی ان کو بڑی پرلیشانی لاحت ہوئی۔ اور کھی ان کو تادیک بردے میں چھیا نے اور کسی طرح تو ٹرموٹر کر بیرے تابت کرنے ، ان کو تابت کرنے ، ان کو بیر کا دیر ہے کہ انفوں نے تا دیلات کی زحمت تو اٹھائی مگر آن کو بیر کہ ان کا درست نہ نکلنا ہر گز منصب بنوت برطعن کا موجب بنی کے قیاس سے کہی تھیں اور بنی کے وہ بی بوت برطعن کا موجب بنی کے دورست نہ کھنے کی دور بی ہے کہ دو ہی خوب سمجھ رہے تھے کہ بی کسی بات کے درست نہ نکلنے سے منصب بنوت پر حرف آتا ہے۔

ہم ۔ مولانا بررعالم صاحب کے ایک بیان کا حاصل ہے کہ انبیاری صدافت
کامعاملہ بہت ہی نازک ہے ۔اس کی نزاکت کا اندازہ اس سے لگا یاجا سکتا ہے
کہ اگر یہاں تمام زندگ کی خروں میں سے ایک بھی خلاف نکل آئے توسارا کا بھائہ
بنوت ہی درہم برہم ہوجاتا ہے ۔ ادرساری عمری صدافت ایک غلط بیان سے
ختم ہوجاتی ہے ۔ د خلاص عبارت ترجمان السند سوم مس) ہی دج ہے کہ
قدرت نے آپ کی دائے کو بھی عصمت دی یہاں تک کہ آپ کے خطرات عواطف
قدرت نے آپ کی دائے کو بھی عصمت دی یہاں تک کہ آپ کے خطرات عواطف
قدرت نے آپ کی دائے کو بھی عصمت دی یہاں تک کہ آپ کے خطرات و عواطف
قلب کو بھی وی کی نگرانی میں رکھا کیونکہ اس قسم کی غلطیاں بھی بنوت برحرف نہ
لاسکس ہ

مولانا بدرعالم صاحب توکیتے ہیں کہ"۔۔۔۔۔۔کارخانئر نبوت می درہم برہم ہوجا آیا ہے '' ا درمولا نامو دو دی صاحب کہتے ہیں کہ"۔۔۔۔۔ کوئی حرف نہیں آتا'' ببیں تفاوتِ رُہ از کجا ست تا کمجا '' ۵ — کفارمکہ اس بات کے پورے طور پر مثلاثی تھے کہ صور کا الم الم اللہ علیہ وہم کی پوری کوئی ایسی چزملے کہ جس سے ان پرحرف لا با جاسکے مگر حضور کی اللہ علیہ وہم کی پوری ذیر گئی میں ان کو ایک بھی چیے نہیں ملی ۔ واقعہ معراج میں ابوجہل نے سوچا کہ واقعہ معراج میں ابوجہل نے سوچا کہ واقعہ مرات بہت المقدس ا ور بھر وہ اس سے آسمان پرجانا ا ور والیس لوٹ آنا یہ السی بات ہے جس سے حضور پر حرف لا یا اور لوگوں کو برشتہ کیا جاسکتا ہے ۔ بیس مکہ کی گلیوں میں ایک چکر لگا با کہ لوگو ا جن کوتم نبی مانتے ہو وہ السی ایسی مکہ کی گلیوں میں ایک چکر لگا با کہ لوگو ا جن کوتم نبی مانتے ہو وہ السی ایسی ہیں بات کہتے ہیں ۔ وہ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جسے صاحب ایمان ، حصفور بات کو برحق ماننے والے اور آپ کی ہر سرآن پرجان قرب کروینے والے اور آپ کی ہر سرآن پرجان قرب کروینے والے اور آپ کی ہر سرآن پرجان قرب کروینے والے اور آپ کی ہر سرق الرفہیں ملاکہ بی خواب فیال ابنا میں ہوں گی اس سے کوئی حرف نہیں آتا۔

اب کوئی بھی تبائے کہ اگر حضور صلی الشرعلیہ کہا کا کوئی بھی ارستاد واقعی طور
پر قیاسی اور فلط ہوتا تو کفار مکہ کو کیا کچھ کہنے کا موقع مل جاتا ۔ مگریہاں مولانا کے
نزدیک یہ ہے کہ کوئی حرف نہیں آتا ۔ آج منکر تن حدیث ابنا یہ عقیدہ بنا کرکہ یہ سے
ہے کہ محد رسول الشرصل الشرعلیہ ولم ) نے کوئی گناہ نہیں کیا مگر وہ غلطیاں تو
رسکتہ تھے ۔ اور یہ حقیقت قرآن میں سبہ کم گئی ہے ۔ و منصب رسالت اس ایس ایس کی طرح حضور صلی الشرعلیہ کہ لم کے ارت وات میں غلطی کے متلاش کی ایس ایس ۔ کیا مولانا ابنی تعیق میں حضور صلی الشرعلیہ کہ ارت وات میں غلطی کے متلاش کی اور خطا قرار دے کر منکریں حدیث کے عقیدے کو تقویت نہیں بنہا دسے ہیں۔
اور غلط قرار دے کر منکرین حدیث کے عقیدے کو تقویت نہیں بنہا دسے ہیں۔
اور غلط قرار دے کر منکرین حدیث کے عقیدے کو تقویت نہیں بنہا دسے ہیں۔
اور غلط قرار دے کر منکرین حدیث کے عقیدے کو تقویت نہیں بنہا دسے ہیں۔
اور غلط قرار دے کر منکرین حدیث کے عقیدے کو تقویت نہیں بنہا دسے ہیں۔

4 - انبیارعیبهاستدام کی فطرت میں ابتدائی سے نیک ففنی اور داست کوئی

ودیعت کردی جاتی ہے تاکہ لوگ ان کو قبل نبوت ہی ا بنامعتم علیہ بنالیں بینا بخہ معنوصلی الشرعلیہ و کم کو نبوّت سے پہلے ہی صادق ا درامین کا لقب مل جبکا مختا ہے اسے لئے تاکہ جب آب حملی الشرعلیہ و کم بنوت کا دعویٰ کریں توہی اختاد لوگوں کو بیٹ ہیں جھو لے نہیں وگوں کو بیٹ ہیں جھو لے نہیں ہوئے دعویٰ میں سیتے ہیں جھو لے نہیں ہے جو این کی کا اثر تھا کہ آیا م بنوت میں جب قرایش نے حصنور صلی الشرعلیہ و کم کی کا افرائ کا اگر تھا کہ آیا م بنوت میں جب قرایش نے مصنور صلی الشرعلیہ و کم کی کا لوئٹ کی توالفیں میں سے ایک رشیس نظر بن حارث میں وار کینے لگا کہ ۔

الا است قریش المحد تمہارے سامنے بیتے سے جوان ہوا دہ تم میں سہبے دیارہ پسندیدہ ، راست گواور امین تھا ۔ اس وقت تم نے کوئی بے اعتمادی ظاہر نہ کی مگر اب حب کہ اسی کے بابوں میں سفیدی آچل ہے تم اُسے ساجر کا من اور سفاع کھنے لگے مو۔ خداکی تشم وہ ان تمام الزامات سے پاک ہے "

ابسوچنے کہ اگر بنوت سے پہلے کی جالیش سالہ زندگی س کہیں کوئی اوئی سا وا قوم بھی صدا تت کے خلاف نکلام ہا ۔ یا کوئی بھی بات بلا تحقیق الکل بچوک کھی کی ہوتی نوت کی اس قدر مجر زور کھی ہوتی نوک کے اس قدر مجر زور شہاوت دے سکتے تھے۔ یا مشرکین مکہ منصب نبوت برطعن کرنے سے بازیتے ہے تہ وعوی بنوت سے پہلے کی بات تھی ۔ اب کیاعقل یہ با در کرسکتی ہے کہ س ذات گرای دصی الشرعلیہ کے بات تھی ۔ اب کیاعقل یہ با در کرسکتی ہے کہ س ذات گرای دصی الشرعلیہ کے بات ہیں ۔ اب کیاعقل یہ با در کرسکتی ہے کہ س ذات گرای دصی الشرعلیہ کے بعد جبکہ آئے پر دفی آنے لگی اپنے قیاس وخیال کیس دمی اس بوت ملئے کے بعد جبکہ آئے پر دفی آنے لگی اپنے قیاس وخیال سے ایسے ایسے ارشا دات فرمائے اور آئیسی ایسی خریں دینے لگے جن کے غلط نکل جانے کا امکان ہوجن کی نقل در وایت اس لام کی قیمے نمائندگی نہو غلط نکل جانے کا امکان ہوجن کی نقل در وایت اس لام کی قیمے نمائندگی نہو

اورز مانهٔ وحی میں اپنے تیاسی وخیال سے کلام فراکر دنعوذ با متروسی اللی کو کھی مثلوک تھی ارب کے مقدر نبوت ہی فوت ہوجائے۔ بھر بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے حرف نہیں آتا ہ یکھی اب ہم مولانا ہی کی تحریرسے آپ کو تبانا جاتا ہیں کہ حرف آتا ہے۔ اور شدید حرف آتا ہے۔

ہیں در دی اہتے ۔ اور حد دیر رہ ، ہم اپنے ۱ سے برا و کرم مولانا کا بیان بعنوان و کیا حضور صلی التر علیہ و کم اپنے خیالات کی بیروی کے لئے آزاد تھ" ، ایک بار مجرد یکھ جائیے اس میں

فرہ تے ہیں کہ۔

اب مولانا ہی فرائیں کہ انٹرانداز ہونے کا کیامطلب ہے ؟ آیا حرف آتا ہے یاحرف نہیں اُتا ؟ وہ بھی پرائیوٹ زندگی کی باتیں ، جن کا تعب تق وحی سے نہیں قیاسس دگمان ہی سے ہوگا۔

۸ - مولانا ایک مگه اور نسکرماتے میں که ۱-

ا رسول پاک موبل الشاطلت سلم) جونکه خدا کے اسپنے اعلان کی روسے دیا کے سلسف مرصیات المی کی نمائن دگی کرتے تھے اور خدا نے خودا بل ایمان کو مسلم دیا تھا کہتم ان کی اطاعت اور ان کا اشباع کر وجو کچھ یہ تھلال کہیں اسے حلال ما نو اور جو کچھ بیحسرام قرار دے دیں اسے حوام مان لو اس لئے ان کے قول عمل میں یہ چھوٹی افرنشیں بھی بہت بڑی تھیں ،کیونکم دہ ایک معمولی بیشرکی مغربشیں نہ تھیں بلکہ اس شارع مجازی مغربشیں تھیں جس کی ایک میرکت اور سکون سے قانون بن رہا تھا۔۔۔ "
دمنصب رسالت میں)

اب مولانا می تبلائیں کہ یہ چھوٹ لغزشوں کا بھی بڑی بن جانا جرکن آٹانہیں تواور ہے کیا ؟ جہاں ایک ایک حرکت اور ایک ایک سکون سے تانون بن رہا ہو۔ جہاں تول و فعل کیا بلکہ سکوت بھی سندو حجبت قرار دیا جارہا ہو وہاں کو کی غلط ارمث اوحرف لائے گایا نہیں ؟ -فتک بڑوا کیا اُولی الدیشمار-



معقیدهٔ ختم نبوت کی اہمیت کو سمجیس و خاتم النبیین سلی الشرعلیہ و کم کے مقام ویر تبہ سے وا قف ہوں واسلام کی ہم گیری کے رازسے اشاہوں معید ہیں ہیں۔ بنام احمد قادیانی کے باطل عقائدا ورائے ام ویمن نظریات سے باخبر ہوں و اس شبق کا ذہبیر اسمانی فرنگ سے اترنے والی وجیوں مطلع ہوں و اسلام کے متوازی مذہب تادیا نبیت کے باطل مزعوات سے عقل نقل کی دوشنی میں پوری طرح آگاہ ہوں تو " وارائعلوم دیوبند 'کے ترجمان ماہنا مہ دارالعکوم کی خصوصی اشاعت " تحقظ خنیر بنوت "کا ضرور مطالحہ کریں جو عنقریب منظر عام پر آرہا ہے۔ اورا ہنے احباب اور قرب دجوار کے اواروں کو می ترغیب دیں کہ ابطال قادیا نبیت کے سِلسلہ میں اس ایم ترین علی دعیق دستاویز سے صروراستفادہ کریں۔

نىك

مامنامه دارالعلوم کا گلاشهاره متحفظ ختم نبوت "نمبر بوگا بوشوال وذی قعده دومهنون کا منترکه شماره بوگا راس ملئ قارمین شوال کے برجے کا انتظار مذفراتیں .

اکٹ مائٹریر منبر و وسموس فیات برشتل بوگار اور ذی تعدہ کے آخری مفتہ میں تاریخ کا ماری تعدہ کے آخری مفتہ میں تاری

( ایٹریشر)



### DADII III COM MACAUTIMA

#### DARUL ULOOM MONTHLY Deoband یس جماعت اسلامی کا دینی رخ قرآني بشين گوني فتا وی **دارانع**لوم دیوبند م اً المُمَل درجب مرمعتص النصارالات الأ محمل إره جلد د ب مِن ا ا دیم مورودی بستوروی هم اقسيله نما ٧/-مقاات حريري ا المائدك مققت } الرامين ناسميه د بوا*ن المشنى* ا . د ایمان وعمل 4/. بروح حكمت فاسميه ببلد حسائ إيربوا تعلط مهبوب كالألاله ۵/. رها قب آن تحکم ملاحسين 1/0. ا د دا دو صروری مسئع الره المجترالات م عقيدة الطحادي ل ۱۲ مشایسه علمار و یو منسد 1./-ل ۱۱ مرارن سسوک مٺ کوڌ الآثار 16% [ ١٧] عما رديوښد ١٠ رغلم حديث ار ما روترا تمقرآن الفية الحدث الرا دا العلوم كي ماريخ سياست 11/-ا . ٥ وين دعوت كاقرآ في السول الفتعب ا.ه به ایکان وطسلاق 1-/-نغجة الادب ا - ۲ أو ترمنتوم أول ۲/۰ اردا حققت معلق مغدا بن الصسيلاق ار العصوم کا کی نتون از از دارانعصوم کا کی نتون از از دارانعصوم کا کی نتون از مار در در دوم از مار در داد یا نیت کاتفا بی طالعه ایران المنبارالانوار ارمهم اوراس كى حقيقت الاستساه دالنظائر ا زوم انزول عیسی او نظهور نبدی نغسير مدارك التنسندي المالا أقابل فراموش واقعات مره النعبيم الغرآن كالحنيق ومقيري بائره المحقيق الكفرد الإيمان سرمعوذ تين ارد/ اسلم ادرمرزائيت كالصولى اختلاف ا توره د مانین، رویگین | <sub>۱۲</sub> اجتاع گنگود إيرد إسلامي عقائداد رسائسس إيهم وعادى مرزا 1/-مثنوي فروغ ارد العلم نبوت 0/. مخطوطات مکل در دوجلد ۱۹/۱ مود ودی غرب تاريخ دارالعشلوم مكل اردو ، دومبر المرا لظريّه دوقر أن يرايك فطر المام محموعودكي مهجان 7/0. ا. ، قاديات يغوركر كاسدخارات الم ار مح دارالم وم عمل أكمرزى . المام محتوب برايت

ابرا محتوبات للتر

سواخ قاسميمل درسه نبله الراال المفاهاطعيه

معياج الزاديج

ا به اتناتضات مرزا

ا/١ فلسفرحتم نبوت





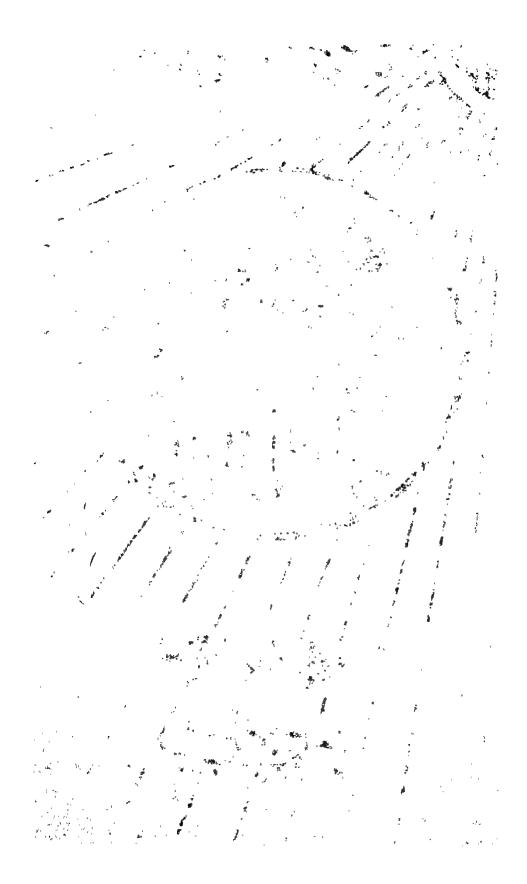



مولامالعنسييل احدعلوي 114 144 Ida فاد فرنشن ننگرد ادرمرا علام اعتادياني المعاجرة احمرقامي مولا إسعيراجر إلن لي

تعرنبوت برامث ا ورمساری دمه داری معیم بور شیم مرد مید بوری کارکن دارانوی ۱۸۲ مرزا غلام احرك ايك 10 كتفام الدن البيرادروي تفادبانیت -14 191 روقاد يانيت يرفضلار دارهمعلى ندوة إلعب صبيعي ضرمات J444 (0) YOF مولانا عبراكن فاروق ايم المني دام ١٦ /رو قا ديانيت مين دروا عمر سائل and the

Mary Mary Mary 1888

1

# عرض كال

از\_حبيثِ التَّجُلنَ قَاشِمُي

دارالعصوم دارسد نے ۱۹ رام رام رام رام کو رسندان کے مطادہ سودیہ عرب عنوان سے ایک مالی کا نفرنس کی تی جس میں مبدوستان کے مطادہ سودیہ عرب عرب عرب ادرات، باکستان، شکا دسنس دغیرہ ممالک اسلامیسکے ارباب دعوت و اصحاب تا نے شرکت کی تھی کے نفرنس کا آغاز مبدوستان کے مشہوردا فی محضرت مولانا اوالحسن ملی مردی کی افتای تقریر سے ۔۔۔۔ اورافتنام دابطہ عالم اسلاک کے سکر باری محترم ڈاکٹر عبدالطرنصیف کی تقریر بر بردانتھا کا نفرنس کی مکسل میں مقدر تجربی دارانعلی مجربہ ماہ فرمبر شکالے میں مفدل سے رہے داور کا نفرنس میں منظور تجربی دارانعلی مجربہ ماہ فرمبر شکالے میں مفدل سے رہے۔

اس وقع بر تقریروں کے علادہ بہت سے ماحب نظر طارف مقالات کی بیک کے کے رز رنظر نمبر الحیب مقالات پر سنتی ہے مقالات کی ترتیب مقالات کی ترتیب مقالات کی ترتیب مقالات کی ام بیت و شہرت کا جندال لحافظ بھی کیا گیا ہے۔
اعتبار سے کی تھی مقالات میں حک وحذت سے مجافز ورقا کام لیا گیا ہے ۔اس طرح کے جولال بیل کیا ہے۔
بیر بعض مقالات میں حک وحذت سے مجافز ورقا کام لیا گیا ہے ۔اس طرح کے جولال بیل یا میں مغرور مجابات کی میں یمل ناگر دیر ہوتا ہے ۔امید ہے کہ مرتب کو اس سلسلے میں مغرور مجابات کے اس مقالات شامی اشاعت نہ کے جاسکے جب کا کہ خوت نے ایسانہ کرنے دیا رہم می بعض مقالات شامی اشاعت نہ کے جاسکے جب کا کہ خوت نے ایسانہ کرنے دیا رہم می بعض مقالات شامی اشاعت نہ کے جاسکے جب کا کہ خوت نے ایسانہ کرنے دیا رہم میں بعض مقالات شامی اشاعت نہ کے جاسکے جب کا کہ خوت نے ایسانہ کرنے دیا رہم میں بعض مقالات شامی اشاعت نہ کے جاسکے جب کا

دحبمقال كاغبرمغ ورى طوالت بااسى موضوع براس سعبهتر مضمون كى انتاعت بدر اس کا نفرنس میں اکب نشستنت طلبہ دارالعصارم کے لئے محضوص کی می تقی حس میں طلام عزيرن تقريري اورابيغ مقامات يرج تفرافسوس كديه مقالات مرتب كوحاصل نه موسك ورنه ان كي نما مندگي مجي موجاتي اگريه مقالات بعديس س منظر له آمنده شارد ں میں انتخاب کر کے شائع کردئے جائیں گے ا بصومى غمراب سدرت يمل أيا أيا مية تعا، كما زكم اعلان كم مطاق الحولال تكفي شائع بوجا أجلي تما - اعلان كرمان سائ زاد إل كمل كرل مى تعبي مكر مبرطا وردملى كے نرختم مونے والے سنگين فسادنے سارے نظام كوور م برم كرديا رسل ورسائل کے درائع تقریبا منقطع مو گئے اور انتہائی کومشنش کے با دجود می کا فر فرا ہم کرنے میں شعرف مماراد فتر بلکہ برسیس کے الک مجی ماکام رہے اس جوری سے برخاص نمبر جولائی کے بجائے اب اگست میں فارسین کی مدمت می بیشی کیا جارہ ہے۔ نیز صفحات کی زیادتی کی نبار بردو اہ کے بجائے بیشارہ میں مہینوں پرشتل ہے ۔ انشار اللہ محرم الحرام شنکلہ ، ستر بحث الاسے انہار دالہ المام حسب عول ہراہ کی ہ ار اربخ کوشائع ہو ارہے گا۔

وعَا وَمُعِيَّ الدِّبَاللهِ وهِوحسي ونعم الوكسيل

The second of th

The court of the same of the court of the co

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

بِسْمِلِشُ الحَمْرِ التَّحِیمِ الْمُ الْحَمْرِ التَّحِیمِ الْمُ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْحَمْرِ الْمُ الْحَمْرِ الْمُحْمَرِ الْمُحْمِدُ الْمُعَالِينَ حَمْدِ الْمُعَالِينَ حَمْدًا الْمُعَالِينَ حَمْدًا الْمُعَالِينَ حَمْدًا اللَّهِ الْمُعَالِينَ حَمْدًا اللَّهِ الْمُعَالِينَ حَمْدًا اللَّهِ الْمُعَالِينَ حَمْدًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّاللَّالِي اللَّهُ اللل

 بلاً اور کھایا اور اپنی تصنیف تحفہ گولڑویہ کے صفر ہم پر بیخیق سپرد قلم کی جیسے بزرگ چینی صرود سے بنجاب آتے تنے سال انگٹنا فات سے ان گ دات چارتو ہوں کا مجون مرکب معلی موتی ہے بینی وہ برک وقت مغل ، ہودی ، سیرا ورصنی سب تھے ۔ اسفامہ انگشت مرا لماں ہے اسے کیا تکھتے ،

مرزاکے والدغلام مرتفی میک کا بیان انگریزی بی کے مخطے دولے مرزاکے والدغلام مرتفی میکی ملی ما سیال بیار کرائے اس کا میں کہ ہمارے وادا مرزا غلام مرتفیٰ بے نمازی تھے یہاں تک کہ ۵ سال کی عمریں بینج کر بی نمازنہیں بوطی کھ

امترتعانی کے متن اور برگزیدہ بندوں کے بین کے بیک مرزا کے آیا م طفل دیگر بازاری بجی ہی کاری نظر آئے ہیں ۔ جنا بخدان کی سُوا نے حیات سیرت العبدی میں ورج ہے کہ ایک مرتبہ مرزا کے ہم مر وطکوں نے اُن سے کہا گھر سے شکر لاؤ۔ گھر گئے تو وہاں بسیا ہوا ملک رکھا تھا۔ اسے شکر سے جیب میں بھر لیا اور ووکوں کے سامنے ملک رکھا تھا۔ اسے شکر سے کہا گھر سے جیب میں بھر لیا اور ووکوں کے سامنے بہنے کرمیا بھا اور ووکوں کے سامنے بہنے کرمیا بھا اور ووکوں کے سامنے بہنے کرمیا بھا بھر یون بی معاصب کو بجبن میں جوایوں کے بہنے کرمیا بھا میں عادت تھی۔

تعلیمی لیاقت امربت ربانی برموف مرت بی است انسان سے تعلیم دمارتمام تر تعلیمی لیاقت اسان سے تعلیمی لیاقت اسان سے تعلیم و تعلیم اسان سے ان کی زندگی بالکل پاک میں اسے اسلے انگریزی بی کو کھی کے فکر ہوئی کے دو ایت آب کو ای تابت کریں۔ میکن ان کا اسکووں میں بی کو کھی کے فکر ہوئی کو دو ایت آب کو ای تابت کریں۔ میکن ان کا اسکووں میں

اله سيرت اورى ١٥ مل ١١٢ ، كه سرت المورى ١٥ اص ١٢٢ ، تله الله ١٥ مرت المورى ١٥ مرة

پرضا ایک ایسی میمقت به حس کوخودر زاجی مجی اینے دیل وفریب سے جی ایک اس مفت خاص میں عمیدی و برابری کی ناکام سے کے روح وفی الور مسلکے رحضرات انبیار در سل کی اس صفت خاص میں عمیدی و دو وفی الور کو مین کرت کر وہ وفی الور میں کرت کرت میں کہ "امام الزمان کے لئے قارم ہے کہ وہ وفی الور میں کو سال کا استاد ضرابی ہے۔
میں کی کا شاکر دنہ ہو ملکہ اس کا استاد ضرابی ہے۔

یں جی وسر روسہ و بعد اس و است میں اسے دائے دائے کا ام جو میری رکھا گیا سو
اس میں انسازہ ہے کہ وہ آنے دا الا علم دین خدای سے حاصیل کرے گا۔ اور قرآن و اس میں انسازہ ہے کہ وہ آنے دا الا علم دین خدای سے حاصیل کرے گا۔ اور قرآن و حدیث میں کے شاکر دنہیں ہوگا۔ سومیں حفقا کہ سکتا ہوں کہ میراحال ہی ہے موٹ میں کرسکتا کہ میں نے کہی انسان سے قرآن وحدیث یا تفسیر کا آئی۔ ساتی میں مرح صابے میں

سبن بی بند کی خواہ سی بین ان جو نے دعوق کے بعد" دروع گورا حافظ نباشد"
کی بہترین مثال ملاحظ کھے کہ نقب خور آنجہ انی مرزا کیا تکھ رہے ہیں۔
"بین کے زانہ میں میری تعلیم اس طرح موئی کے جب میں سات سال کا تقا
اور جب داری خواں معت میرے لئے تو کورکھا کیا ۔ جبخوں نے قران ترفیہ
اور جب میری عرقر بیاد مثل سال کے موئی تو ایک و بی خواں دوی ما"
درجب میری عرقر بیاد مثل سال کے موئی تو ایک و بی خواں دوی ما اس کے موئی تو ایک و بی خواں دوی ما اس کے بیاد مثل الم منطل المحر میں اس کے میں نے مرف کی جن کا نام خط ان اس کے بیاد مثل موال کا مواق ایک اور موفی ما حد میں بید جب میں سرو یا انتقاق موا ان کا نام کل طی شاہ تھا۔ ان کو میر سے جند سال بی جو کا اتفاق موا ان کا نام کل طی شاہ تھا۔ ان کو میر سے جند سال بی جو کا اتفاق موا ان کا نام کل طی شاہ تھا۔ ان کو میر سے جند سال بی جو کا اتفاق موا ان کا نام کل طی شاہ تھا۔ ان کو میر سے

له العين مل ١١ ، عه الم الصلح-مل عهما

والدما صب في فركر ركه كرقاديان من برُصاف كه ما مقردكيا تما. دا أن امولى ما صب سه من سفائي ادر همت وفي المعلوم مروج كوما هول كيا سله

مرزا کے بہلے استاذ فقیل الی فادیان کے بات نوسے اور فنی تھے دومر سے
ففن احمد فیروز والد کے رہنے والے الی حدیث تھے اور نمیسرے استاذ می ملی شاہ
متومل شائد شبعہ تھے یہ تھی میں من زگلستان من بہار مرا

مِرزانے اپنے تیسرے استاد کی علی شاہ کے بارے میں یہ جوٹ کھیاہے کہ میرے والدنے ان کونوکر رکھا تھا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ مرزا کے والد غلام مرتعنیٰ ان کے دمتر خوان کے ریزہ جین تھے تعصیل کے بئے مراُ نہ اتقادیا نبہ موّلفہ مرز ا احرالی امرتسری میں ۲۹ ف ۳ ملاحظہ کیھئے۔

مرزائے اس بیان سے جہاں ان کا پہلاد توٹی کہ" بیں نے کہی انسان سے قرآن دفیرہ کا ایک سبن نہیں بڑھاہے ،، غلط موجا ناہے۔ دہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مرزاکی تعلیم ہاتص ادراد ھوری تھی ادروہ " نیم ملاخطرہ ایمسان " سمر سخے معداق تھے ۔ "

انگریزی زبان مین عمولی واقعیت الهام مواکرت تعدادر نهایت فزسے کہا مرتف تھ کو انگریزی نبیں جانتا، اس کوج سے بالکل ا دائف مول اکر فقوانک مجھ معلوم نبیں مگر فرق مادت کے طور براس زبان میں بی جھ الهام جستہ بالک میں آنہاں کا یہ دھوی مجادرون معلوت آمیز پرمینی تھا کیونکوالوں نے مسیا کوٹ میں دوران ملا زمعت انگریزی کی دواکم میں معبقاً معتقاً برق تھیں۔

من المرام مها من مها من مها من مها من مها من مها ما مها ما ما مها ما ما مها ما م شكه نزول من من ما ما - اوراس کے نتیج میں انگریزی کے ٹوٹے بیوٹے مجلے بول اور کھے لیا کرتے تھے۔ میاں بشیرا مرکعتے میں رمونوی اللی منش وسورک انسپکرونے منشیوں کے لئے ایک انگریزی کا مرکبہ تائم کیا تھا " واکٹر امیر تباہ بنشر معلم تھے ۔ حضرت مسبح موعود نے مجی انگریزی کی دواک مرکبہ میں موصول ہے

برات ع جویا ما مرز راحد ال مرزائے منٹی سے مخار بن جانے کی مول مر مقدمہ بازی کا مشخلہ آنجہال برزائے منٹی سے مخار بن جانے کی مول مر مع میرت المبدئ ق الم عمال مسيا کوف کے زمانہ قيام میں مختاری کا استعان جی دیا تھا استعدادی کی بہلا استعدادی کے منصب برخائز ہوئے کا نواب سے من مذکہ فاقف نہم اسکا ہو ہو کی موشکا فیوں سے من مذکہ فاقف ہوگئے ۔ جنا بچہ مختاری کے استمان میں ناکا میا ورمنشی گیری کی فوکری سے دل برما استعدادی میں دوری میں دارس ویلے تو ان کے والد نے خاندانی مقدمات کی بیروی کی خشت ان کے دالد میں مقدمات کی بیروی کی خشت ان کے دیا ت دو بارہ حاصل کرنے کے لئے انگریزی عدالتوں میں مقدمات میں مجھ لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مقدمات میں مجھ لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مقدمات میں محمد لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مقدمات میں مجھ لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مقدمات میں مجھ لگا دیا اور ایک زمانہ دراز تک میں ان کاموں میں مشغول رہا ہے

مقدم بازی میں مرزاجی کو اس قدرشغف نفاک خواب بھی دیکھے تواس کا جیسا کہ دہ خود تکھتے ہیں " ہمارا ایک مقدمہ موروثی اسامیوں پرتھا۔ مجھے خواب میں دکھلا با گیاکہ اس مقدمہ میں ڈگری ہوگئی تلہ ۔ اسی طرح کے ایک خواب کا تذکرہ" تریاق الفامیۃ کے صغیرہ س پرجی کیا ہے -

ابنا صدّ مامیل کردیا - غم نصیب تقدارول کی اس اعانت پرمرزاعظم برکیسک شكايت كرق موت آنجهاني كلفته بي وميدردالدك انتقال كم بعدم زاعظم بگیلاموری نے مشرکائے ملکیت فادیان کی طب سے مجہ برا ورمیے رہائی مروم مرزا غلام قادر برمفدم دخل ملكيت كاعدالت ضلع ميس والركرديا ادرمي بظاہر جانتا تھاکہ ان سے رکام کو ملکیت سے کچھ غرمن نہیں کیونکہ وہ ایک گم گنشتہ بچیز تھی جو سکھوں کے و تت میں مابو د موغی تھی۔ اور میرے دالدنے تن تنہ مقدوات دائر كرك اس ملكيت اور دوسكرديمات كى بازيا نت كے لئے آ كھ بزاء روبيه كةربب خرج وخساره اطها باتها وه سنشركام ايك بتسيه كي عن تركينها في منائی میں است اور مناظرانہ سر کرمیان این مرزاجی اینے فانگی جا لاک سے منائی مناظرانہ سر کرمیان این میں داستیہ تھے اور شدمی روزای خبال میں غلطاں دبیجاں رہنے تھے کہ خاندانی زوال کا مدا داکس طرح کیاجائے مختاری کے ایوان میں بار یا بی کی تو قع اعظمی علی ، فوج یا پولیس کی ملازمندسے تلت نخواه کی بنار برکوئی دلیسی نہیں تھی رنجار تی کاروبارسے مسروایہ کی کمی ا**دواتجرب** کاری کی دجرسے قاصر سے راس سے اب بے دے کرمرف بی ایک مورت یا قی رہ کی تھی کہ فادم اسلام کی حیثیت سے زندگی کے میدان میں عودار مول اوراس راه سے شہرت ودولت حاصل كريں - جائيرا بينے مكتب كے ساتى اور قديم رفتي مولوی محرسین بالوی کے مشورہ سے قادیا ن کے بجائے لامور کو اپنی مرحم معول کا مركز بنايا ادراً راي وبادر بول سے مذہبی چھا جھا داكات لسله شروع كرديا -مولانا محرسين طالوى منشى اللي منش اكا وُنشنط، بابوعب التى اكا وُنشنط، حافظ محد پوسف ضلعدار دغیره اس کام میں ان کے معاون ہے ، اور سرمبس مختل میں محدورت مراق کی دور مرمبس مختل میں محدودت مرزا جی کی ایس محدودت کی تنبیر یہ برا کر چند اور مرزگ کا چرجا کرتے حس کا تنبیر یہ برا کر چند اور مرزگ کا چرجا کرتے حس کا تنبیر یہ برا کر چند اور می کے له مكتوات احديد عام ص ٣٢ -

اندرمرزامی مفاظرامسلام کامینیت سے مشہور ہوگئے بونکر امبی کسانفول مہدوت مسیحیت وفیرہ کا دعویٰ بنہیں کیا تھا۔ اس سئے مرسلمان ان کوعرّت وعقیدت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اور علمائے دین مجی ان کے ساتھ تعاون واشتراک کی دین فدمت سمجھتے رہے ۔ شہرت کے اس مقام بند برا سنجنے کے بعد لامور کے قیام کوغیر مزوری مجھ کر مرزاجی وطن الوف قادیان وابس آگئے ادر بہیں سے مفاظانہ امضتہار بازلوں کا سسلہ جاری رکھا۔

برشم کے دام ترو برکے کا میاب بلنے کی منامن بھی۔ چنا پخراس شہنے رسے نفع حامل کرنے اوراس کے دربع مستقبل کوسنوارنے کی غرف سے مرزاجی نے ماخدا صوفی کا سوانگ رئیا یا اور دنیوی کار د بارست نبطا برمنقطع موکر خلوت نشین مجنئے وظائف وعلیات کی کتابوں کامطالعہ کرکے بغیرسی مرت دوشینے کی رسان کے علیا و فطائف فتروع كروسة - علاده ازب راتون كوقاديان سعام برماكرخندق مِن جا مِنْ عِنْ الدَّعِلِدو كِعْل يُرْهاكرت - سائقه ي اس زماز مِن خوالول كَ وربعه ہے، ستقبل کے حالات معلوم کرنے کی فاکام کوشیشش کرتے - اوراس لیسا میں شب روز مطبوعه تعییرامول کی ورق گروانی میں معروف رستے ۔اس زمانہ میں ان كامعمول يتعجاتها كرابية فواب ودمردل كومشسا باكرته اوردوم ول محفوابول ک تعبیر واب ماموں کی ورق محروانی کی مروسے تبانے کی کوشیش کیا کرتے ہے ۔ مرزازا کے میاں بستے احرکا بیان ہے جب کوئی اسم معالمہ بیشیں ہو اوکھ کی بورول، بوں اور خادا دُن مک سے بوجیا کرتے تھ کہ تم نے کو ف خواب دیجیا ہو الرسي فري المراة المرسور عافد تعليه

- 47 0 7 8 CAPE

مرا ق معنی ما نیولیا - دیوانگی ک اما منئ افرنگ مراق کے شکار تھے میں۔ البخولیا جنون کا ایک شعرے ادرمران مالبخولیا کی ایک نتاخ ہے کہ طب كم شبور كماب شره اساب مي سع فرع مِن الماليخوليا يسبى المراف " كمه ما ينوليا كى ايك تسم مراق ہے - اس مرمن كام يين اگر كھيے يوما لكما موتا ہے توخوالی نبوت ، عنیب دانی وغیرہ کا دعویٰ کرنے لگتا ہے ۔ " اگر مرنیس وانشمند بودہ اشد وعواسئے بیعنبری وکرامت کندوسنن از خدائی کو میر وخلق را دعوت کند کے اگر مراق کا مریف ِ دَیهم مو تو بینمبری اور کرامت کا دعویٰ کریاہے اور خداتی کی ہتیں کرتا ہے اور لوگوں کو آپی رسالت کی دعوت دنیاہے۔ بہ امیما مرض سے جس حفرات أنبيا رعيهم الصالوة والسُّلام كوقطعي طور مرمحفوط ركحا كباسع وليكن نجي افرنك بقولُ خود دیگیر بربت سے امراص کے ساتھ امل دماعی مرص کے بھی شکار تھے ۔ بنا بخر تکھے میں اور کھو میری میاری کی نسلیت می آنحفرت ملعم نے بیشین گوئی کی متى جواس طرح وقوع ميں أنى ہے . آج غير فرما يا تفا كرمسليع إسان سے ا ترے کا تود و زر دجا دری اس نے بہنی موں کی ۔ سواس طرح مج کو تنو مماریار ہیں ایک اور کے دعا کی اور ایک سے کے دحرا کی معنی مراق اور کترت بول ا ای طرح ایک مزائ نگفتا ہے کہ مراق کام من تھزت دم زا ہما صب میں مود آ نہیں تھا ، ملکہ بیغار می انزات کے ماقت بیما مواہد مبتلا تفريهال بعض امرامن كاذكر ووالعي لله بيامن فورالدين ١٥ يم من ، كله مضرح اسباب ١٥ من ١١٠ ع اص ۱۸۸، که رسال تشعیرالاد بان جون من المناص می ا

de one was being the It of

الفاظ میں کیاجارہ ہے۔ لکھتے ہیں " میں وائم المرض ہوں۔ ہمیشہ وردستور کی خواب، آنسنے ، ول کی بیاری دورہ کے ساتھ آئے ہے " کھ اور لکھتے ہیں مرض ذیا بطیس تمت سے وامنگیرہ اور اسبا او فات سوسو دفعہ طات یا دن کو بیشاب آگا اور اس قدر کر ترت بیشاب سے جس فدر عوارض ضعف دغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شابل حال رہتے ہیں کی ایک ود سرے موقعہ پر لکھتے ہیں ہوئی وقت ووار مسرسے خالی نہیں گذر آنا ۔ ممرت ہوئی نماز تکلیف سے بیٹھ کر پولی جاتی ہے یعن موقعہ وفت دور کری کھی ایک وقت ووار دفت در میان میں تور فی بڑت ہوئی ماز تکلیف سے بیٹھ کر پولی جاتی ہے یعن میں موقعہ میں اور مرد در کری کئی کی در میان میں تور فی بڑت ہوئی ہوئی ماز تکلیف سے بیٹھ کر پولی جات ہوئی کی مارت ہوئی کری ہوئی ہوئی کے اور مرد در کری کئی کی در میان میں تور فی بر تب تو لیخ سے سخت بھا رہوا اور سولہ دن تک یا خان کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت در و تھا جو بیان سے با ہر ہے ہے اپنے مربی خاص خط میں مکھتے ہیں۔ خط می خط می فیل میں خط می فیل کی کھنے ہیں۔

اور توديمي وقتاً فوقتاً استعال كرتے تھے لے

مرزامی ایتے پہلیے مردعیم حمرت والب عظم طاک**ے ڈائن کا استعما**ل ک<u>کھتے</u> ہیں۔

محبی اخومکم محرسین ستمدانش تعالی - اسدام علیکه درجمته الشرو بر کانده اس دقت میاں یار محر بھیجاجا ناہے - آب اشیار خریدنی خود خریدیں ادر ایک بوئل ٹا کک وائن کی پلومرک و کان سے خریدیں - مگر ٹا نک وائن جاہتے اس کا لحاظ رہے باتی خیرے سے - والت لام، کے

" اسود آمرزاکے ماشیہ برحکیم محد علی برسیل طبقیہ کالج امرتسر لکھتے ہیں اٹھانگ کائن کی حقیقت لا مورمیں بلومر کی دو کان سے ٹواکٹوعزیزا حرصاحب کی معرفت معلوم کی گئی ڈاکٹر صاحب جوا باتحریر فرماتے ہیں "حسب ارمشاد بلومر کی وو کان سے دریافت کما گھا۔ حواب حسب ڈیل ملا۔

م المانک ڈائن ایکوقسم کی طاقت درا درنشہ دینے دالی شراب ہے جو ڈلا سے مبند بوتلوں میں آتی ہے۔اس کی قیمن ساوھ پاپنج روبیئے ہے دا ہو تھے ہم رام

رزاجی بحیثیت صار کشف امرض مراق کے دیاغ برمستط ہوجائے کے امرزاجی بحیثیت صار کشف امرزاجی بحیثیت صار کشف امرزاجی بحیثیت صار کشف البہانات کے دل دوماغ کے سوتے سے البہانا

کاسیل رواں بھوٹ بڑا اور اعلانات داستہارات کے دربیر اس کاخوب ڈھندھورا بیٹیا گیا جس کا اثر بہ لکلا کہ دُور دورسے لوگ قادیان آنے لگے مرزاجی نقدس کا رُوبِ دھارے اپنے بہت الفکر نامی کرے میں لیٹے رہنے اور الہامات کی بارسیش ہوتی رہی تھی ۔ اور حب الہام کی غنودگ دور موتی تو فورًا اسے نوٹ بھے میں درجے

له اخبارالفضل قادیان ۱۹رجولال الم اله ای اله قادیانی مذرب م ۱۹ مطبوع بارسوم مله فطوط الم منام علام من ۱۹ ماست.

### كرنياجيا تأتفاك

ایک مهدولوکا بحیثیت کاتب وی ایک غیر شعلع سلسله جاری نفا اس خورت المهات کا ایک عبر شعلع سلسله جاری نفا اس خورت تقی که اضیس ضبط نخریر میں لانے کیلئے ابک سنتقل کا تب رکھا جائے ۔ جیانجہ اس مقدس کام کی انجام دی کے لئے ایک منبد و نوک کا انتخاب علی میں آیا خود مزالی مقدس کام کی انجام دی کے لئے ایک منبد و نوک کا انتخاب علی میں آیا خود مزالی موفول میں تعام الان و فول ایک بیوٹ کا بیٹیا شام لال نامی جوناگری اور فارسی و فور کھا گیا۔ اور معض امور غیب جوظام موسی تقے اس کے باتھ سے ناگری اور فارسی خطامی قبل از و فوع کھائے جاتے تھے یہ منبد و لوگا جب اوّل اقال شام لال مذکور کے اس پر دسخط کو ائے جاتے تھے یہ بہ منبد و لوگا جب اوّل اقال فور کھا گیا تھا والی مزود کے اس پر دسخط کو اے جاتے تھے یہ جہ منبد و لوگا جب اوّل اقال فور کھا گیا تھا تو اس کی عمر کل بارہ سال کی تھی اور مرزاجی کے جیازا و بحائی مزول اس درجہ بے سمجھا در سادہ ہوجہ تھا کہ سو مک بند کل شار کوسکا تھا الم الدین کے بقول اس درجہ بے سمجھا در سادہ ہوجہ تھا کہ سو مک بند کل شار کوسکا تھا الم الدین کے بقول اس درجہ بے سمجھا در سادہ ہوجہ تھا کہ سو مک بند کل شار کوسکا تھا وہ میں دی ویسا کا تب حق می دادر سید ہو

مين بعنوان " استنتهار بغرض استنعانت ازانصار دين محد نمتار صلى الترعليه واكه الابراد تفار" اس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بی تحریر کیا تھا کہ" ایسی بڑی تماب کا جب کے شائع ہونا بجر معاونت سلمان بھائیوں کے برامٹ کل امرہے اور ایسے ایم کامیں اعانت كرف مي حس قدر تواب ع وهادني الله اسلام يرح في في بين بهذا الحوان مؤمنین سے درخواصت ہے کہ اس کے مصارف طبع میں معادنت کریں ا غذاد لوگ اگراپنے مطبح کے ایک دن کا فرج بھی عنایت فرائیں گے ، تو می کنا ب بسہولت چھپ ملت كى - ورنديد مېردرفتال ميداري كا ، يا يول كرس كه برايك ابل وسعت نيت خرمداری کتاب یا نیخ یا نیخ روید مع ابنی و خواستول کے را قم کے باس مجمع دیں جیسی حبیری کما بھینی جانے گئ ان کی خدمت میں ارسال موتی رہے گی کے مجھ دنوں کے بعد اكي اورا شتهار بعنوان استتهار كماب برابين احريه بجبت اطلاع جميع عاشقان صدق وانتظام مرايطبع كماب شنائع كبا اسكام فنون بي بيط استعار بحقريب قريب تفا ان اشتهادات کے ملک میں <u>بھیل</u>تے ہی صرب توقع روپیوں کی بارش نشروع ہوگئی لكين اس بارش زرن استسقى كه مرمين كى طرح ان كى طلب مال كنشنكى كومزيد موالي اس من مرزا مي نه ۱ دم مرف الدكو ... اس كي قيت ميں يا يخ روبيه كا اوراضا ك کرکے دست رویے کردی اورائی کے ساتھ اس وعدہ کا بھی اعلان کمیا کے جنوب کی سندارہ میں کتاب طبع ہو کر ستا نع موجائے گاتھ ، جو نکد مرزامی کے بے بنا و بر ویگینا ہے نے وگوں کوکنانے کور کامشتاق بنادیا تھا۔اس لئے برای کثرتعداد میں کتاب کے آرڈوآئے اس مقبولیت کود کیمکر و محصول کے طبع موجانے کے بعداس کی قیمت میں مزیدا فا فہ كرديا اورفارغ البال لوكون سے دس رويد كے بائے بي<u>س كيے سے ليكرسور ويتے</u> مک وصول کرنے لگے ۔ تلک

مله تبليغ رساله رح اص ب وكله تبليغ رسالت ج اص ي وكله اليفاص ٢٣

اس تولیت داشام ضادندی کے ڈمونگ کا دامدمطلب یتھاکداب میں باقی ماندہ کتاب کی طبع داشاعت کا ذرر نہیں لے سکتا اب یہ کام خدای کے میردہے دہ جا

توطیع کرائے یا زطیع کرائے بہری کوئی ڈمرداری نہیں ۔ مرزاصاحب ہوگوں کی پٹیگی قبیں تمیر مادر کی طاق ہم الماجور کو توال کو ڈانے مرکھ تواس کالازی نتیجہ یہ ٹیکلا کہ ہوگوں کو تشکامیں

اس بورو وای و داسے کر عظ واس کالازی سجہ یہ نکلاکہ وی کو تمامین مرسی ا درمرزاجی برمعاملی کا چرچا برمرام مونے مگاتوانیں فکرلاح مولی کہ شکوہ دشکا ہی ایس سلسلہ یونی جاری رہا تو ایک وصر کے جن کے بعر فقدس کاجو سکتھا یا گیا تھا کہ میں مقیدت مندول کے دول سے دائی نہ جوجائے۔ اس لئے کم می ملاحظہ موان کو ایک می مقام کا می منافق کا میں مقام کہ جھے ان بسانوں پر نہا بت افسون ہے کہ والے ایس کا کہ والے اوران رو بلے کے مقابل برام جزدی (ام اوران اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام سے جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام کی جری ہوئی ہے ایسے خرمناک کو رہ موارف اسلام کی جو اسلام کی موارف اسلام کی موارف اسلام کی حراب کی موارف اسلام کی موارف اسلام کی حراب کی موارف اسلام کے موارف کی موارف کی موارف اسلام کی موارف کی موارف

عهمسيليغ دُمُنَالَتُ ١٥ ص علم ١

اور برزبانی پرمستند مو گئے کہ گویاان کار دبیرسی نے چین لیا یا ان پرکوئی قراق اُبرا اور گویا دہ انسی بے رحم سے و فیے گئے کہ اس کے عن میں ان کو کھے نہیں دیا گیا اور اُن فوگوں نے زبان درازی اور برطنی سے اپنے نامۃ اعمال کوسیاہ کمیا کہ کوئی دقیقہ سخت محوق کا باتی نہ رکھا اس عاجز کو چور قرار دیا گیا ، مکار تھہرایا ، مال مردم خور کرکے بذام کیا حوام خور کہ کرنام لیا ، دغاباز نام رکھا ،ادرا پنے یا پنے دوستی روپئے کے غم میں دہ سیابا کمیا کہ گویا تمام گھوان کا لوٹا گیا الح لے

مزاجی فیرامین احریری فیمت دصول کرتے وقت برجی دعدہ وعدہ مخاصہ خلافی استفارہ استفارہ استفارہ میں مقانیت اسلام کے بین سودلائل درج کئے ماتیں گرلیکن دعدہ کے مطابق ایک دلیل مجی پوری نہیں کی مجنا پخر مرز ازاد میں بشیارہ کھتے ہیں " نین سودلائل جو آب (مرزا غلام احمد) نے لکھے تھان میں سے صرف ایک ہی دلیل بیان مونی اور وہ می نامکل طور رہز کے

یہ ہے آنجہانی مرزاغلام احمد قادیانی بنی افرنگ کی ترین سالہ داستانِ حیات کا مختصر بیان جوان کی تصنیفات یا اُن کے بیٹے مرزا بشیرا حمرایم، اسے اور دیگر مرزائی فاضغوں کو سامنے رکھکر پیش کی ہے۔ قارمین اُسے پڑھکر خود منیسلہ کرسکتے ہیں کہ سابخہانی جیسے کردار واخلان کا ضغص سنسرلی انسان کے جانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جہ جا تیکہ دہ مہم، محدث، ممہری موعود میسیے زماں یا بنی ہو۔

سکھانگ دہ مہم، محدث، ممہری موعود میسیے زماں یا بنی ہو۔

سکھانگ ھان ایم عیکان عیظیدہ م

له تبليغ رسالت ج م ص مهم ، كه سيرت المبدى ، ج ا ص ١٩

## بسنعالت كسان التحديث

## خطبراسقبالبه

ازحضه بمرلانامر غوب الصن عدم معقم والالعكوم ديوبند

الحمد مله وت المفلين والصّلوة والسّلام على رسولم سيدنا ومولانا مستد

مروجب ركوتير كرمسكين

مهان محتوم! وارامع كى دوت براس قابل رثك يذيرانى كايمنظر مرزمن دوبندن إربار ديجام - اوراس طرح كى بهاري ابنى حبوه سالنول كرساته باربارملوه ريز ره ي مي - اورآج بيراً خريتر به بهار يورد أب وناب كرساته رونت افروزس اورم اس قافله بسار كح طونس بركر يره علما م فرزندان تسديم اورابيغ مسنين ومعاونين كااستقبال كريسه جي فالحديث على ذالك

محرامي مرتبت ما عزين كرام إ اس مبارك اورسعود موقع بردارالعلوم ا در اس كے سلك سيمتعن يہ عرض كردينا سامب معلوم موتا ہے كه وارالعلوم روزاول سے الحدوثراس تہذیب علی ، ادرعلی وراتنت کا این ہے جوامسے عہدخیرالقرون سے قرنًا بعد قرن يني ہے ، استمار برج ده صديال بيت جانے باوجود كا والعاوم علم وعل ك الماط سے اس عيد خيرالقرون كا غونه ہے ، ممار سے بيال سب سے باكا ل وہ سے جزمانی دورورازمسافتوں اورزمان دمکان کے فاصلوں کوسط کرکے اسسی كلس نبوت ميں حا مربوماتے عب سے حفرات محاب كرام وفى المام مستفيد يوت تے ، غرمتر لال بین کے ماتھ کہا جاسکا ہے کہ صور پاک می الشرعاب کو الم فاتست کے فرقة اجيك جوعلست ما الماعلية واسحابى بيان فرائ تنى وه الحرسر يوك فرط فاراه شنوم ادراس کے مسلک پرمنطبق ہے۔ یہی دجہ ہے کہ دارا احتام کی آغوش میں جن اية نازعا مرف برورش بائ مع وه ند مرف برصغير مبدويك بكروك ملتب اسلام كمائح ترين مناحركهلاف كيستن بي، نيزيك ان مائح عاصر ك ذريعه دين وملت كى جوكران قدر ضهات انهم يايس ان كى وجسط يركهنا تعلق ا مبالد بنيوب كروا والعسلوم على كالمرف موزيون بكايني الاستثيري الد

محذ من تدمدی کا تحبد بدی کارنام انٹورت العزّت نے محف اپنے نعنل وکرم سے دارالعث اور اسکے فرز نرول کے ذریعہ انجام دکلیا ہے۔

دارالم دیوبندک دربیراس تجدیدی کارنامدی انجیام بزیری کارجیدی کوجیدی کوجیدی کوسلی طور بردارال و دیوبندکی بنیاد قرآن مجید اورسنت باک پراسالوار برد بری برد به به برجودی خوبندگی بنیاد قرآن مجید اورسنت باک پراسالوار برد به به برجودی فرق فرآن کریم اور حدیث باک کے ذربید دل و دراغ برستول ری اس نے احسان وسلوک اور فقد و فت ویل کی شمکل میں پوری مقت اسلامیہ کیلئے رہبری اور رہبا گی خدمت انجام دی ، چنا بخد رجال دارالو کوم کے ذربیسہ بریش آمرہ مسائل میں جورہ ای تسرآن وسنت اورا جماع دقیاس کی دوشن میں کئی وہ الحدیثراتی جام اور کی سے کہ آگر چی گذمشتہ صدی اپن اوی اور مسنتی ترقی کے لیا فرست بہت ایم اور ارتئ انسانیت میں سیسے زیا وہ انقلاب مسنتی ترقی کے لیا فرست اور سیان بال با

اس باب بیں بلامبالعہ برایت کاکوئی مرخ ایب نہیں ہے جہاں باری تعالیٰ فے دارامت وم کے باتنوں شعلیں اور مناوے قائم نہ فرا دستے ہوں اور ای طرح ضا دارامت وم کے دریو معساط ضلالت گرائ کا کوئی جج وخم اب مہیں ہے جہاں دارامت وم کے دریو معساط میں تاریخ

منامعین علی مقام (وارالعسلی نے اپنے قیام کے روزاول سے مراطقیم سامعین علی مقام کی تعیین اور غلط راستوں کی تغلیط کو ایٹا نصابعین بنایا ہے ، فارالعث وم کا تیام جن مالات میں عمل میں آیا تھا اس وقت بیسات کے فروع کا ایک ایسا فقتہ اعلام انتقاب نے تقریباً بورے عالم اسسال

كوايى لبيد يس له ليانها، بحداث راس فقه كى سركوبى تك مع ما راه صلوم

تدی آھے بر ما اور مناظوہ و تقسر ہراور سلم دی سر رکے ہرمیدان ہیں عیسائیت کے مبتدین کوٹ سن فاش نصیب ہوتی ،اس موضوع بر براروں سفیات فرندان وار کے کا مرید نکلے اور اس کے باد جو دکہ حکومت واقت رائد کا تمام طاقتیں اس نقشا کی بیٹ بنا کہ رہ تعییں سکر دارالع و کے اہم تی بجا پرین فربرت بدا ماں بن کوان کی تمام بناہ گاہوں کو فاکستہ کردیا، اس فقنہ کے بہلو ہ بہد او حرید کا علیم سے موجو کی تمام بناہ گاہوں کو فاکستہ کردیا، اس فقنہ کے بہلو ہ بہد او حرید کا علیم سے موجو کی تمام بناہ گاہوں کو فاکستہ کردیا تھی ہے دارالع می نوان کر فران اور زبر دست ساز شس تی نسکن اس میعان میں مجھول خاری دار الع می نوان کر ہوئی کردیا کا در زبر دست ساز شس تی نسکن اس میعان میں مجھول خاری دارالع می نوان کر بر نام می نام کی سیاد و راس فقنہ کو جہیشہ کے لئے تاریخ کے درستاں میں وفن کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ اس سیسلے میں فضالا دوالوگو کی سیادت حاصل کی ۔ اس سیسلے میں فضالا دوالوگو کی سیاد و راس فرینت میں ۔

حقرت بولأنا احرسن مائحب امروم وكاع اورحفرت مولانا انوار الترماحب

ادرحفرت مولانا محرعلى مونكيرت كاكام زمانسكه اعتبار سد مؤخس كالسكن

وہ ایک طاقت ورخر کیکی صورت میں سامنے آیا۔ اوراس نے باطل کے اس مسیلاب پر مبند با ندھنے کا کام انجام دیا۔

قسیل ازدقت ننبدس انجابره ادامه صبوم میں مفرت ماجی صاحب تاریسی فر نها میں میں ملکداس سلسلمیں دوسترا نام مجة الاستعام حضرت اعرض موالا ما کونت ہم صاحب نانوتوی قدس سرہ کاہے کہ انھوں نے فتنہ کی نقاب کشائی سے پہلے اس موضوع پر سخد برالناس، جیبی اہم مدلل اقدیمی کتاب نصنبف فرائی جوریہ قادیا نبیت کے موضوع پر راہنم اور راہم کا کام انجام دے ہی ہے۔ بھر مناظرہ عجیدہ میں ان کا یہ فیصلہ بالکل الہامی زبان میں نقل ہوا ہے۔ ہونے کا مناظرہ عجیدہ میں ان کا یہ فیصلہ بالکل الہامی زبان میں نقل ہوا ہے۔ ہونے کا دین دامیان ہے بعدرسول الشرطی الشرطیب کے کسی ادر بی مناظرہ عجیدہ میں امتحال نہ ہیں جواس میں تا ممل کرے اس کو کافر سحجتا ہوں یہ مناظرہ عجیدہ میں امتحال نہ ہی مال سالے میں جب مرزا غلام احمد قادیاتی کے باطل ادعاء کے پہلے ہی سال سالے میں جب مرزا غلام احمد قادیاتی کے باطل ادعاء کے پہلے ہی سال سالے میں جب مرزا نے اپنے الہا مات کو دی اللی کی حیثیت سے برا میں احمد یہ میں شائع کیا تو مرزا نے اپنے الہا مات کو دی اللی کی حیثیت سے برا میں احمد یہ میں شائع کیا تو علی دلد صیا نہ نے اس کی تکھیری۔ مردا

فرا اجراس کے بطل عقائد کی روسے ضروری تھا کسی نے سوال کیا کے مرزاعلام احمد تاویا نی کے خوالات متعلق بر دفات عیسی علی البیلام جو کچہ جب طاہر ہے بیس اس مزائی جماعت کا ابن مساجد عیں ندائے دنیا اور ان کے ساتھ نماز مسبب فرکیے ہوئے سے تنفر رکھنا کہ سیاسے ؟ نوج اب میں ارت اوفرایا ۔

" مرزاً قادیانی کمراه ہے ، اس کے مردیمی گراہ ہیں۔ آگر جماعت سے الگ ترب مجھاہے جیسا رفضی ، خارجی کا الگ رمہاا جھا ہے ۔ ان کی دامہیات من سنواگر دسکے اپنی جماعت سے خارج کردد ، بحث کرکے ساکت کرنا اگر ہوسکے خرد ہے ارمہ باتھ سے ان کوجواب دو، اور مرکز فوت مونا عیلی علیہ ات مام کا آیات سے نابت ہیں وہ بکہ ہے اس کا جواب طام نے دیدیا ہے مگر گراہ ہے ۔ اپنے اعوار دراضلال سے باز نہیں آتا ، حیااس کو نہیں کہ مضرا وے یہ

اس کے بعد صفرت گنگوی قدس ستر فئے مرزا کو مرتد ، زندیق اورخارات اسلام اردیا - ادر پوئکہ مضرت اقدس ہی جماعت دیو بند کے ستیدانطا تف تھے۔ اور ان کا آئ گویا پوری جماعت کا اجماعی فیصلہ تھا - اس لئے مرزا حضرت اقدس کے فتوی ماضرب کاری کو زندگی کے آخری سائس تک نہ بھلا سکا - ادر حضرت اقدس سکے رسے میں حسب عادت فحاشی برا تر آیا -

اس زماند میں حصرت مولانا احد ما صدام دموی اور صفرت مولانا و النظر براوی کی خدمات می ما قابل فراموش بن کی هزت مولانا احد من صاحب امروی کی افزان می موری طاقت اس کے سے دفعت کردی ما ور کاف احد من ماحب انوی کے خطاط میں مرزا کو بر ماحد اور کا کا احداد اور کا احداد اور کا کا احداد کا موات حریزت سے اس کی تصدیق کرائی احداد اور کا کا احداد کا است مواد اور کا کا کا احداد کا احداد اور کا کا احداد کا احداد اور کا کا احداد اس کے بعد مختلاح میں مولانا محربین ٹالوئ کے استفقار کے جواب بی تھام على رمندوستان فے مرزاک تکفیر کی جس میں اکا بر دیوبند میں حضرت مولا فارشیدا حمد صاحب محت کوئے نے رقم فرما با :

۱۰ مرزا غلام احرّدادیٰ آبی تا دیلاتِ فاسدہ ادرسفِوات با طلہ کی دحبہ سے دحّال ، کذّابِ اودطرلیّرا فی سنّت والجماعت سے خارے ہے <sup>یہ</sup>

حفرت في الهند فدس مستره في تحرير فر ما إ

وجاب ياكراه كواليسعقالد كامعتقد كون تبسيس بوسكنان

حفرت مولانا مفتي عزيز الرمن صاحبُ في رقم فرما دبا ١-

« قادیانی ادراس کے بیر وجواعتقا در کھتے میں وہ بلاشک الحا داور شریعت کا ابطال ہے۔

حفرت ولاناخليل احمصاحب سهار بورگ في ارست دفرايا-

" ان عُفا مُدُكا فخرع ضال مِصل بلكه دجا عله مِن رأس رُسِب بهد"

حفرت ولانا شرف على صاحب تفانوي فدسس بترف نے بر فروایه

«البيع عُقائد كالمقتقد كتاب الشركي بنياد ول كومنهدم كرف والاسه ي

اس کے بعد شالع میں جب مرزاک کیا ہیں و منج اسلام "توضیح مرام و اور انڈالڈ اوبام" شائع ہوئیں جس میں و فات سے کا دعویٰ کرکے اپنے سینے موجود ہوئے مرین کر اور شائز میں ساند رفر عاشر سے ساز مقد میں میں دوران و مسا

کا علان کیا گیا تھا تو علاء رہائین تم طونک کرمیدان میں آگئے اورک ارائیں آل مرزا کی تردیسک فلفلول سے گو نجف مطاراسی ڈیار میں حفرت مولا ہا اسامیل میں علی کا واقع کے نواع مشروع فرایا رحکہ مگرما فاروں میں مرزا تیوں کوٹ کسٹ فاٹس

شعبان المسلام بس معرت مولفا منى كفايت الشرصاحية فدي علي المنا

البران منای رساله خام الجراب بورس جان کیا جو تقسیریاً و دسال ک تاریجوں کی شدین تنویر سورکا کام انجام و تیار ہا۔

محت المصاب فراب ما مرعل خال والى رياست رامبور كه زمرا حقام غيم المثنان تاريخى مناظره بواجس بس حفرت محلفا احرسن صاحب امروبوى اورخرت مولانا تنار الشرصاحب امرتسرى كه باطل شكن دلائل اور ميانات سے قاديا بنت فرق مرا براندام موكى اور فسال مي من معزت مولانا محرعلى مونگيرى قدس برستواكى زير مركورى وه تاريخى مناظره مواجس بين جاليس علار كرام نه شركت فرائ - جن بين معنت ملافا متيدا فورت وكتري محفرت مولانا ستيد توفى كسن ما حب جا ند بورى محفرت علافة في المردي منافره مي مواتيوں منافره مي موزايوں منافره مي موزايوں كى شرك مورت ادراس منافره مي موزايوں كى شكست فاش نے ان كى كر توثر دى -

بیراسی کے بعد کمنے کارہ میں مولانا محرسہوں صاحبی مفتی دارالعصلی ویوند کے قام سے ایک مفصل فتولی کی ترتیب عمل میں آئی داس مفصل فتولی میں پہلے مرزا عسلام ادر

تادیانی کیے افکار وعقا ندکواس کی کتابوں سے نقل کیا تھا۔ پیر تکھا گیا تھا۔

معر شخص کے ایسے عقا مرواتوال موں اس کے خارج اناسلام موقع می کی سلان کوخواہ جا ہل ہو یا عالم تروز نہیں ہوسکا۔ مہذا مرزاغلام احدادراس کے جملیت میں تعینا داخل ہیں " برجہ مزد زندبتی الحد، کا فراد، فرقہ ضائد میں یقیناً داخل ہیں "

اس فتوی برحضرت شیخ البندا بورحه رت ملام کشیری اوردد سرمه شاپیرهار که کستخط می جضرت شیخ البند فدس میرون اس فتوی برد سخط کستاند به الفاظ مزید قل بند فراکراین میرنگان سے

منارعلیا کی مقارد اقل کا کفرد کرنالیا وی معون میس کرمین کانکارکو فاسعت بیم نبس کرنسکا دن کامنسیل واری موج در ب

كبنده محموعتى عنه صدالمرسن واراتعث وم داوبند مضرت شيخ المندر حمد السرعليداكرجيد انكريزكي ذريت وقاديا في فولدى سينيس بلكه براه ماست قا دبانی نبوت كے خالق دانگر يز بهادر ) سے سکے لے رہے تھے كن دريت برطامنه كولعي نظرانداز نهي كيا اورائي نابغهُ روز گار ملامزه-رج می فہست وی طویں ہے) کواس جانب متوجہ فرایا جبنوں نے اس موضوط كوايني خدمت كاجولانكاه نبأيا يحذث كبيعلامه انورت كأكشميري محكيم الاتت مولانا است مفعلى تفانوي ، نقيه الاتمت حضرت مولاناً مغتى كفا بيت الشرصاحب بهشبخ الاسلام حضرت مولانا ستيرسين احرمدني محضرت علآمه شبيبرا حمرعتماني محضرت مولانا ستيد مرضى حسن ميامد بورى، حضرت مولانا تنارالله رصاحب امرتسرى بشيخ الادب جضرت مولانا اعزازعلى صاحب بحصرت تولانا عبدسبيع صاحب انصارى بحضرت مولانا المعظى صا لامورى محصرت موللنا أبوالقامسم رفيق دلاورى اورحضن مولانا محمدعالم إسى المرسر فدس التدامرارتم نے تحریر ونقر برکے دربع حسر بم حتم بنوٹ کی پاسبان کافراہندانجام ديا،لسيكن ان أكابركي فَدمات كي فهرست ميس مجة التُلر في الارمن حضرت علام أنورشاه شمبري أومفاتح قادبان حضرت مولانا تنارات مصاحب امرتسسرى قدس متر مهاكا كارامه سے زیادہ نمایاں اور ممتاز ہے، حضرت مولانا شنامالت رصاحب اسرتسری الرّرويسانل نقبهمين مطرت بيخ الهندي كم سلك برنسق مكرختم بنوت كمسلت آكي ارشاد ير جان محرف كق تع ، حفرت في المنداك أيك ذريب ورا حافق المحديث مسيس مرزانیت کے خلاف بیداری بیدا کردی اور مولاما امرتسری نے مولا ما ایک مسیا اورمولانا داد رغز نوئ كومى اس بليث فارم برلاكم فراكرديا - او حرض علامت وشميري نے اپنے علم وظم اور الماغرہ کی بوری طاقت اس فتنہ کی سرکو بی تحکیمے وقع كردى اوررة قادياست كالقريب اصول دين اوراصول تكفيرك وهاست يو

ايسانيتى سرايه تيارفرما ياكه قيامت تك اس طرح كے نتنوں كى سركو بى كھيلے امّت اس سے روشنی ما مول کرتی رہے گی - حضرت علام کشیری رحمہ الشرکے الما خرہ مسیس حكيم الارشدام حفرت مولانا قارى محرطبيب صاحب ، حفرت مولا أمفتى محرضنيع صاحبح حفرت مولانا محديوسف معاحب بنورئ بحفرت مولانا ادرسي مماسكا ندهلي بحضرت مولاناً بدرعالم صاحب ميرطي معني تعفيرت والماحفظ الرحمن صاحب سيوما ردى مضرت مولانا حبيب الركن مه حب لدهيا نوى محضرت مولانا عبدالقا درصاحب رائيوري محفرت ولامًا ستيدعطار التُرشّاه بخاريٌ جعرت مولانا جسسراغ محدصا حب كوجرا نواكرٌ جعنرت مولانا ختى محدَّمتيم صاحب لده بإنوك محرّث مولانا ابوالوفا مصاحب شابجها نيور مي م حضرت مولاناغلام غوت صاحب بزاردي بمحضرت مولاناتمس لحق صاحب أفغان رح حضرت مولانا محدعلى مباحب جالندهري مصرت كولانا محدمنطورنعان محضرت مولانا جيب الركن صاحب على اور دوسر عجبل القدرعلمام في اس فتنه كالجروب تعاقب کیا ۔ مندوستان کے طول دعوصَ میں فربہ نر برگھوم کرخی کی وضاحست کی ادراس موهوع كيرميلو براتنا لطريب وتيار كرديا كداس كاكوني كوشرتشت . تهيل ب - فجرائم الشرعت وعن سائر الصليبن ا

تغییر مندکے بعد اس فقد نے سرزمین پاکستان کو ابن سرگرمیوں کا مرکز بنایاتو د پار مجی علی ر دوبند اورنتسبین دیوبند نے تمام طاقتیں اس حیسریم مقدس کا صافت کے لئے وقف ذرا دیں۔ تاانیکہ قادیا بیت تاریخ انسانیت میں ایک بہتان اورافترا بن کررہ گئی اور سے کام قدا کے فضل وکرم سے تکمیل تک بہنچ گیا۔

مجاہری قوم المارکرام کی مددجہدسے قادیا یوں کوہم تدادر فیرسلم اقلیت قرار دیئے جانے کے بعداب قادیا نیوں نے ایسے مقابات کو متخب کیا ہے۔ جہاں انعین اس مسلم میں سیاسی طور مرزوست مہتا ہو گئی ہے۔ جانچ اب مند تالو

میں ہی اِن کی مسرح میوں میں تیزی آگئ ہے ۔ حبکہ حبکہ مراکز قائم ہورہے ہیں کانفرسیں منعقدی جاری میں ،ادراس نتذنے از سرو نخلف انداز برکام سفروس کردیا ہے منت آباد دملی میں مرزائیول نے ایک دسیع وعریض جگہ خسر مدیر دان ایام کرز قائم كراياب فريدكروه زمين كااحاط مااياكياب ادرعامى طوريراكب بوضراريب النشياطين ، كى بنباد وال كرامسائى امرى تبنيغ شن " كا بور و لمكاديا گياسي يمنى و کلکتہ میں ان کے مراکز پہلے سے قائم ہیں جن کی تجد مدکر کے طاقتور نبایا جار ہا ہے۔ ميرته مين مي ايك دفتر قائم كرلياب، أوروبان مرزاتيون كي ابك كانفرنس مي شعقر بوعي بيداس طرح جنداه قبل تكفئو بس كانفرنس كريج بي، إتعر في عليكاره مین نبیشن قائم کرارا گیاہے جس سے غربار میں مفت دوا میں مجانفسیم مورث میں اور طلبه كوتعليمى وظائف مجى دت جارب مي اوروبال العيادبا لترمتعدوه أنوال قاديا نبت كو تبول مى كريكي مى - اسى طرح فتيور كا نيور منب مى مرزا تبول كى جرد جبر تبزيوتى ب اور کئی گھوانے قادیا نیت کے لیکٹ میں آگئے ہیں ۔ حیدر آباد و مالا بارس کمی مرزائیوں كانظيم مدبد بروري سع مرزائبول كاشعبة نترواشاعت مي زنده كبا كياسي اور الكسم سے اب اک ان کی کئی نئی اور بران کتابیں طبع ہو کر سامنے آئی میں اور بہت سارے الريح تياركة كئة بي اخبار بدر قاديان مي از مراوروح وا في جاري بع مرايو نے آپنے کفرک اِشاعت کرنے کیلئے مبلغین کی تربیت کا کام بی سنوم کو پاہے۔ ادراس کے لئے آگرہ ہیں ساومن اکے ام سے سینٹر کا قیام عمل ہیں آگیا ہے۔ اس لے فردری تھا کہ دا دادولم کے فرزندول اور منبدوستان کے علمار کو اس موفوظ پر غور دوست کر کرنے کی دعوت دی جلستے

اجلاس منعقد کرنا اگر جہ دارادف وم کے بنیا دی مقاصد میں نہیں ہے۔ بسیکن جب ضردرت سامنے آئے ادرحالات کا تقاضا ہو تو بھراحلاس مبلانا، اہل شورہ کو ارباب مان المار کورجمت اجماع دینا خروری موجا آسے۔ جنا بخر میس شوری منعقدہ ۱۹،۲۸ را استعبال فی معلقہ کیا ہے۔ خابی میں میں میں میں کہ اس وقت مرز میں میں دیا جا انہا ہے کہ اس وقت مرز میں میں دیا جا انہا ہے اور الل عام کو جمع کرکے کی تدبیر ہی کرر الل عام کو جمع کرکے اس کے تازہ بیر میں کو تار تار کرنے کی جو جمید کو تیز ترکر دینا جا ہے ۔

علمار والامقام! اس میں کوئی شکنیں کہ ہمارے اسلان امجاد نے اس
موصوع کو بوری طرح مکمل فرمادیا ہے۔ سیکن عرصہ درازسے مہدوستان میں
جونکہ قادیا نیت کی آ دار متر ہم بڑ گئی تھی۔ اس کی تردید کی جانب ہم کوئی قوبنیں
تھی ا درا کا برمرح مین کی تمام ہی کتابیں نابا ب ہوگئی تقبیں اس موقع بر دارالعد و کی جانب سے چند کتا بیں بھی شائع کی جارہ ہیں اورا دہ ہے کہ تازہ دم فضلار کو اس منت کی امیس سے چند کتا ہیں بھی شائع کی جارہ ہیں اورا دہ ہے کہ تازہ دم فضلار کو اس منت کی امیس سے سے اس کا م کرکے انھیں اس کی تردید کے لئے میدان میں اس کی تردید کے لئے میدان میں اتار دیاجائے۔

اوراس کے ساتھ می میمی افکاروعقا مُرکی نشرواشا عت کے لئے ہی ابھدور ابی مسائی کوتیز ترکردیاجائے۔ بوئکہ یہ حقیقت اپنی حجگہ تابت ہے کوسرکاردوعالم صلی الشرطبیک کم کی میں میں مستوجہ کم انسانیت کی نجات کا مرف ایک ہی لاستہ ہے کہ انسانیت کا قا فلدستردرعالم میں الشرطبیک کم بیان فرمودہ مراطاستقیم پر گامز ن مرودہ مراطاستقیم پر گامز ن مرودہ مراطاستقیم پر گامز ن مرودہ مراطاستقیم پر گامز ن مروحائے۔

مُوابِن صداحترام محائیو اس موقع بریساں سول کود کے سیلے کی طرف توجہ دلانا بھی خردری معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی چنددن پہلے اس سیلے میں ارکونسل آف انوایا کے زیراہمام کونشن کی جو باتیں سلمنے آئی ہیں ان کے سیسی سیلے کی طرف معطف ہوگئی ہے سبب سلاوں کی بوری توجہ اس مسئلے کی طرف معطف ہوگئی ہے اس کونشن میں جو پالیسی اختبار کی کئی اور جوطرز عمل سلمنے آیا دہ مسلانوں اس کونشن میں جو پالیسی اختبار کی کئی اور جوطرز عمل سلمنے آیا دہ مسلانوں

کے نئے انتہائی دل آزارہے کیونکہ کیسال سول کوڈ کے بعکہ لم برسنل لارکی کوئی حیثیت باتی نہیں رہ جاتی ۔ ادر سلمانوں کے لئے مذہ بی ادر شعری ہوایات کے خلاف کیسی چیز کا تبول کرناممکن نہیں ہے۔

اس لئے دارائٹ کی دیوبند، اس کے فرز ندا درستسبین غیرمبی الفاظم میں اس سے بزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو مداخلت فی الدین قرار دیتے ہوئے اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو مداخلت فی الدین قرار دیتے ہوئے اس کے مرحال میں اقابل تبول ہونے کو واضح کر دینا ا بنامتی اور مذاتی فرنین کے موال میں الشر تعب ال سلانوں کو اس طرح کے تما کی شرور وہن سے محفوظ رکھے۔

آمسین۔

آفسرمی احقر خوام دارالع کوم دیوبندی جانب سے مہانان گرامی قدر کا

ہمیہ تلب شکریہ اداکرنا اپنا زمن مجمعتا ہے اور داجبات کی ادائیگی میں کونا کی

معذرت خواہ ہے ادرامید کرتا ہے کہ حضرات محتر مین نے جس طرح زمت

سفر برداشت کرکے کرم بے پایاں کا نبوت دیا ہے اس طرح تقصیرات مشرف نظر فراکر بھی ممنون فرامیں نے۔

نظر فراکر بھی ممنون فرامیں نے۔

والستشلام

رحفرت موللنا) مرغوم الرحن دصاحب بتم دارانع في ويومند

خری مقیقت اور رسی گفیفت مفاظت بین کیرسلسلیمن باربزدگون کاموف انجفرت مولانامحتد منظویصًاعب نعانی

حضرات كرام إ آب مراحال ديمه ربع مين ، ميارى اورضعف بيرى سے فيم ان كرام إ آب مراحال ديمه ربع مين ، ميارى اور آب حفزات ك فيم جان حب آب معال مين اپن حا فرى اور آب حفزات ك درميان موجود كى كو الترتعال كى توفيق خاص كاكرشد اوراج لي باعث ساوت سمينا مون اور اس اجلاس كرومنوع "ختم نبوت" كى نسبت كى قوت شمش كا اكر فنه و ي

زندگی بجرکتاب وسلم سے واسط رہنے کے باوجود ندعکم آیا اور نہ قلم اور اب قراب قراب قراب ترکی بجرکتاب وسلم سے واسط رہنے کے باوجود ندعکم آیا اور نہ قلم اور اس میں جھے کہا کہ اس اس کے بہاں نشست ہیں جھے کہا عرض کو اس اس کے بہاں نشست ہیں جھے کہا عرض کو اس اس کے بہاں نشست ہیں جھے کہا عرض کو اس اس کے بہاں نشست ہیں جھے کہا عرض کو کے مساحلے اس اس کے بہاں نشست ہیں جھے کہا عرض کو کا مساحل میں اس کے بہاں نشست ہیں جھے کہا عرض کو کا مساحل کی بہاں نشست ہیں جھے کہا عرض کو کا مساحل کے بہاں کا مساحل کے بہاں کا مساحل کے بہاں کا مساحل کے بار مساحل کے بہاں کا مساحل کے بار کا مساحل کے بار کا مساحل کے بار کا کہا کہ بار کا کہ بار کی بھال کے بار کا کہا کہ بار کا کہ بار کی بھال کے بار کا کہا کہ بار کی بھال کے بار کی بار کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بار کی بھال کے بار کی بھال کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بھال کے بار کی بھال کی بھال کی بھال کے بار کی بھال کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بھال کے بار کی بھال کی بھال کے بار کی بھال کے بار کی بھال کے بھال کی بھ

جب کہ انسانیت بلوغ کو پہنچ گئی، اور حکمتِ الہی کے نظر نا نے والے مسلسل علی کے نتیجہ
میں کونیا کے جغرا فیبائی، تمدنی، مواصلا تی اور ذہبی احوال اس طرح کے بہدی کے
پوری و نیبا کو ایک رہا ہی کا مخاطب بنانا، اسے ایک بی مرکز بہلیت سے والب تہ
کرنامکن ہو گیا اور قبامت بحک کے لئے ویں اور دین کے مسرح بیوں کماب مسنت
کی مفاظمت ہے اسباب ببیدا ہو گئے۔ تب سیّدنا محدرسول الشرس الشرطید و لم
کو اس مبارک سلسلہ کا خاتم اور حالمین کے لئے مبعوث فراد با کہا۔ اور کو یا یہ فلے
کو اس مبارک سلسلہ کا خاتم اور حالمین کے لئے مبعوث فراد با کہا۔ اور کو یا یہ فلے
انسانوں میں سے کسی ایک فرد براب ایک لمح مجی ایسانہیں آئے گاج نبوت اور
اس کے فیضان برایت سے خال ہو۔ اس بہ نو برعور فرایا جلسنے تو یہ بات ساتھ
اتی ہے کہ ختم نبوت اس نعمتِ عظلی کے انقطاع اور اس کے فیض سے محسروی
نہیں بلک اس کے دوام و سلسل کا نام ہے۔

کی نوت کو ندمان کر اس دقت کی قریب قریب پوری بهودی است احتی اود جہنی ہوگئی۔

امى المرح جب ال کے بورستید نا حضرت محدر مول المتوصل النوعلیدوست تسريف لائة تواكرم أب كم بارسه بين واضح بيشين كوتمال تولات والخيل وغیرہ اگلی آسسانی کتابوں میں موجودتھیں اس کے باوجود انگلے بیغبروں ا حد ان کی انگلی کم این کے است والے بھودونھاری میں سے ہون کی نے آپ کو تبول كيا اورآب يرايمان لائے باتى سب افكار و مكذيب اور كفر كارامسترانيا كريك ونيابين الترك لعنت اورآخرت مي جبنه كما برى عذاب مكريتى بوست بِسَ اللهِ تعباً لَىٰ فِرْسُول اللهُ صِلى اللهُ عَلِيدُ كَمَّ مِرْبُوت كَاسِلَسَا خُتَمَ فِهِ الْكُر اس امّت محدّيد بريغطيم رحمت فراكى كمراس كواس شخت ترين امتحان اودا فاكثر مص محفوظ فرا دیا سد اگر با لغرمن بوت کاسسلسد جادی دیتها تو یقینا و کاموی موتی جو بیلے بمیشہ ہوتی رہی تھی بیکسنی صوراک است کے بہت تعوید اوگ آنے والے بی کو قبول کرتے اور زیا دہ تر آب کے امتی اس کا انکار کرکے امعاد التراكافرادرلعنتي بوجات بس الترتعداني في نبوّت كاسسلدحفوج برختم فراكراس أتت كويمينه كمسلة كغرا وراعنت كم اس فطره سيمعفوظ فراديا اس لئے پہنتم نبوت امّت محدیہ کے لئے انٹرتسانی کی عنیم ترین دچمت سے اس سلسله میں ایک ایم ات برمی سبے کرمستید ما محدر سول استوسلی استرالیہ محدد مربینیام النی کی تبلیغ ، اوراس کو قبول کرنے والوں کی تعلیم و ترمیت کے کام سكه ووواك كام يهى تما كه اليب السي المست بيادكوي جوال يمول كالميل حفرت شاه ولى الترجمة الشرطيد في اس مقيقت كالوريك

کر بعثت و بعثف مزدوجه منی بعین آپ کی بعثف کے ساتھ آپ کی اتب کی بی بعثت ہوتی ہے۔

إن الله يبعث لهذ لا الامة على أس كل ما ثمة سندة من يجدد لها دينها - اكب اور صريث كه الف اظهير -

يعمل حذاً لعلم عن كل خلف عدوله ينفون عند تحريين الفالين وانتحال المبطلين و تاويل الجاهلين "

> ایک اورارت ادکے الف طبی - ولکل قون سکابی " ایک اور صرمیت کے الفاظ ہیں -

"بدا كالاسلام غربيًا وسيعود غربيًا فطول للغرباء قيل من الغرباء يارسول الله دصلى الله علي وسلم ) وقال الذين يصلحون ما النسد الناس مِن امّتى "

محقین کا فیال ہے کہ ہزارہ و وم کے آغانسے اسطیم کام کا ضوفی مرکز کمیت الی نے سرزین ہدکو بناتیا۔ حضرت امام رہائی مجدوالمف تاتی ہے مہالی اس زریں سِسلسلہ کا آغاز ہوا۔ ان سے اسٹرتعبان نے جو بڑے جو بڑے کہ کام نئے ان یس اکبر کے دبن الی کاخاتر سرفہست ہے ۔ جو ایسا فنا ہواکہ اب تلکسس کرنے سے اس کا ذکر صرف تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے ۔ اس کے علاوہ توصید وسنت کی اشاعت بمضرکا نہ رسوم وبرعات کے خلاف جہا ہزگئے کی واحسان کے صاف سخھرے نظام کی ترویج ۔ بگراسے ہوئے تصوف کی بیج کی اور شیعیت کے فتنہ سے اس دور کے مسلمانوں کو بجائے کی جرم بران کے حیا اس کے ور کے مسلمانوں کو بجائے کی جرم بران کے حیا ۔ اس کے فتنہ سے اس دور کے مسلمانوں کو بجائے کی جرم بران کے حیا ۔ اس کے فتنہ سے اس دور کے مسلمانوں کو بجائے کی جرم بران کے حیا ۔ اس کے فتنہ سے اس دور کے مسلمانوں کو بجائے کی جرم بران کے حیا ۔ اس کا در کے مسلمانوں کو بجائے کی جرم بران کے حیا ۔ اس کے فتنہ سے اس دور کے مسلمانوں کو بجائے کی جرم بران کے جی ا

ان کے بعد یہ ایا نت بار ہو ہیں صدی ہیں حضرت شاہ ولی الشروش الشرطیب کے سپرد ہوئی۔ ان کے زیانے ہیں سہردستان ہیں اسبام اور سلانوں ہرسخت مالات تھے۔ باہی تفرقہ وانتشار بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ چیوٹی چیوٹی باتوں پر اصاری دجہ سے مسلمانوں کے مختلف حلقوں اور مکاتب کاری صلاحیتیں باہم ایک دوسے رکی تردید دفعند بالی ہر مرف ہور ہی تھیں ۔ حضرت شاہ ولی الشروت التر ایک ملاحیتیں باہم علیہ نے وہ تس کی تردید دفعند باتھ اور اس کی بر مرف ہور ہی تھیں ۔ حضرت شاہ ولی الشروت التر میں میں ایک دوسے اور دور تی تعیر فو ہوسکے اور اس کی میں تبات بیدا ہو۔ اور دوق و مزاج علی اور شبت ہو میں شبات بیدا ہو۔ اور دوق و مزاج علی اور شبت ہو میں شبات بیدا ہو۔ اور دوق و مزاج علی اور شبت ہو دفعال میں داخلی میں دولوں برکوی نظر کی ۔ یہاں فاص طور برر دشیعیت کے سلسلہ میں دفار بی خطروں برکوی نظر کی ۔ یہاں فاص طور برر دشیعیت کے سلسلہ میں ان کے اس رسال کاعرب ترجم بھی کہا جو ایخوں نے شیوں کی تحقیر کے طبسلہ کی دولات شاف کے اس رسال کاعرب ترجم بھی کہا جو ایخوں نے شیوں کی تحقیر کے طبسلہ کی دولات شاف کے اس رسال کاعرب ترجم بھی کہا جو ایخوں نے شیوں کی تحقیر کے طبسلہ کی دولات شاف کے اس رسال کاعرب ترجم بھی کہا جو ایخوں نے شیوں کی تحقیر کے طبسلہ کی دولات تا ایک کام کی تحقیر کے طبسلہ کی دولات تا ایک کام کی تحقیر کے طبسلہ کی دولات تا ایک کام کی تحقیر کے طب کی ایک کام کی دولات تا تا کے اس رسال کاعرب ترجم بھی کہا جو ایخوں نے شیوں کی تحقیر کے طب کے معتبر کی دولات تا کی تحقیر کے طب کی دولات تا کی دولات تا کی دولات تا کی دولات تا کی دولات کی دولات تا کی دولات تا کی دولات کی دولات

مں مدار حسراسان کے نتوے کی اتید میں لکھا تھا۔

من علی سراده ولی الشرحة الشرطید کے متصلاً بعد النکے صاجر او قر گرای مفرت شاہ عبد النا الفریخ کانان آیا اس زمانہ کے حالات کا اندازہ آپ جیسے اہل علم ونظر خوا مرف اس سے دیگا سکتے ہیں کر مفرت سناہ عبد العزیز صاحب نے اپنے زمانہ سی مہدد سنان کو دارا فحرب قرار دیا تھا۔ لیکن ا ہے تمام دو مرے کا بول کے ساتھ جن ہیں رجال کارکی تیاری کا کام سب سے زیادہ ایم تھا۔ الفول نے بھی شیعیت کے فقر ہے اس مام ادر سافول کی مفاول کی ساتھ جن مفاول کی مفاول کی ساتھ جاری دی اس فی مفاول کے ساتھ جاری دی اس فی مفاول کے ساتھ جاری دی اس فی جاری دی مفاول کے ساتھ جاری دی مفاول کے ساتھ جاری دی دیا دی مفاول کے ساتھ جاری دی کا اس فیرست ہے مفرک دیونات کی بینے کی کا کام پورے استے جاری دی کا ا

پرده دقت آیا که معلیه کوست کا گرجی کجه نام باتی تخالیکن نی الحقیقت ده ختم موجی تخی اس کی حکم اسرکارابسٹ از میا نمینی کا تعتدار قائم موجی انفا اس دقت مسلانوں کی سیاسی مغلوبیت اور کمزوری کے اس موقعہ کو خلیمت سمجے کر عیسائی مبلغین کی ایک نوع میدان میں آگئ راخوں نے سمجا نضا کہ اس دقت مسلمانوں کو عیسائی بالبنیا آسان موگا راخوں نے تحریر دققر برسے نبلینی مم وسیع بہا نے پرشدوری کوئی نبالبنیا آسان موگا راخوں نے تحریر دققر برسے نبلینی مم وسیع بہا نے پرشدوری کوئی تو مور در میں ان مبلغین کو میشہ کیلئے برسیا ورجو میں آئی اخوں کے تجہ می ہوسی میں اور خاص کر مسلمانوں کی طرف سے ایک سس کردیا — اس کے تجہ می ہوسی سوامی دیا ندا کہ ایک مور در میں آئی اضوں نے مجی ہوسی سوامی دیا ندی آ رہ سما ہی محتر کے دجو د میں آئی اضوں نے مجی سے اس کا می میشہ کیلئے برسیا میں اور خاص کرون تقریر سے اس کا می مقال کیا مسلمانوں کو ایک مقال کیا ۔

اسی دورسی پررب کے سیاسی غلبدا درا تترار کے نتیجہ میں عقبیت اور دون فیالی کے خوبصورت ناموں سے دہریت اور نیچریت کا فتندا مھا۔ انٹرتعک لاک فاص قد فیق سے حضرت نا فوق کی نے اس طرف بھی فاص قوجہ فرمائی ا ور اپنی تصانیف اور تعسیر یوں سے نابت کیا کہ اسسام کے تمام خیادی عقائدہ مسائل عقل ونطرت کے عین مطابق جیں ۔ اور جو اس کے خلاف ہے وہی خلاف معقان فطائت ہے۔ وہی خلاف عقان فطائت ہے۔

ہران خارج جملوں اور متنوں کے دناع اور مقابلہ کے ساتھ شیعیت کی خلاف ہی آب نے بسانی اور تعلی جہا دکیا۔ اس سلسلمی آب کی متنال اور تعلی جہا دکیا۔ اس سلسلمی آب کی متنال تعدید اور اس موضوع سے متعلق آب کے مکتوبات محضات اب کے مکتوبات بنوی الد حضات اب مطابعت ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیات بنوی الد دین کی مفاطقت واشاعت کا سلسلہ جاری رہنے کیلئے دبی مدارس کے قیام کی طاب بھی خاص نوج فرمائی۔ علی مذا ۔

آپ کے رفیق فاص معزت گسنگوئی نے بھی عمر بحر شبعیت اور دوسر داخلی معنوں اور گرابروں مشرکانہ رسوم و برعات سے اسلام اور سلاؤں کی مفات کے لئے جدوج بد فرائی ۔ اوراس کونقرب الی الشرکا ذریعہ مجارانہی کے زمانہ میں مزاخلام احمد فادیانی کا فقد مشہور ع ہوا۔ استداد میں جب کک معزت کے علم میں اس کی وہ بسے اس کو دائرہ احملام سے فادی قرار دیا۔ سے فادی قرار دیا۔ میں کے دائرہ اسلام سے فاری قرار دیا۔ میں کو دائرہ اسلام سے فاری قرار دیا۔ میں کو دائرہ اسلام سے فاری قرار دیا۔ میں میں میں کا در صفرت کے گئے۔ جن کے بعد کفن بسیان کی کو کھائی میں دری قوص سے فاری کے اللہ فرہ وستر شدین کا میں میں کا در صفرت کے اس کو دائرہ اسلام سے فاری کے تلا فرہ وستر شدین کا

معزت شيخ المبدمعزت سهار نبورى مكيم الاتنت حفرت تعالذي بميران يحتظافه ومنترك ربن وحفرت علامهمحد افزرت المكشميري بمفرت مولانا مسترم وتفاضن جاندلورى محضرت مولكنا مستدحسين احدمدني محضرت موللنا تنبيرا حدعتها في حضرت موللنا محدزكر بإماحب كاندهلوى درحهم الترتعب الله يرسب مفرات مجى ابنے اكابرداسلا كے نقشِ وترم بر جلتے ہوئے ، خارج جملوں اور داخلی متنوں سے دین كی مفات علوم نبوی کی است عت، امر بالمعروف دنبی عن المنکراوراتمت کی اصلاح دارشاد ى خدمت انجام ديت ربع -اس وقت مي مم يس طرى تعدادان و كوك ك ہے جنہوں نے ا ن اکا برک دین غیرت وحمیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے م شراوت دیتے میں کہ کوئ بڑی سے بڑی صلحت ان حفرات کو کسی فقنے سے موتد ادر سی زیغ و فلال کونظرا نداز کرنے ا دراس سے بیٹ م بیش بر آمادہ میں رسے تقی مار ہا ہم نے دیکھا اور تجرب کیا کہ ممارے بد ایکا برسی مسئلہ کی طرف بری شدّت سے متوج ہوئے جو مم عبے کونا ہ نظوں کی نگاہ میں اس شدّت کا تحق بنیں تھا ،سکن تعورے می دن بعد سامنے آگیا کہ محب فلند کو بہت معمول سم المراسم على الماس كودين من رخد اورفتند مي نهيل سم ورسم تعدد و دين كے لئے ايسے زمر طے بُرگ وبار لاياك الامان الحفيظ!

براحلاس تحفظ ختم نوت کے عنوان سے بلایا گیاہے اور بہی اس کا امسال موضوع اور مقصد ہے۔ اس سلسلہ میں ممارے استاذ امام العمر حضرت مولانا محدود زرت ہ قدس سِترہ سے دخاص طورے اس دارا تعلیم کی صدارت تعربی کے دوریس) اللہ تعمال نے جو کام لیا اوراس کے بارے میں ان کا جو حال تعالیم کی طرف کچھ است رہ امریک کیا گیا ہے) میں مناسب بلکہ مزوری سجھا ہوں کہ اس موقع برآب حمزات کے سامنے اس کا کچھ و کر کروں ،

س اس کاعینی مشنا پر ہوں۔

اس وقدت بیراس سلسله کی حصرت کی تصانیف اوران کی طی عظمت و اہمت کا ذکر بہیں کرول گا ۔ اس طرح حضرت کی توجہ اور فکرمندی سے آسکے تلاغرہ کی جوامک بڑی نعب دارقاد یا نی نست کے زُملاٹ تحریر دہست مرکز سکے ورابع على جها د کے لئے تبار م وکرمب دان میں اگئی تھی ، اس کامجی ذکر انہ بیں كرون كاسكيس فيندوا تعات ذكركرول كالمح بنسسه اس فتنسك بارس میں حضرت کی شترتِ احساس اورتلبی اضطراب کا کچھ اندازہ لگایاجا سکے گا-مِن مصلاله مين بهال دورة حديث كاطالب علم تعا، به دارانع موم دوم ند میں حفرت حکی صدارت مرنس اور درس حدیث کا تخسسری سال تعاجس و ن دورهٔ مریک کے طلبہ کا کسالان امتحان حتم ہوا اس دن حعرت نے بعدنماز عم مسبحد میں دورہ سے فارغ ہونے والے ہم طلبہ کوخفوصی فیطاب فرما یا، دہ گویاہم لوگول کوحفرت کی انخری وصیت بھی۔اس میں دوسسری اسم بانوں کے علادہ سیمی فرایا کہ م فالمن عرك يورك سن سال اس من عرف كف كريه اطبيان موجك کہ فقہ منفی حدَمیث کے خلاف نہیں ہے ۔ الحدُلتٰر فیما بینیا و بین التاراس پر بررا اطینان بوگیا کہ فقر منفی مدیث کے خلاف نہیں ہے۔ آگر کسی مسئلہ کے خلاف كونى حديث سيم توكم ازكم اسى درج كى حديث اس كى ما تيدا ودموا فقت مي

مین اب ممادا صالس سے کہ م نے اپنایہ وقت ایسے کام برم ف کی ۔ بخدیادہ جرد کان میں میں ۔ جوکام زیادہ مزوری تھ ہم ان کی طرف توجیبیں کرسکے اس وقت میں سے حفاظت ہے۔ اس وقت میں آب دہ مزوری کی وصیعت کرتا ہوں کران متزور سے استعمال اود دین کی مفاظت کے لئے ایر و بھت رہے وقع پر میں مہارت بداکریں العرض کیلئے
ہے جانب اس کے لئے ایر و بھت رہے وقع پر میں مہارت بداکریں العرض کیلئے
انگریزی میں مہارت حاصیل کرنے کا امکان ہو وہ انگریزی میں مہارت بہیدا
کر جیا۔ ملک کے اندران فتنوں کا مقا لم اُردو میں کیا جاسکتا ہے -اور کمک
کر جاہر انگریزی کے دریعہ حفرت الاستاذ قدس سے رفعے یہ ارشاد میں
سنگری سال سے زیا وہ ہم چکے میں۔الف ظ میں توبقیناً فرق ہوگا۔ سے کن الحینان
سے کہ حعزت کا پنعام اور ہم لوگوں کو وصیت ہی تھی ۔

ہے کہ حفرت کا پنیام اور سم وگوں کو وصیت یہ تھی۔
حفرت اپنے خطابات اور تقریروں میں خادبانی فقنہ برگفت کو فراتے ہوئے
اکٹر صدیتی اکسبررضی انٹائینہ کے اس فیر معمولی حال اور اضطراب کا ذکر فواتے تھے
جو دسول انٹر صلی انٹر علم ہے سلم کی وفات کے بعد ارتداد کے فتنوں خاص کر نبوت کے
مذعی مسیار کڈاب کے فقنہ کے مسلسلے میں آب پر طاری تھا۔ ہم کوگ محسوس کرتے
مذعی مسیار کڈاب کے فقنہ کے مسلسلے میں آب پر طاری تھا۔ ہم کوگ محسوس کرتے
مقدی کہ انٹر تعب الی نے تا دیانی فتنہ کے بارسے میں کچھواس طرح کا حال ہماسے

مفرت الاستاذ يرطارى فرماد ياسير-

منعيف دمنيف تقع إلكل اس لائق نه تقع كرمجا وليور تك كاطويل سفرفرا يس ليكن آپ خداسی مال میں تسٹریف ہے مبانے کا فیصلہ فرمایا (میں نے مُسنا کیے کہ فرا تے منے کرمیے یاس کوئی مل نہیں ہے جس سے نجات کی امید مور شایراس مال میں یسفری میری نجات ومغفت کا دسیدن جلتے )بہرال تشریف المصحة واور ماكر عدالت مي برامعركة الآدارسيان ديا، دوسن حرحيد حفرات ملائے کرام کے بھی بیانات ہوئے ۔ خاص کرحفرت شاہ صاحب کے بیان سنے فامنس جج کوملکن کردیا که قادیا ن ختم نبوت کے انکار اور مرزا غلام احمد کو بنی آھے ك وجسير دائرة اسلم سعفارج كافروم تدبب - انفول في بهن بفقل فيصله لكها ، دعوى كريف والممسلم خاتون كے حق ميں و گري دي اور تكان حسيخ اور كالعم تراردیا- فامنِل ج کایفیمله تریب و پردسوسفایتک کتابی شکل می اسی زمان میں افیصله مقدم مهاولیورکے ام سے نتمائع موگیا تھا واس کے مطالعہ سے ما ف معلوم موتاب كراس كى برى خياد حفرت شاه صاحب كابسيان تعليطانوى حكوميت كے دور ميں بربسسلاعدائتى فيصله نفاحبس ميں قاديا نيول كوكا فراورغيرسلم قرار دیا گمباتھا -

فته قادیا ترت کے م سلسلہ میں ایک واقع حفرت شاہ میا حبلال کا بی سُن لیج ۔ دورہ حدیث کے ممارے م سبق طلبہ می سستی اعظم گڑھ کے بی چید معرات تھے۔ اس زمانے میں مسلی اعظم گڑھ کے ایک مما حب ہو قادیا تی تے سہار پود میں کومت کے کسی ٹرے عہدہ پر آگئے وہ ایک دن اپنے م منبع اعظم موقعی طلب سے مطف کے لئے واسیکن فی الحقیقات ان کوجال میں بھانسے کیلئے کواراف فی میں سیسی میں کرا ہے ان میں سیسی میں کو ایس میں ایک ایس میں ماروں کی دوہ شیکار کے بہائے ان میں سیسی میں کو ایس میں کہا ہے ان میں سیسی میں کو ایس میں کہا ہے تھا ہو مداحت کو اوال میں کھا ہے جو ان میں سیسی میں کو ایس میں کہا ہے تھا ہو مداحت کو اوالہ مداور ہے کہا ہے ان میں سیسی میں کو ایس میں کہا ہے ان میں سیسی میں کو ایس میں کہا ہے تھا ہو مداحت کو اوالہ مداحت کی دوہ شیکار کے بہائے ان میں سیسی میں کو ایس میں کہا ہے تھا ہو مداحت کو اوالہ مداور کی دوہ سیسی کو ایس میں کہا ہے تھا ہو مداحت کو اوالہ مداور کی دوہ سیسی کی دوہ سیسی کو ایس میں کہا تھا ہو مداحت کو اوالہ مداور کی دوہ سیسی کی دوہ سیسی کو ایس میں کے دوہ کی دوہ سیسی کو دوہ سیسی کی دوہ سیسی کی دوہ سیسی کی دوہ سیسی کھی کے دوہ ایس میں کا دوہ سیسی کی دوہ سیسی کی دوہ سیسی کے دوہ کی دوہ سیسی کے دوہ سیسی کی دور سیسی کی دوہ سیسی کی دور سی کی طرح اس دا قعد کی اطب لاع ہوگئ ۔ حضرت کوان طلبہ کی اس دین ہے حمیتی مصاحت مند مصاحت مند مصاحت مند مالی معانی مانگئے کے لئے حضرت کی فدمت میں بنج کئے حضرت برحبلال کی کیفیت فاری می ، فریب بیں مجھوطی رکھی تھی اس سے ان کی خوب بٹائی کی دیے فارد تی فندت فی امر الشرکا ظہورتھا ) ہمارے وہ ہم سبق طالب علم شرے خوش اور مسرور شخت فی امر الشرکا ظہورتھا ) ہمارے وہ ہم سبق طالب علم شرے خوش اور مسرور سے اور اس پر فخر کرتے تھے کہ ایک غلطی پر حضرت شاہ صاحب کے ہا تھ سے بیشنے میں موادت ان کو نصیب ہوتی ۔ جو حضرت کے ہزار دول شاگردول میں سے غالبًا کسی کو نصیب نہ ہوئی کیوں کہ حضرت نظری طور بر بہت ہی نرم مزاج سے میں میں ہم نے کھی ان کو غضہ کی صالت میں نہ ہیں دیکھا ،

فلاں دن وہاں آنے والاسے بجائی صاحب نے اس سے امک دن پہلے بہنچنے کا پروگرا بایا۔ درمفان مبارک کامہید تھا، ہم اپنے پردگرام کے مطابق بہنچ کئے۔ وگوں سے ہم نے باہر کیس توا مرازہ ہواکہ معف توک بہت منا تر ہو بچے ہیں ، مس آئ ہی کسر ہے ر ابھی با مشاعدہ قاویا نی نہیں موسے میں حب ممنے قادیا نیب کے بارے میں ان ہوگوں سے گفت گو کی نوانھوں نے بتلایا کہ امروم سے عمالسینے صاحب آنے والعبي أب أن كرساميني برباتين كريد م في كها بد قوبهت مي مجال باليمان ہے ہی بات کریں گے- اوران کومی تبلائیں گے کہ مرزا غلام احمر قادیا نی کیساآ دی تھا ادراس کو نبی ما ننا گرای کے علاوہ کتنی بڑی جما ننت ہے۔ اس گفتگوی کے درمیا و ہاں کے ایک صاحب کے دجو کچھ پڑھے لکھے) اور عبالسمیع کی باتوں سے زیادہ متا تر تے، تبلایاکہ وہ تومولانا عبدانشکورصاحب مکھنوی سے مناظرہ کر جیکا ہے- اورام وہر ك سب برك بوا عالمول سے بث كروكا ہے اورسب كو لاجواب كر حيكا ہے-واقعہ یہ ہے کہ یہ بات من کرمیں بری فکرمیں پڑ گیا اور دل میں خطرہ بیدا مواكهبس إيسانه موكه ده ابن تجربه كارى ا درجرب رُبانى سے لوگوں كومتاً تُركّر ف میں نے دعاکی کر اور تعدا فی میری مرداور انجیام بخیر فرمائے میں اس حال میں سوگیا رخواب میں حفرت استناذ قدس میر کا کو دیکھا۔ آب کے کچھ فرا یاجی سے دل میں اعتاد اور بقین بریدا موگیا کہ بڑے سے بڑا کو ل قسادیا فی مناظرات سے تب ميرك دربعه المرتعاني حق كو غالب اوراس كومغلوب فرائع كاراس بعدميرى الكوكملي توالحداث ميرسه ول من وم يقين واعماد تها يكين امروم دہ قادیا کی عبدالسمیع نہیں آیا۔ ہم نے کہا کہ اب جب سمبی دہ آئے تو ہم کواط لاع دیمو ہم انشار النز آئیں گے۔ اس کے بعد ہم نے توگوں کو تبلایا اور مجایا کہ روائی ا مسل الترطيبية المرك بعد نبوت كادهوى كرفا يكسى دعوى كرف والدكونني ما منا

مریج کور دارتدادی اورمرزا تدیانی کے بارے میں بنلایا کہ وہ کیسا آدی تھا
ہم بفضلة والی دیاں سے اس اطینان کے ساتھ والیس ہوئے کہ انشا مالٹراب
یہاں کے لوگ اس مت دبانی کے مبال میں نہیں آئیں گے۔ خواب میں التا تعالیٰ
نے جو کچے بھے دکھا یا اس کو میں نے الٹر تعسالیٰ کی طریقے بشار شاور حضرت شاہ مما بھی۔
کی کرامت تھا۔

محرم حفرات احفرت شاہ صاحب کے بہ چند واقعات تو میں نے مرف اس کے بیان کئے کہ اس دارالاف وم کے اکابر میں الشرنت الی نے حتم بنوت کے بحفظ کا ادر قادیا نی فقنہ کے خطاف جہاد کا دجواس اجلاس کا خاص موضوع ہے) مب سے زبادہ کام انہی سے لیا ۔۔۔ در زمین تاریخی تسلسل کی روشنی میں عرض کور لم تفاکہ مہارے اس سلسلہ مجددی وولی اللہی ادر سلسلہ قاسمی وکسنگوی کی ایک خصوصیت بتوفیق خداد ندی مرت مے فتنو ل اور مرسسم کی تحریف سے دین اور اس سلسلہ میں پوری میداری ، موسنیاری ادر صلاب قسم اس کے معاقم اس سے مہر ہونی چاہئے کہ یہ مزاج اینی تما متر خصوصیات کے معاقم زندہ اور سام کی مرب اور مہاری ان سلول کومنتقل ہوجومہارے کوارس میں نزندہ اور در مہاری ان سلول کومنتقل ہوجومہارے کوارس میں تبار موری میں ۔

میں اس موقع برآب حفرات سے ابنا یہ احساس عرض کردنیا فروی محبنا ہوں کہ دقت کا بہت امم سند یہ ہے کہ امّت کے عوام بی میں بنہیں بلکدان میں جن کو خواص سمجا جا تاہے۔ ایک طری تعداد ہے جودین کے بنیا دی عقت ارد حقائق کے بارے میں بھی تسامے ، تسامل ادر شہم پوشی کے رویہ کوا جے ایجے نام دے کر اختیار کرتی جارہ ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ ایمانی غیرت دیمیت مام دے کر اختیار کرتی جارہ ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ وہ ایمانی غیرت دیمیت اور وہ دین جس جواکٹر بولے برے فتول کے مقابلہ میں محافظین دین کی معدد کا مدیمیت

کہیں وہ آئی مفتحل نہ ہو جائے کہ بھراس کے بعد آپ کو دوطرفہ کام کرنا پڑے،
ایک تو آپ کوان فتوں کا مقابلہ کرنا پڑے۔ اور دوسری طرف اشت کو بلکہ
ان کے خواص کواس بات برطکن کرنے براپی توانائی مرف کرنی پڑے کہ
عقیدہ اور دین پرکسی اور نے کو معتدم کرنا ہمارے دین کے خلاف ہے
اگریہ اجلاس ختم نبوت کے خلاف ہونے والی مرسح اور پوسٹے ہوناوی اور اسلاٹ کی رواتی اور اسلاٹ کی رواتی اور اسلاٹ کی رواتی مواج کو زندہ کرنے کی کوسٹوش کا نقطہ آغاز بن جائے اور مدارس کے فضلہ کی ایسی ہوئے در بور سے کو زبید جائے ترمیت کا ایسیا پروگرام مضرد ما کرنے کا فیصلہ کر دے جس کے ذربید جائے ترمیت کا ایسیا پروگرام مضرد ما کرنے کا فیصلہ کر دے جس کے ذربید جائے ترمیت کا ایسیا پروگرام مضرد ما کرنے کا فیصلہ کر دے جس کے ذربید خیال میں یہ امراکس کی افادیت کا ایک عملی ٹیوت ہوگا۔

ا خسری کلمه الترتعالی کی جمد وشنا اورخاتم النبیین حضرت محستد مسلی الشرعلیه دسلم پردر و د دست الام ہے۔ اللم انفرمن نفر دین محرصلی الشر علیہ کوسلم واحسان منم واحسان من خذل وین محرصلی الشرعلیہ کوسلم والتجلغا منہم۔

.

and the second second

دِسُمِ اللّٰ الرَّحْ مَنْ الرَّحْ مُنْ الرَّحْ مُنْ اللّٰهِ الذين اصطفا المسَدُّ مِنْ الله وَكُفَىٰ وسَر لامٌ على عبادِ لا الذين اصطفا

فاربانيت است الم كمتوارى

ارمولانا کابخ المسلامی این گرفت میں لے جبکا تھا۔ بھر بھی حکومت برطانیہ اس فطرے سے بے نیاز نہیں تھی کہ منہ دوستانی قوم بالحصوص سلمان جن سے انگرزوں ان فطرے سے بے نیاز نہیں تھی کہ منہ دوستانی قوم بالحصوص سلمان جن سے انگرزوں نے ملک زمام اقتدار جبینی تھی اگر متی دوستان ہوگئے توا بنے اس غاصبا منسلط کو توالی ان کے دہنی شغلہ اور دوحانی توجہ کیلئے نہ مرف مذام ب عالم کو آپس میں مکراد یا ان کے ذہنی شغلہ اور دوحانی توجہ کیلئے نہ مرف مذام ب عالم کو آپس میں مکراد یا جائے۔ بلکہ مرذب میں نے نئے فرقے بیدا کئے جائیں۔ اور کیو بر فرقے میں بادیا جائے۔ بلکہ مرذب میں خرائی کسی کو فرصت ہی شبطے اور اگر کسی کو فرصت ہی شبطے کے اندر مذہبی نگ میں افترات وا تشغار ہیں دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات وا تشغار ہیں دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات وا تشغار ہیں دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات وا تشغار ہیں دار ان کا انتخاب کیا جی کا دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات کی دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات کی دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات کی دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات کی دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات کی دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں افترات کی دور ہیں نے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں میں افترات کی دور ہیں کے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں میں کی دور ہیں کے سیانوں کے اندر مذہبی نگ میں کی دور ہیں کے سیانوں کے سیانوں کے اندر میں کی کسی کی دور ہیں کی دور ہیں کی دور ہیں کی دور ہیں کی کسی کی کے دور ہیں کی کسی کی دور ہیں کی دور ہیں کی کسی کی کی کسی کی کی کس

بعداً سان مغرب سے مزرا بردی خنی دحلی کاسسلسلہ شردع ہوگیا جس کے ذریعہ بنی احسرالزماں محدرسول الشرعلیہ کوسلم کی سنسر دویت کے مقابل متوازی ایک جدیدسنسریعت است کے سامنے پیشس کی گئی ۔ اس طرح مسلمانوں کے اندرا کیسٹ فرقہ کا اضافہ ہوگیا۔ ادریہی سنتا طرائ فرنگ کا عین مطلوب و مقصود تھا ۔

یہ فتندا نگریزوں کی دربردہ سازشسسے اس توت کے ساتھ اٹھا یا گیا تھا۔
کہ اگر علمائے اسلام اس کے مدّمقا بل ڈٹ نہاتے توجس طرح سینٹ بال نے
د بن سیمیت کو ایک بین ا در بین ایک کے بیر معقول فلسفہ میں الحجا کر دھوائیت سے
سنٹرک کی راہ برڈ ال دیا۔ ٹھیک اسی طرح مرزا غلام احمد قادیا نی وی دالہام
کے بُر فریب دعودُ اس کے ذریعہ و بن اسسلام کومسنے کرکے الحاد دوم رمیت کا ترجمان
نیا دیتے۔

اس مختصر مقالہ میں مرزا غلام احدی اس ناباک کوسٹرٹس کے دس نمونے پیش کتے گئے ہیں۔ پورے مقالہ میں اس بات کا بطور خاص کی افر رکھا گیاہے کہ اپنی طوف سے کچھ کہنے کے بجائے قرآن دستند سے ماخوذ اسلامی عقا مردا تکام .... اور اس کے بالمعت بی .... دستوازی مذہب مرزائی کے مزعوات خود بانی خرب مرزائی کے مزعوات خود بانی خرب مرزائی کے مزعوات خود بانی خرب مرزائی کے مزعوات خود بانی خربان کے دربان سے بہتے س کرد سے جائیں ۔

اسوى تربيت كا يه بنيادى مقيده به كررسالت آب محررسول الشمل الترميل المتراكم المتراكم الترميل الترميل الترميل الترميل مي آب كى والت والاصفات برمرات بنوت مع موسكة .
الترميل مجرة كا ارت دسيم -

محد رمول الشرتم استعردول مس سعكى كم أوينسي عي مَا كَانَ مُحَمِدٌ أَبَاأَ حَدِ وَ وَن تَحَالِكُمْ وَالْكِنَ دسول الله وخا تعرالنيدين داخل سكن انبياد كه فاتم اوراً خرى بي و تديم ترين مفترام ابن جسر رطبرى متوفى مناسع اس آيت كريم كانسيرس لكهته بس -

ولكنة رسول الله وخاتم النبيين الذى ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لاحد بعدة الى قيام انشاعة ،، د جامع البيان فى تفسير القران مسلح الم آب الشرك رسول اورخاتم النبيين مي يعسى اليشخص مي مس فنوت كوخم كرديا اوراس برمم لكادى آب كه بعداب قيامت ككسى كے لئے ينهيں كرديا اوراس برمم لكادى آب كے بعداب قيامت ككسى كے لئے ينهيں

مخقق ما فظ عماد الدين ابن كثير المتوفى سيح يم تحرير كرت مي -

فهذ لا الأيتنع فى اندلا بنى بعد لا واذاكان لا بنى بعدة فلادسول بالفل الدولى والدخرى لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان كل دسول الدولى والا ينعكس وبذا لك وددت الاحاد بيث المتواتوة عن دسول الله صلى الله عليدوسلم من حديث جماعة من الصحابة ديض الله تعسالى عنهم رتفسيوا بن كشيوس)

بہ آیت اس بارے میں نف صریح ہے کہ محدرسول انتام ملی انتر علیہ دلم کے بعد کوئ بنی نہ ہوگا تو رسول بدرجہ اولی نہ ہوگا تو نکہ رسالت کامر تبہ بنوت کے مرتبہ سے خاص ہے ہررسول کا بنی مجد افروری ہے اور ہم بنی کارسول ہونا خردری نہیں۔ اس مسئلہ میں آن خفرت مسی انتیم علیہ کا می احادیث متواترہ مجی حفرات صحابہ سے منقول ہیں ۔

المام زمختری، قامنی ابسود المام نسنی، علام سیدا اوی وفیرہ مشاہر علاقے تفسیر نے المام مشاہر علاقے تفسیر نے المام مسلم المعلاف الفاظ بی بات مکسی ہے المبتر والمام المعلاف الفاظ بی بات مکسی ہے المبتر والمام المعلاف الفاظ بی بات مکسی ہے المبتر والمعلوم المعلوم المعل

اورقامی ایسود نے اس وقع برایک سند کا جواب می دیا ہے بہت ہے کہ جہ سلانوں کا بیعقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علی بنیا علیہ المعیلیة والسّدام دنیا میں نزول احلال فرائیں گے۔ تو پھرا تخصرت مسلی الشرعید م فاتم الا نبیا رادراً حسری بی کیسے ہوسکتے ہیں - امام رخشری اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ معنی کو درا خوالا نبیاء الد لا ینساء احد بعد کا وعیسیٰ دعلام ان حفرات انبیا رس میں جنسی رفالا میں میں جنسی بنی نہیں برایا جائے گا اور عیسیٰ علیہ است مان حفرات انبیا رس میں جنسی رسالت ماب مسلی اسٹر علیہ کہ اس میں اسٹر علیہ کہا ہے جواب میں اسٹر علیہ کہ اس مقالی رسول حفرت توبان رض اسٹر علیہ کا خورت میں اسٹر علیہ کہا ہے نقل کے معمول کے ارسان دفرانی اسٹر علیہ کا میں اسٹر علیہ کا میں اسٹر علیہ کا میں اسٹر علیہ کہا ہے نقل کرتے میں کہا ہے نقل کرتے ہیں کہا ہے نار سادہ دورانی و اس وہی اسٹر علیہ کو اس وہا یا۔

میری اتمت میں تینٹ کیسے جبو کے پیداموں کے جن میں مراکب یہ دھوئ کرے گاکہ میں نبی موں حالانکہ میں منابخہ النبید : موارمہ روید کر کمیں

النبيين لا نبى بعدى - كركاك مي بنى بون حالانكمين دابوداد د ماسم ۲۶ و ترمينى مصرح» فاتم النبين مون مير ع بعرول كمي

كآلهسريزعم اندنبى واماخاتم

مشهررشاره حديث ما نظابن مجرع نقلانی اس مدیث ک شرح م بکت بي لیس المراد با لحدیث من ادعی النبوق مطلقًا فانهم لایستون ک ثوق لکون خالهم منشداً لهم ذا للق من جنون و سود اء وانتما المعراد من قاحت لد النشركية رفتح الباری مسلمی جهر)

اس مورث باک میں مطلقا مری بوت مراد تبیس کیونکدا میسے دعش بالتہ) به شادی ، کیونکر یہ بد بنیاد دعوی باہم م اگل بن اور سیوادیت کے علیہ سے

مناب وسنت کے ان نصوص کی بنا پر مخت ابن نجیم مکھتے ہیں یا افرائم بعرف ان محصل آخرالانہیاء فلیس بمسلم لاند من ضروریات الدین - دالاشبالا والنظائوم مسل ) جب کوئی اس کامعترف نه موکر آنحفرت صلی الشرطیسی افرالانہیار ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ یہ صروریات وین سے وجس کا علام اوران سلم کے دیا ہے۔ ملاحلی قاری آنحفرت ملی المرائم مسلمان کودائرہ اسلام سے خارج کردتیا ہے۔ ملاحلی قاری آنحفرت ملی اللہ علی تاری آنحفرت ملی اللہ علی تاری آخضرت ملی اللہ مسلم کے بعدد عری نبوت کرنے دا ہے کے کفر برا جائے نقل کرتے ہیں۔

دست رائ فقائبرمن الله المستران فقائبرمن الله المست المستران فقائبرمن الله المست المست المست المست المست المستوان المستوان المستون الم

اس بنیادی وا مجای عقیده کے برخلاف مرزاغلام احدقادیا نی اوران کے است

داول كاعقيده سے كرآ خفرت مسلى الله طيرة لم بر نبوت متم نبي موتى ہے آ كے بعد مي بنوت ما درخود مرزا علام احداس وقت منعب نبوت بعد مي بنوت كاوروازه كھلا ہوا ہے اورخود مرزا علام احداد الله علام احداد الله احداد الله احداد الله علام احداد الله كا حيد عبارتيں ملاحظ ہول - مرائز بي - آنجم الله مرزا علام احداد الله كا حيد عبارتيں ملاحظ ہول - محلفت ميں -

(۱) اخداوہ خداہ کو حس نے اپنے رسول کریم مینی اس عاجز کو ہایت اور دین حق ، اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا " دار بعین نہر مرس طبع سنالہ دہنم تھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہو ۱۲) ایس ( مرزا غلام احمد) جب کہ اس متدت تک ڈیڑھ سوپیٹ گوئی کے قریب خدا کی طرف سے بجیشہ خود دیکھ جبکا موں کہ صاف طور پر پوری موکنیں توسیس ابنی نسبت نبی یارسول کے نام سے کیونکر انکار کرسکتا موں اور جب کہ خود ضوا تعالیٰ نے بینام میرے رکھے ہیں تو میں کیونکر در کر دوں "

د اشتهار ایک فلعلی کااز الدسان ایر مندرج حقیقة الوی مناسل

(س) سیا خدا دمی خدا سے حس نے قادیا ن میں ایٹ رسول ہیجا دوا فع المبلاومدلار)

اسلامی ترلیت کاعقبرد ملے اسلام کاعقیدہ ہے کہ بی کریم محد رسول امتو لی چھر اسلامی ترلیت کاعقبرد ملے علیہ دم کے بعد دمی کاور دازہ بند ہو گیا اب بی بر منجانب انٹرومی نازل نہسیس ہوگی -

جنا بند امکیبطویل حدیث میں حفرت فارد ق انظر خ خطیفهٔ اوّ ل حفرت معدایی انگیر رضی النّرعنه کاید قول نعسّل کرتے ہیں ر

"انّهُ انقطع الوجى وتم الدّين وى منقطع بوكى اوردين تمام بوكيا دمشكونة مدهه بعوالدرزين)

الم بخارى في التي التي تدانعظع ك الفسا فلي اس الركى تخريجك م

فتما لقى الاولياء اليوم بعد ارتفاع النبوق الاالتع بنيات وانس ت ابواب الافام والالهية والنواص فمن ادى عابعد محمده لمالله عليدوسلم فهوم م شريعة اوخالف فان كان مكلف معرب اعنقد والاضرباعث معفدًا (صم عمر)

" فاخى عياض كصف بي -

وكذالك من ادعى منهم استه

يوحئ اليه وان لم يدع النوة

فهولاء كلهم كفارمكذبوت

للنبى صلى انتاه عليس سلم ،

ا جسلسلہ بوت کے منقطع ہوجانے
کے بعدادلیار کے لئے معرفتوں کے علاقہ
کے دردازے بندہوگئے ہیں بہذا
ہوشخص آ مخصرت میں الشرطیہ دسلم
کے بعد نزول دی رہان کا دعوی کرے
تودہ دجدید استربیت کا مذی ہے
ہواس کی طرف دہی کی گئی ہے۔ حواہ
ہماری ستے رہیت کے موافق ہویا نحالف
ہماری ستے رہیت کے موافق ہویا نحالف
ہماری ستے رہی الرادی گے ادراگر فیریکف
تواس کی گردن الرادی گے ادراگر فیریکف
زمنون دطفل فیرعاقل ہے
تواس کی گردن الرادی گے ادراگر فیریکف
اعراض کریں گے۔

ایسے ہی وہ خص دمی کا فرہے جس نے دعویٰ کیا کرمیرے پاس دمی رہا ن آت ہے۔ اگر حبرمتر عی نبوت نہ مہومیں کے سب کا فرادر نبی کریم کی مگذیب کرنے والے ہیں ۔

د شقاء مك جهر در اعلام احمد ك بغوات سنة را ورد يجيم اسلام مقائد ان تعريات كه بعر دران علام احمد ك بغوات سنة را ورد يجيم اسلام مقائد كه متدمقال يركياعقيده مركمت بي ر را) المنگربدي جونداتعدالي ك دى ارشى كا طرح ميرسدير ازل بوتى اس ند مجهاس عقيده برقائم رمينه ند ديا" دمقيقة الوي منها)

دم) اوربعد میں حس طرخ قرآن مشریف پرایمان رکھتا ہوں۔ ابساسی بغیر فرق ایک ذرّہ کے خداکی اس کھسلی کھی وحی ہر ایسان رکھتا ہوں جو چھے ہوئی" د امشتہارا کیے غلطی کا زالہ مندرج حقیقة الوحی میں ۲۲ )

(۳) بیعبی توسمجو کہ کشتر دویت کیا چیز ہے جس نے اپنی دی کے ڈرایوسے جند امرونہی بیان کے اورا بنی است کے لئے ایک فافون مقرر کیا ہی ہی ا التضریع ہوگیا۔ بیس اس تعریف کی روسے بھی ہما رے مخالف ملزم ہیں کیونکہ میری دی میں امری ہوتے ہیں اور نہی بھی الخ ( اربعین عاص ع) مرزانے اپنی اس تحریر میں صاحب دی ہوئے کے ساتھ صاحب استراجة ہوئے کا دھوئی بھی کیا ہے

سلے ۔ اسسالی شربیت میں نجات مرف آنحفرت ملی الٹرعلیہ و کم کی اتباع اور بیروی میں مکن ہے جدیداکہ باری تعدالی عز امرا کا ارمث و ہے۔

قل إن كنت تع تحبون الله فاتبعوني آب دا كرم ملى الله عليه ولم كم ديخة الرتم يُحبِ بِكُو الله ويَغِفِرْ لِكُمْ دُوْبِكُو الله كَالِمَ مِن الله كَالِمَ الله عَلَي وَلَى كَرُو والله خفو من رحم الله والمتراسكة المرابع من التركب كرب اور التركب كرب اور المراب الما الله والمراب الما يم من الله والمراب الما يم من الله والمراب الما يم من الله المرابع المر

وَ لَوْا مَا تَ اللهُ لَا يُحِبُّ لَكُفِرِيُنَ ابدائه والمعرف الشرطية في كهدي العاصة والترك المعرف الشرك الدر الثرك الدر الثرك المعرف المعرف

ان و دنوں آ بتوں میں رسول باکے سلی انٹرعلیک کمی بیروی کو مفطرت اور خاست کا "

ذربعہ تبایا گیا ہے اور آپ کی اتباع سے اعراض کو کفرسے تعبیر فرایا گیاہے حس کاصاف مطلب بہی ہے کہ مدار نجاتِ آپ ہی کی بیسیردی ہے۔

اس کے برفلاف مرزا قادیا فی کہتے ہیں کہ اب موار نجات میری وقی میں ہے جو

اس کی اتباع نہیں کرے گاوہ جہنی ہے۔ملاحظہ ہوان کی عبارت ملفظہ۔

دا) م جونکرمیری تعسیم می امریمی ہے اور نبی بھی اور مشسر معیت کے ضروری احکام

کی تجدید ہے۔ اس لیئے خدا تعب کی نے میری تعلیم کوا در اس کی دی کو فلک مینی کشتی ا

کے نام سے موسوم کیا ہے ۔ اب دیکھو خدائے میری دمی اور میری تعلیم کو برگر بیت کونوح کی کشتی تسیراردیا اور تمسام انسانوں کے لئے اس کومدار نجات تعمرایا جس

کی تکھیں ہوں دیکھے اور حس کے کان ہوں سے - د حاستیدار بعین ماعم ،)

١٢١ ، بهرمال جب كه خدائ تعالى في مجه برط بركيا مي كم بردة تخص حس كومسيك

وعوت بنبي ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا ہے و مسلمان نہیں اور خداکے نزد کیا ۔ قابی موافذہ ہے " ( نہیج المصلی مجموع فتا دی احمد میر صلے کا

رسى مرزامحود بن مرزا غلام احمد قاديان اين كما بحقيقة الوحى مين فكصة بي-

وآبد مرزا علام احمر) کی ا طاعت کو انترتعالی نے ضروری مسراردیا ہے اوراسے

مدارنجات مرایات استه از ملاهد) مهم از بات مرای شریت کاعقیدہ ہے کہ مجزہ نی کے علادہ کسی سے ظاہر ہمیں

موسکتا ادر چینکه آنخفرت مسلی انٹرعلیہ و لم پرسکسلاً نبوت ختم مجھیا۔ اس کنے اب کسی سے معجزہ صاور ہسیں ہوسکتا۔ امام شعرانی تحریر فراقے عمل -

وقد حدّ جهوى الاصوليّين - جمهوراموليون في مخزوكى يرتع بين كي

المعجزة بأنها امريخارق للعادي كنتختى يعنى وعوى رسالت كيساته

مقرون بالنحدى مع عدم للعاضة رسول سه امر فارق فام مواوركوني

اس کامعارمنہ زکرسکے

اس دعوی کے مقابر میں آنجہانی مرزای ان ترانی ملافظہ ہو۔

(۱) " ہاں اگریہ اعتراض ہوکہ اس جگہ معجزات کہاں ہیں تو میں مرف ہیں جواب
دوں گاکہ میں معجزات دکھلاسکتا ہوں۔ بلکہ خداکے فضل دکرم سے میرا
جواب یہ ہے کہ اس نے میرادعوی تابت کرنے کیلئے اس متدر معجزات دکھائے
ہیں کہ بہت ہی کم بنی ابسے آئے ہیں صفول نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ
ہیں کہ بہت ہی کم بنی ابسے آئے ہیں صفول نے اس قدر معجزات دکھائے ہوں بلکہ
سیح تو میہ ہے کہ ان قدر معجزات کا دریار دال کردیا ہے کہ باست تنام ہمارے بی صلی الشر
علیہ و لے باتی تمام انبیار علیم الست لام میں ان کا خبوت اس کھڑت کے ساتھ طلی اور قیمی طور برکھال ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے " تم جھیقۃ الوی میں ۱۳۷۱)
اور بقینی طور برکھال ہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے " تم جھیقۃ الوی میں ۱۳۷۷)
اکی موقع پر کھھتے ہیں۔

۷- اورخوا تعب کی نے اس بات کو نابت کرنے کے گئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ میزار بنی برہی تعشیم کے جائیں توان کی بھی ان سے نبوت نابت ہوسکتی ہے - دحیشمۂ مع فدت مسئلتا) برا ہیں احدید حصرتہ بخیسسے میں مکھاہے -

« درحقیقت برخرق عادت نشان بی ادر اگربهت می مخت گیری ادر زیاده معنی ان کا شار کیا جائے تب معی بر نشان جوظا بر مهست وسل معلی بر ده مول گے۔ د ص ۵۲ )

عهد اسلاى شريعت مي رسالت أجعلى الترعليروسلم الفنسل كاننات مي مخلوق میں سے کوئی بھی اُن کے مقام مرتبہ کونہیں بہنچ سکتا۔ افضال ابر بیطلیہ اللہ واتھیہ

حضرت جابرة رادى بي كما مخضرت على الم مليو مف فرايا كدمي تمام مرسكين كا قائدادر ميتسرو موس اوركوني فونهيس

عن جابران الني صلى الله عاجيهم قال إذا قبائل المؤسّلين ولانخى رمشكوة مساه بحاله دارمي

اكك دومسرى مديث مين آي فراتے مين -

اما أكوم الاولين والأخوين ولا ميم تمام أكلول اور يجيلول سعافنل مول بلا فخنسر کے۔

فخودمشكوة مسكاه بحاله ترذى

اورمرزاماحب اين تعريف مين يول كويا بين-

(۱) انبیبارگر چه بوده انرکسے من بعسرفال نرکمترم زمسے آن داداست برنی دا جام دادآ رجستام را مرابع تمام کم نیم زال ممه بروئے یقیں مرکد گوید در وغ مست تعین ترجمہ ا۔ اگر جبر انبیار بہت گذرے ہیں۔ میں معرنت میں ان میں کسی سے کم نہیں

بول - خدان جویسیال برنی کودیاسے دہ بسیال مجہ کونٹرامہ دیا ہے دہسیالہ مع مراد ساغ بنوت ہے) یعنیاً میں ان ت م نبیدں سے کم نہیں ہوں جوجموٹ كتِنابِ وه ملعون وم دود به أزال بمر اكعموم ميں خاتمیٰ بوت رسائماً ب مردد

کائنات محددمول انتربی شابل بیر-

(۲) درن ذیل شعریس توبالتخفیص آنحفرت صلی الشرعلیرو كيام له خسف القبر المنيروات لي خساالقران المشهان اتسنكئ

مرزاماحب می کے الفاظ میں ترجم ملاحظ کیئے۔ و اُس کے دلین بی کری کے لئے دمون ، چاند کو الفاظ میں ترجم ملاحظ کیئے۔ و اُس کے دلین بی کری کے لئے دمون ، چاند کو اس کے الفاظ کیس ذات گرای کے دکھ استعمال کئے ہیں۔ بطور خاص قابل توجہ ہیں۔

ملده- امسلای شریبت می حفرات انبیا رعیبم است لام کی تعظیم و توقر فرف می احدان کی تومین و تنقیم مستلزم کفر

مشرآن مجيديس الترتسب لئ فرات بي -

قامنی عیامن علیه الرحم کفتے ہیں۔ من کذتب باحد من الدنسیاء او حس نے کسی بی کی کذیب بنقیص یا مقصی احد امنهم اوبری منهم یا برأت کا افلها کیا وه مُرّد معومریت دو شفاص ۲۸۲ ج۱) ہے۔

المسيكن قاويانوں كے مذہب ميں کسی ني كى تو بين وتنقيعی اوران كی تقریم

سنان میں گستافی سب رواہے جائجہ بانی مذہب قادیانی مرزا آنجہانی نے مرکزیدہ بیغیب معنرت عیسی سیح علیہ استوام کی شانِ اقدس میں ایسے گستا خاشہ کلمات استعمال کئے میں کہ اضیب نقل کرتے ہوئے دل وہل رہا ہے۔ افتو کانپ رہا ہے اور قالم ارز مشس میں ہے مگر انعت کافر کفر نہ باست " سے دل کو سنی دیکر جند والے میروت میں ۔ ملا خطر کیمئے ۔ اور اس گستاخ رسول پر السری لعنت میں ہے۔

د) الم بيس اس نادان اسسرائيلي في دمراد حضرت عيسي ان معمولي باتون محملاً الله معمولي باتون معمولي باتون محملاً الله معمولي باتون معمولي باتون محملاً الله معمولي باتون باتون معمولي باتون باتون معمولي باتون باتون باتون باتون باتون باتون باتون باتون باتون

بیشین گوئی کیول نام رکھا" د حاسشیمنید انجام آئتم ملک ( ۲ )" بال آپ کو گالیال دینے اور بدز بالی کی اکثر عادت تھی اونی اونی اونی بات میں مند میں بین ترین مند نون کے دیں میں میں کی مہدر سکتہ تھے دیگا میں ریز دیک

غفتہ آجا تا تھا۔ اپنے تعنس کوجذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگرمیرے نزدیک آپ کی بیحرکات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ توگا لیاں دیتے تھے اور ہیودی

بائقے سے کسٹرنکال لیاکرتے تھے '' (حاستید منیمہ انجام آنتم ص ۵ ) ۱۳) "نہایت سنسرم کی بات ہے ہے کہ آپ نے پہارای تعسیم کوجو انجیل کامغز کہلا

میں بہودیوں کی کتاب طالمود سے چرا کر تکھا ہے اور مجرابیا ظاہر کیا ہے کہ گویا

میری تعلیم ہے" دحوالۂ سابق صلے) وہمی" اَپُ کاخا ندان مجی نہامت باک اورُ طہر ہے تین دادیاں ادر نا نیاں آپ کی

وہ ،" آپ کافا ندان مجی نہایت باک اور طہر ہے میں دادیاں اور فایاں آپ تی رہا گا کہ ہوں رہا گا گا کہ ہوں رہا گا کہ ہوں رہا گا گا کہ ہوں سے میلان اور صحبت من کے فون سے آپ کا دجود طہور بذیر موا آپ کی ہوں سے میلان اور صحبت منا بداسی وجہ سے مہوکہ جدی مناسبت و رمیان میں ہے در نہوں و سے سکتا کہ دواس در نہوں و سے سکتا کہ دواس کے سریز کا رانسان ایک کجرد کسی کی کہا تی کا بلید عظر اس کے سریز ملے اور زناکاری کی کما تی کا بلید عظر اس کے سریز ملے اور ایس کے بیروں ہر ملے سمجھے دائے سمجھ لین کر ایس کے بیروں ہر ملے سمجھے دائے سمجھ لین کر ایس ایکس

حلِن کا آدی بومسکانے۔ رجوالہ سابق مک ا طاہرے کہ ان بے بنیاد الزامات ادر بازاری گابوں سے اس پاکیزہ اور محترم مستى كے تقدس بركميا اثر مڑے كا جسے رت العزّت نے كلت الشراوروح الشر ك خطاب سے عزی بخشی مور البتدان گالیوں نے خود مرزا كى سفرافت دنجا بت كام الراكبوروبات- سي كماس كيف والفف چوں خدا خوا برکہ پر دہ کسس ورد سمیلش اندرطعنہ پاکا س ندر مك اسلاى شريعت كايعقيده سعك فريضة الشرتعالى كم باعزت ادرفرا بردار بندك مين جولطيف نورانى حبسم ركفت إي ا ورمختلف كليس اختيار كرسطة مين ان میں بعض بھم خدا اپنے مستقر سے زمین پر بھی ا ترقے ہیں اور حفرت جرمیل وقی رَّا فی لے کر حفرات انبیار کے پاس آتے تھے۔ چنائیہ التُرتعالیٰ کا ارتشارہے۔ بل هم عباد منكرمون وليسبقونه بلكوه الشرتعال باعرت بمرسه بي بات میں الٹرتعالیٰ سے بیش کلای بالقول وهم بامولا يعسلون-نبين كرت اوروه الترك مكرك مطابق ا دیک د دمشری آیت میں فرشتوں کی شمال بہ تبالی گئی۔ وہ اللہ کے حکم کی ما فرما فی نہیں کرے لايعصرون الله ماأمرهم وتفعلون ادر دې مَل كرت مين حب كا ان كو مَايُومُووُن -ممکم ہو تاہیے ۔ حضرت عبداليشرب عباس رضى التوعنهمار وايت كرته بي كرا مخفزت مل المتوفية

معروة بدر كدن فرايا -

نُول جبرئيل فامّنى فصلّيتُ مَعدة تُمْ صَلّيتُ مَعدة تُمْ صَلّيتُ مَعد تُمْ صَلّيتُ معد تُمْ صَلّيتُ معد تُمْ صليت معد، تُمْ صليت معد وبخارى منجه،

حببرتياع فازل موت اورمجه كوبا بؤن نمازين برها أين

کناب وسنّت کے برنصوص اطن ہیں کہ فرسنتے اطاری ایک محرم مخلوق ہیں استے مستقر اطاری ایک محرم مخلوق ہیں استے مستقرصے محکم خدا زمین برائے ہیں اور جو کام ان کے میرد ہوتا ہے اُسے انجام دیتے ہیں ۔ انجام دیتے ہیں ۔

اب الشرادر رسول کے مقابلے میں فادیانی صاحب کی تقیق انیق می صنفے اور نیصلہ کیجئے کیا اس رجم بالغیب اور انکل کے تیر کا اسسلامی نظر یہ سسے کوئی اونی ا می تعسیق ہے ؟

ابن تصنیف تومنع المرام کے ص اس پر لکھتے ہیں ۔

(۱) المبكة فرسنتے اپنے اصل مقامات سے جوان كے لئے خدا تعدال كى طرف سے مقربیں - ايك ذره كے برابرجى آگے بيجے نہيں ہوتے جيساكہ خداتعالى ان كى طرف سے سے قرآن مشروف ميں فرما ماسے - و مامنا الالدمقام معلوم و انالنحن المصافون دسورو صافات حزوم ٢٠)

بس اصل بات یہ ہے کہ حبی طرح آفتاب اپنے مقام پرہے اوراس کی گری روشنی زمین پرمیسیل کراپنے خواص کے مطابق زمین کی ہرمیسینر کی فائدہ پہنچاتی ہے اس طرح روحانیت سماویہ خواہ ان کو یو انبول کے خیال کے موافق نعوس ملکی کمہیں یادساتیرا در دیدکا اصطلاحات کے موانق ارواح کواکب سے نامزدکریں یاسیر سے اور موحدانہ طریق سے ملائک کالقب ویں۔ در تقیقت یے جمیب مخلوقات اسپیغ اپنے مقام میں مستقرا در قرارگیر ہے "

عد اسلامی عقیدہ کہے کہ قیامت کے دن مردے قبردں سے نکل کرحساب کی اب کے ساج کی کرحساب کی اس کے سات میں اور نہی جہم مسیس داخل کے جہم مسیس داخل کئے جاتیں گئے۔ ملا خط مو۔ درج ذیل آیت یاک

یہ آیت کریماس بات برنف ہے کہ تیامت کے دن مُردے قروں سے زندہ موکر الحقیق کے اس آیت باک کے علاوہ م قرآن کریم میں بے شار آیت ہیں جن میں مردوں کے زندہ موکر میدان حشرمی قرآن کریم میں بے شار آیت ہیں جن میں مردوں کے زندہ موکر میدان حشرمی جمیع ہونے اور حساب وکتاب کے بعد حبنت یا جہنم میں جلنے کا ذکر ہے ۔ کس سلسلے میں آن خفرت میں افتر علیہ و کم کا ارتبادہ ہے۔ کیمید اتم المؤمنین حفرت عائش فیلیم میں افتر علیہ وہ نقل کرتی ہیں کہ میں سے صفور ملی النار علی کو فیل کرتی ہیں کہ میں سے صفور ملی النار علیہ وسلم کو فیل کے قرار ہیں۔ ملاحظ موردہ نقل کرتی ہیں کہ میں سے صفور ملی النار علیہ وسلم کو فیل کے شا۔

يَحَشُّوالِنَاسُ يومُ القَيَامَةِ حُقَّا تَا عَلَ تَا ، غُرِلا قلت يَادِسُولِ الله الرجال والنساء جبيعًا ينظو بعضهم بعضًا فقال ياعائشة الاجراشد من ان ينظو بعضهم الى بعض رمشكوة مسلم بحواله بُخارى ومسلم ، وك قيامت ك دن نظر بادُن ، نظر برن ، به ختنه الماكر جمع كُمُ جائين گر-

معزت عائسة بع في عن كيا يارمول الترم وعرتين ايك دوسرے كولاس الليما

رکیس کے راب نے فرایا عاکث میں وہ حالت اس سے زیادہ سخت ہوگی کم لوگ اکمید دوسے رکی جانب و کیمیں ۔ لِنگل الموق منهم یومٹ نو شنا ن یعنی ہے۔
مرزا صاحب قرآن وحدیث کی ان تعربیات کے بالمقابل یہ تصفتے ہیں اگر بہت تی لوگ بہشت میں واخل شرو تجویز کئے جائیں نوطبی کے وقت انفیں بہتت سے نکلنا یور کے جائیں توطبی کے وقت انفیں بہتا میں جہاں تحت رب العلین بجھا یا گیاہے حامر ہو ابرائی عرضت سے نکلا ہوا حامر ہو ابرائی مرشت سے نکلا ہوا مراہ ویا برائر و مراہ کا دور اس کا وربیع ویت کی سرشت سے نکلا ہوا ہے ۔ دازالة الا وہم مراہ کا )

مرزا صاحب ازالة الادمام كے صفحه ۱۲۵ بر برعم نولیش فابت كر مي جو تنحف بهت بر مي الله الادمام كر مي الله الادمام كان بهشت ميں داخل كيا جا آلہ ده اس سے كھی خارج نہيں كيا جا آل - ادراكسى كان ب كے صفحه ۲۲۷) بر مكھتے ہيں " مومن كو فوت مونے كے بعد بلا توقف بہشت ميں ما مدة سعد ميں الله مدة الله مدة سعد ميں الله مدة الله

پیش کررہے ہیں ناکہ بادی انظر میں بڑھٹو الادھوکہ کھاجلتے۔ عمد اسسلامی شریعت میں مجالت اختیار نماز کے لئے سمت کعبہ وقبلہ قرار دیا گیاہے۔ فو ک وجھ کے شکطر المستہ جلد الحرّام وحیت ماکنتم فولوا وجوہ کم شطرہ دالبقہ ) پھے دیجہ اینا چرہ سبیر حرام کی طرف اور م کوگ دا کے سلاف عرب مجرب مجرب میں مجرب کے اینا چرہ سبیر حرام کی طرف اور م کوگ

بربورى اتمت كااجماى مستلهب ادرنقه كالبرجيول برك كمابول بسموجود سع سينمزال شفراويت مي مرزاصاحب كى وى فانتخذ وامن مقام ابراهيممنى ك روسة قاديان تبليع جنائي مرزال ارويي كروه كاس برمسمل مي يركروه تادیان کی جانب و خ کرکے نماز ٹر صفے کو اولی قرار دتیا ہے۔ د ماشیق البین البین خودمرداللام احرقاد بال حقيقة الدى مدم برايا يالمام نقل كرت مي -وَإِنَّ خِنْ وَامِنْ مَقَامً إِبِوَاعِيْمِ مُصَلَّىٰ انَّا ٱلْزَلِنَا قَرَيْبًا مِنَ الْقَادِيَانِ-ابراسم ك جكر كوتب في بنادًا ورمصل مع الوسم في أسه قاديان كم قريب مازل كياب. اس البيام ميں مرزانے قاديان كو قب له قرار ديا ہے -معلوم مونا جا سكتے كم ابراسم سے مرا دخود مرزاکی دات ہے۔جیساک مرزاک اس البام سے ظامرہے عا خرزانه مين ايك ابراسيم ربعني مرزامامه، بيدام وكا اوران فرقول أين وہ فرقہ نجات یائے گا۔ کہ اس ابراہیم کا بیسےرو ہوگا۔ ۱۰۰ اسک هی سشر دویت میں جہاد فیامت کک بوقت ضرورت وسشراکط فرمن ہے كتب عليكم القتال والقرائ ، جهادتم بروض كياكيا به وقاتلواني سبيل الله الذين يقاتلكم ولاتعتدوا الح دالقرآن ) دو دبك كرد الشركى راه مي ان وكون سع وتم سع حنگ كوي - يه ادران کے علادہ متعدد آئیس فرمنیت جہاد برنص صریح ہیں۔ انخفرت می انتولیسی کا ارشادہ كَن يبرِحُ حُذَا الدِّينَ قَاتُمُ أَيُقَا فِل عَليَّهِ عِصَابِةُ مِنَ المُسَلِينِ حَتَّى تَقَوْمُ السَّاعِ عَدامُ لَكُوفَ مُسْتِجُوالمُ لكن مرزاى فريية ين جها ونسوخ مع كمو تكرياك فواب فيرجه في الإمراط معتمي اليات و بهت الحق ين كرفنت برطان كى مدوى ما أو حماد كم فواعث كم خيال كو داول شاوي العبادامي خطبه الباميمي كيت بين كافرول كرسافة الوامجة برحرام كياكيا جيد مطالب بع رضة از فروارے اس مختصر مقال میں مرزان شرعیت کے مرف دس بنیادی اصول وافعام كشيك بي روسيك مدايداى عقائره وكام كاما وكافات بي مواقة وكافرمت برى الواقة موانت والظركسي اورموقع برميني كاجلت كى-

## مرزا فاربانی کے افوال گفت رئے۔ ایس کی تجربرون کے انبینیں

حضوت مولانام كفيى عكباً لرَّحيم حَنا لاجُبُو رِحِهُ

سلان نہیں ہے اگروہ پہلے سے مسلان تھا . تواس کو دائرہ اسسلام سے خارج ورم تدوست دار دیا جائے گا ۔

اتت کی پوری تاریخ میں عملاً ہی ہوتاد ہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت
ابو بکرمتری رضی اللہ عنہ اور تسام محابہ کرام رضوان اللہ علیم الجعین نے متدی فرایا۔ مسیلہ کراب اور اس کے ملنے والوں کے متعلق یہی فیصلہ مساور فرایا۔ حالانکہ یہ بات محقی ہے کہ دہ لوگ نوحی دورسالت کے قائل تھے۔ اُن کے بہاں ا ذان بھی ہوتی متی ساور ا ذان میں اشھ مان لا اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اس کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ فرم بنوت سے متعلق اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔

سین علام احمد قادیا نی نے اس بنیادی اور اجماعی معنیدہ سے
بغادت کی ہے۔ اور اپنے لئے السے الف کے ساتھ بنوت کا دھوتا کیا
ہے۔ کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تا دیل اور توجیہ کی گنجائے شہیں ہے
اور اس کے معتقدین اس کو دیگرا نبیار عیم الصلوۃ دائے کام کے شل بنی مم
کہتے ہیں اور اس پر ان کو بے حدا هم ارتبی ہے۔ مرزا غلام احمد کے بیلے
مرزا بندیں محود نے "حقیقہ النبقۃ ہ، ایک کتاب شائع کی تعی صب کا
موفوع کی مرزا غلام احمد سے دلائی فوت کو ناجت کرنا تھا اور اس کتاب
میں مرزا صاحب کے نبوت کے دلائی خود مرزا غلام احمد قادیا فی کی کتابوں سے
میں مرزا صاحب کے نبوت کے دلائی خود مرزا غلام احمد قادیا فی کی کتابوں سے
میں مرزا صاحب کے نبوت کے دلائی خود مرزا غلام احمد قادیا فی کی کتابوں سے
میں مرزا صاحب کے نبوت کے دلائی خود مرزا غلام احمد قادیا فی کی کتابوں سے
میش کے گئے ہیں۔

اس کے علادہ مرزا فلام احرمت ادبانی نے اپنے ہے مسجیت اوربرہ اس کا آئی کثرت سے دوئی کیا ہے کہ اس کا انکار بااس کی تادیل امکن ہے انہار کرام عیم الصالمة والت لام جرالاجماع معموم جی ان کی بہت سخت تو ین کی ہے اور بہت سے مقامات برا بنے کو انبیا مطیم الصلاۃ والسّلام مصانفسل بلکہ تمام انبیار کی روح تبایا ہے۔ نیز معجزات کا استہزار کیا ہے قرآن میں تحریف کی ہے۔ احادیث کی بے مرمی کی ہے۔ دغیرہ دعیرہ

دعوى نبوت واقوال كفريه السي تحرير كم أينمي

(1) خدا دہ خدا ہے کہ حس نے اپنے رسول کو بعنی اس عاجز کو برایت اور دینِ حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ جھیجا دار بعین ملا مسمایی

و ۱ م بس رسول نكي مول - اور نبي مبي نبول - دانشتېار-ا بكيفل كان اكه، مند رحبه

حقيقة النبوة مصير )

(۳) اورس اس فدائی قسم کھاکر کہتا ہوں کہ جس کے باتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے میری جان ہے کہ اس نے مجھے میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے میں ہو ہود کے اور اس نے میری تعدیق کھیلئے بڑے میں بارے بڑے فشان مل مرکے ہیں جو بین الکھ مک بہنچتے ہیں جن میں بطور نوز کسی قدر اس کتاب میں مکھے ہیں جو بین الکھ میں ہے ہیں جن میں بطور نوز کسی قدر اس کتاب میں مکھے ہیں۔ و تمرح قیقة الومی مدالا )

(م) سبّا خدا وہ خدا ہے جس نے قادیان میں اینارسول بھیا و دافع البلارسلا) وہ) میں خدا کے حکم کے موافق بی ہوں ومرزاصا حب کا آخری خطامندر جہانہا ما) ۲۷ می شنالیہ )

(۷) ممارادعوی ہے کہ ہم رسول دنی ہیں۔ ( برر در مارت میں اللہ ) (۵) بس اس میں کیا شک ہے کہ میری پیٹیین گوئیوں کے بعد ونیا میں زر ہوں اور دوسسری آفات کا سلسلہ شروع موجانا میری تجانی کھیلئے ایک فتان ہے۔ یادرے کہ فوا کے رسول کی فواد کسی مجتمد رمین میں کمذیب موسکوس کی کار کیا ہے۔

ونت دوسے موم می پراے جاتے جی ۔ د حقیقة الوی مطلال (٨) سخت عداب بغيرني قاتم بونے كة آيا ئينبي جيساكة وان شريف سيم . الترتفائي فرالهي - وَمَاكنّامَعُد بين حتى نبعث رسُولاً يمريكيا بات ہے کہ ایک طرف تو طاعون ملک کو کھاری ہے اور دوسری طرف ہیت اک زلزلے بچھانہیں جھور سے اسے فافلو الماشس کروشا بدئم میں کو ل خدا ک طرف سے بی قائم ہوگیا ہے جس کی تم مکذیب کرر ہے ہود تجلیات المیہ مشت ر 4) خدا في ناما كه اين رسول كو بغيرگوا مي جورسه - د دافع البلاره ف (۱۰) تیسری بات جواس وی سے نابت موئ ہے دہ بیسے کم خواتعالی برحال جب مک کہ طاعون دنیا میں رہے گوستر برسس رہے فادیان کواس کی خوندا کس تبای سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ یہ اس کے رسول کا تخت گاہ سے -دوا فع السيلاد صنك)

(۱۱) الهامات مين ميري نسبت بارباربيان كياكيا ہے كه يبغدا كافرستاده، خدا کا امور ، خدا کا بن ۔ ا َ درخدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتاہے اس پرائی لاؤ. اوراس كا شمن جنمی سے - دانجام آتھم منگ ) دس اناار سكناك احداث قومه فاحرضوا وفالواكذ اث اشسر

راریعین سے مسکا )

رس نکلمنی و نادانی وقال اتی مرسکا الی قوم مینسد بن و انت جاعلك للنَّا س إمامًا وانيَّ مستخلفك أكَّرُامُّ اكما جرت سُنتى في

الاوّلين - د انجام آتم مه،) دبها) يورمي مبيماك قرآن سنسريين كما يات پرايمان ركمتا بول ايساي فرق ایک در و کے خدا کی اس کھیلی کھیل دمی برانیا ن لا تا ہوں جر تھے ہوئی حس کی

ستجائی اس کی متوانر نش نیول سے مجھ برکھل گئ ہے اور میں بیت المنزمیں کھولانے مہرکہ کی جہ اور میں بیت المنزمیں کے معرف مرکز یون ہے وہ اس خداکا کلام ہے۔ حس فے معزت موسی اور حفرت عیسی اور حفرت عیسی التر علیہ کے میں التر علیہ کے ایم اللام نازل کیا تھا۔ میرے لئے زمین نے بھی گوائی دی اور اسسمان نے بھی اس طرح میرے لئے آسسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ التر ہوں۔ مگر میشین گوئوں کے مطابق ضرور تھا کہ الکار بھی کہ میں خلیفۃ التر ہوں۔ مگر میشین گوئوں کے مطابق ضرور تھا کہ الکار بھی کہ اللہ وہ میں اللہ منقول از صفیم چھیقۃ البوۃ میں اللہ میں اللہ منقول از صفیم چھیقۃ البوۃ میں اللہ میں اللہ منقول از صفیم چھیقۃ البوۃ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

۱۵۱) آب دلعینی مرزاصاحب، بنی ہیں - ادر خدانے اور اس کے رسول نے انہی الفاظ میں آپ کو بنی کہاہے ۔ حس میں قرآن کریم اوراحا دیث میں پچھیلے نبیوں کو بنی کہا گیا ہے - ( محقیقہ النبوۃ صنے)

الا) بساس میں کیا تسک ہے کہ حفرت سے موعود قرآن کریم کے معنوں کی رہے ہی بی بی اس میں کیا تسک ہے کہ حفرت سے موعود قرآن کریم کے معنوں کی روسے بھی بنی ہیں۔ اور بغت کے معنوں کی روسے بھی بنی ہیں۔ احقیقہ النبوۃ صلاحب ہرگز مجازی بنی نہیں ہیں جس سے دھیقہ النبوۃ صلاحا ) ہرگز مجازی بنی نہیں ہیں جس سے دھیقہ النبوۃ صلاحا ) المحافظ بنوت ہم بھی مرزاصاحب کو پہلے نہیوں کے مطابق مائتے ہیں۔ ادار اللہ النبوۃ صلاحا )

مسيح موعود ہونے کا دعوی

حضرت على الصلوة والسّلام كم تعلق ممارا دليني الم سنّت الجماعت كا عقيده يرسي كم الشرف الأكورنده آسمان براتها لياسي اور قيامت كم عقيده يرسي المرابي ميل من المرابي المنافعة المراب المعقد من كرميرا من المرابي المنافعة المراب المعقد من كرميرا من المرابي المنافعة المرابي المنافعة المرابع المنافعة المرابعة المنافعة المرابعة المنافعة المرابعة المنافعة المنافعة المرابعة المنافعة المرابعة المنافعة المن

حضرت عيى عليه الصلوة والتكلم برفضيلت كا دهو يل

بہے تومرزا میں میں مودادر علی ابن مریم ہی ہے تھے ۔ سیکن بجردہ آگے بلے طرح ادرانفول نے حضرت علین علیہ است لام پراپی فضیلت کا اعلان شروع کردیا آن کے بیٹے مرزا ابنے ہوائدین نے مرزا کا یہ قول نقل کیا ہے۔

« بیں میرے علیہ است لام کی خدا آن کا مُسنرکر ہوں ہاں بے شک وہ خدا کے نبیوں میں سے ایک بنی تفامگر بجھے خدا نے اس سے بر ترمر تب عطا کیا ہے یہ نبیوں میں سے ایک بنی تفامگر بجھے خدا نے اس سے بر ترمر تب عطا کیا ہے یہ ادر دیکھو آئے تم میں سے ایک ہے جواس میرے سے برحکر ہے"

« ادر دیکھو آئے تم میں سے ایک ہے جواس میرے سے برحکر ہے"

مرنا می کا درج ذیل شعر بهت مشهور ہے -ابن مریم کے ذکر کو مجبورو پیز اسس سے بڑھ کرغلام احمر ہے۔ (معاذ النثر) (دانیع الب لامس) مرزاجی کا دوسسوا شعرہ ہے ،-مربم عینی نے دی تھی محض عیسی کو شعن ا میری مربم سے شفا پائے گاہر ملک و میار د درخین ،

- . حضرت عليه الصاوة واست الم كي توبين -

« بإن آب کو دنین حفرت عینی کو گالیان دیف اور برزبانی کی اکثر عادت تنی ادنی اونی بات می منطقه آحید آخید انتخار است منطقه آحید آخید انتخاص کو جذبات سے روک نہیں سکتے تنفیر دفائی میں منظم دخارت برمدہ )

بریمی یادر ہے کہ آپ کوکس فدر تھوٹ ہولنے کی عادت تھی ہ (استغفرانٹر) (منیمہ انجام آتھم ماسٹ یہ مدھ)

اسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں وہرالت بازدں سے بڑھکر تابت نہیں ہوتی بلکہ بھی بن کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں ہتیا تھا۔ اور کمبی نہیں سناگیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آگر اپنی کما ان کے مال سے اس کے سر پر عطر ملا تھا یا ہا تھوں اور سرکے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا۔ یا کوئی ہے تعمق جوان عورت اس کی فعرمت کرتی تھی اس وج سے خدانے مسیران کریم میں بھی کا نام حصور رکھا مگر سے کا یہ نام نہیں

رکھا۔ کیونکہ ایسے تفتے اس مام کے رکھنے سے مانع تفقے "
( ازالۂ ادبام حصتہ اوّل مدھ ا)

حضرت علی علیالصلوہ والسّلام کے مجزات کی نسبت مرزاجی کے نیبالاست

م کچھ تعجب نہیں کرناچا ہے کہ حضرت شیخے نے اپنے داداسیمان کی طرح اس
دقت کے مخالفین کو یعفلی معجزہ دکھلایا ہوادرایب امعجزہ دکھا ناعقل سے بعید
میں نہیں کیونکہ مال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مناع الیسی ایسی کے
جڑیاں بنالیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں ادر لمبتی بھی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں۔
ادر میں نے مسئا ہے کہ کل کے ذریعہ سے معین چڑایاں پرداز بھی کرتی ہیں۔
رازالہ ادبام حجمتہ ادّل مستاس

کوتھے۔ کا بھر ہیں کہ خوا تعالی نے حفرت سیخ کوعقلی طورہے ا بیسے طریق پر اطلاع دی ہوجو اکیس کا کھوٹاکسی کل کے دبانے یاکسی چوک کے ارنے سے کہی طور پر امیسا پر دواز کرتا ہوجیسا پر ندہ پر داز کرتا ہے۔ یا اگر پُروار انہمیں تو بیسیدوں سے جلنا ہو۔ کیو تکہ حفرت سیح ابن مریم اینے باب توسعت کے سانٹہ با تھیں برس کی ترت مک نجاری کا کام می کرتے دہے ہیں اور طاہر ہے کہ برای کا کام می کرتے دہے ہیں اور طاہر ہے کہ برای کا کام میں کا کام ورحیقت ایسا کام ہے جس میں کلوں سے ایجاد کرساتھ اور طرح اللہ کام کی منعوں کے بنانے میں عقل تیز ہوجاتی ہے ، (توقیع المرام صدف)

اس موالہ میں خطائشیدہ عبارت پر فور کھیے احداث مریم اور صحاب علیا ہیں ہے۔
کس قدر خبیث بہتان نکا یاہے۔ تران مجیدی بیان کی ہوئی اس حقیقت پرتما م
اہل سیام کو بلائسی شک دسینہ کے ایمان ہے کہ ایشان کے ایمان سے میرا
سے مصارت عبی علیات عام کو بولس خص کی دساطنت کے امریکن سے بسیدا
فرطیا تھا۔ صورت مریم عفی خدادر باکدامن تعیس آب کاکسی خص سے حقق قائم ہا ہیں

مواسف۔ قرآن باک کی اس مرح دصاحت کے بادجود مرزا غلام احمد قادبانی نے کس قدر علط بات کمی ہے۔ اس کی یہ بات وی آن کے بانکل خلاف ہے۔ اس کے بادجود اس کوسلمان محبنا ادراس کے متبعین کوانے کومسلمان محبنا ادراس کے متبعین کا اینے کومسلمان کمبنا کیسے میں ہوسکتا ہے ؟

حضرت بوسف علبالصارة والسلام برقضبات كافتوى «سراس الت كا يوسف بني به عاجز امرائيلي يوسف سے برصكر م كيونكم يه عاجز قيدكى دعاكر كے بعى قيد سے بچا ليا گيا مگر يوسة ف بن يعقوب قيد ميں ڈالا گيا"

ر برابن احدیه طویجم ملک میں سرب مجھ ہول

" مرزامه حب کا دعوی برتھا کہ میں تمام نبیوں کی دوے اوران کافلامہ ہوئی۔ میری سی میں تمام انبیار سائے ہوئے ہوئے۔

میں خدا کے دفتر میں صرف علیٰ بن مریم کے نام سے موسوم نہیں بلکا ور می میں میں میں ایرائیم ہوں ، میں واؤد ہوں میں میں داؤد ہوں میں عبین بن مریم ہوں ۔ میں محصل مالٹر علیہ و کم ہوں ۔ ۔ ۔ سوخرور ہے کہ بری کی شان مجد میں یائی مبائے یہ دیمند محقیقة الوی م

معجزات كاكثرت

حب مزامی نے بیغری اور نبوت کا دعوی کیا تو معجزات کا دعوی مجالام مقط جنا بخد انفوں نے معجزات کا دعوی معی معولی ا نداز سے نہیں کمیا بلکہ التاریح تمام نبیوں کے معجزات کے معاملہ میں مرزاحی نے ا ہے مقابلہ میں ہوت تیجے جبورہ دیا۔ جن ایخ کھھا ہے۔

" النّرف اس بات كو تابت كرف كيك كدين اس كرف سه بول اس تدر نف ن دكه لائة بين كراكروه مزارني برجى تعسيم كفي بي توان كرمي ان سے نبوت تابت بوسكتى ہے" رحیض معرفت معالمی

ای اگر با الرام برک اس بھر دہ جزات کیاں ہی تو بی مرف ہی جاتا ایس دوں گاکہ میں مجزات دکھلا سکتا ہوں بھر ضافعا لی کے نقیل دکری ہے مراجواب ہو ہے کہ اس نے مرادوی تا بت کرنے کے لئے اس قدر مجزات کا ہے ہی کر بہت ہی کم نی ایسے آئے ہی جنوں نے اس قدر مجزات کھا ہے ہی کہ بہت ہی کم نی ایسے آئے ہی جنوں نے اس قدر مجزات کا درا موال کوا معالمی است مراسے کا ملی الشرطی ہے ہی کہ ای تعام اصل معموات کا معالمان کا جن اس اس معموات کا میں اور میں کا در سال معموات کا میں معموات کا را موال نے اور موال نے ایک میں اور میں کور بر کا لی ہے اور موال نے ایک جت پوری کردی ہے اب جا ہے کوئ تبول کرے یا نکرے (تتر حقیقة اوی مالال)

ا ان چندسطوں میں جو بیشین گوئیاں ہی وہ اس قدر نشا فوں برشتل ہی جودس لاکھ سے زیادہ ہوں گئے اور نشان تھی ایسے کھلے ہیں جواق اورجہ بر فائق ہیں " ( برا بین احمدیہ مادہ حصتہ بینے )

" اگر بہت ہی سخت گیری اور زیارہ سے زیادہ استیاط سے بھی ان کامشہار کیا جا گار بہت ہی ان کامشہار کیا جا گئے ہے۔ کیا جائے ت

ربرا من احریه منط میراین احریه منط میرتیجم) احادیث کے متعلق مرزاجی کا خب ال

مماس کے جواب میں خواک سے کھاکر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دون کا کہ میرے اس دون کا کہ میرے اس دون کا کہ میں جو کا ان اور وی جو میرے پر از ل ہو ل بال تائیدی طور پر ہم مدینیں بھی بیش کرتے ہیں جو قرآن سفر لیف کے مطابق ہیں اور میرس مدینوں کو مم ردی کی طرح پینیک وقت ہیں ہودی کی معارض نہیں اور دومسری مدینوں کو مم ردی کی طرح پینیک وقت ہیں ہودی کی معارض نہیں اور دومسری مدینوں کو مم ردی کی طرح پینیک وقت ہیں ہودی کی معارض نہیں اور دومسری مدینوں کو مم ردی کی طرح پینیک وقت ہیں ہودی کی معارض نہیں اور دومسری مدینوں کو مم ردی کی طرح پینیک وقت ہیں۔

مرزا غلام احمد قادیانی کے اقرال کو یہ میں سے چندا تو ال کفریہ بھور توز نقل کے گئے۔ ان اقرال سے مراحۃ یہ تا بت ہورہا ہے کہ دو بوت کا مقرف سے اوراس کے معتقد من بھی اس کی نبوت کے قاص میں میڈا علام اور قادیا گائیں۔ فادیا کی نبوت کو تسدیل طور براسلام سے فارت ہے اوراس کے متبعین تھی جواس کی نبوت کو تسدیل

كرت مين بادعوى بوت كے بادجودات دائرة السلام مي سجت ميں دونوگ

می قطعی طور بر کافر ، مرتد ، اور فارق ازاس ام بی -على المطبعة أرموقع ك مناسبت سے ايك على لطيف ذمن ميں آيا- زيكون مِن خواجه كما له الدين قاديان بهونچا طراج الاك اورج الباز تصااس نے الی زنگوں کے سامنے اسیع اسیوم کا دوئ کیا اور کہا کہ م غلام احمد قادیا ن کو بنی نہیں استے اور یہ ان تسمید کہا۔ مبیما کہ بہت سے قادیا فی خصومیًا لا ہوری کہتے ہیں جواہ نواہ م كوبدنام كيا ما الب حالانكرم يكم مسلان مين قرآن كو مانت مي بي بي وضوراكم كى التُرعلير للمركو الشركاسي رسول تبحق بي عوام اس كى با توس بين آگفه اس كى تقريرين مونے لكيس بهت سے مقامات يرنمازيمي برصاتي جمعة كم يرصايا رنكون كيذمه دارببت كرمند تق كرعوام كولس طرح اس فتند سے محفوظ ركھين ا میں دین برن اس کومقبولبت حاصیل مورٹی سیے مقامی علمارسے اسکی گفتگو می ہوتی مگراپی چالبازی کی وجہ سے اپنی اصلیت طا ہرنہ ہونے دنیا مشودہ کرکے يرط بإباكه ام اب سنيت حضرت مولاناعبدالث كوركفنوي صاحب كو مدعوكيا مائے۔ خیا بخہ ارد بدیا گیا اور دہاں اس کی شہرت می ہوگئی کربہت مبلد مولانا عبدالت كورصاحب تشريف للرقيس وه اس سے گفت كو كرس كے -خواجكالالي نے حببمولانا کا نام سنا تو واہ کزار اختیار کرنے میں ہی ابی عافیت دکھی خیا پخہ دہ مولانا کے دماں سویخ سے سکے سیا میا گیا۔ مولانات ریف اے گئے مولانا کی تقريري موسى عوام الناس كوخفيقت في خردار كيا ادر ذمه دارول كالكيلس میں دَراماکہ آب مفرات فے غور فرمایا کہ دہ کیوں بہاں سے چلاگیا! درامل دجہ يمى كرده محاكميا مو كاكرين اس سے يسوال كرون كا۔ كر تورز اغلام احمد تادیانی کی بوت کا قائل نہیں مگر تواسے مسلمان سمجتا ہے یا کا فر اس کا جواب

اس کے باس بہت تھا۔ بو می بواب دینا برط اجاتا۔ وہ مرزا صاحب کو کسی طال ایس کا میں اس کا گرفت ہوگا ما نے تو کہ بنہیں سکتا تھا۔ اگر مسلان کہتا تو اس برمی اس کا گرفت ہوگا کر جوش خص مذی نبرت ہو دہ سی حال میں مسلان نبییں مصلکا السیسے میں سوال کرتا اوما فشاہ العشر میں کو مسلان سم جنا خود کفر ہے۔ میں اس سے بہی سوال کرتا اوما فشاہ العشر وسی ایک سوال پر دہ لاجواب ہوجاتا اور اس کا دار فاصف ہوجاتا۔ بہ سوال آب وکوں کے ذہن میں بنہیں آیا۔ اس لئے آب توگ بریت ان رہے۔ مرزاغلام اعرفادياني كينس جوك

مولانا محتد بوسف منا الدعمان عافظ المعلام المدان الدين المعطفا الدين المعطفا المتحديث وسلام على عبد الدين المعطفا المرافظام احمد قاديا في كه دعوول كي عليت است في بيلوس قلى كول مرزا غلام احمد قاديا في كه دعوول كي عليت است في بيلوس قلى كول دى حب داوركوفي بهلوت منه بين جيووا دي البياد كرام عليم المتحت الم اوران كم سيخة وار تول كابنيادى وصف صدى وراسيت كفتارى بهد بنى زان بركم فلاف واقع بات آئى نهيس سكى داور بوشنى جورى كاعادى بوده بى توكيا اكب سشريف أدى كها منه كامين ستى ماور بوشنى جورى كاعادى بوده بى توكيا اكب سشريف أدى كها منه كامين ستى ماور بوشنى حدى الماكم ستى منهيل وستريف أدى كها منه كامين ستى منهيل و

جولوگ نبوت ورسالت یا محدویت ومهد دیمت کے جوئے والے ہے کہتے میں می تعالیٰ ان کی ذکست ورسوائی کے لئے ان کا جو مط خود ان می کی زمان

كول دية بي - سيخ على قارئ مشرح نقراكير من يكف بي اله ما من احد ادى النبرة من المحد ادى النبرة من الكذابين الا وقد المهرعييد كاواري كيا والترافي كام كون المحل والكند والمدن المدة من المجهل والكند المدن المدة المدن المدة المدن ا

•

A STATE OF

آئفرت میں انٹولید کم کا فرکسی غلط بات کو منسوب کرنا خبیت ترین گذاہ کی وہے۔ اور جبن خص کے کہرہ ہے۔ اور جبن خص کے بارے میں معلوم ہوجا ہے کہ اس نے ایک بات بھی آئی ہے۔ اور جبن خص کے منسوب کی ہے وہ مفتری اور گذاب ہے۔ اور اس کی کوئی بات اور کوئی روایت منسوب کی ہے وہ مفتری اور گذاب ہے۔ اور اس کی کوئی بات اور کوئی روایت لائن اعتاد نہیں رہتی ۔۔۔ مرزا غلام احد نسا دیائی اس معاملہ میں نہایت کے باک اور حبری نصا۔ وہ بات بات میں آنح عفرت علی انٹر علیہ وہم برافتر ایروائ کی کرنے کا عادی تھا۔ یہاں اس کی وس شالیں بیش کرتا ہوں۔ انبیار گذشت کے کشوف نے اس بات برمہر کھاوی ہے کہ وہ وہ یع کے وہ وہ یہ مربر گا وی سے کہ وہ وہ یہ مربوری جدی مربر گا وی سے کہ وہ وہ یہ مربوری جدی مربر گا وی سے کہ وہ وہ یہ مربر گا ور نیز یہ کہ نیجا ب میں موگا ہے۔

داریعین سے مسال ) انبیار گذشته کی تعداد کم دمیش ہے۔ان کی طرف مزراف دو باتین منسوب ک میں مسیح کا جودم ہویں صدی کے سریما نا ،ادر بنجاب میں آنا۔ اور یہ نسبت فاصلی میں ہے۔ اس طرح مرزانے صرف ایک فقومی فرصائی لا کھ جھوٹ جع کرنے کا رب کارو تیا نم کیا ہے۔

نوے ارپیلے ایولیشن میں انبیاد گذمشتہ کالفظ تھا۔ بعد میں اس ک حکمہ اولی ارگذمشتہ "کالفظ کردیاگیا ، اس تحریف کے بعد میں مجوٹ کی سنگلٹ میر کہ کی نہیں ہوتی ہ

۷ \_ مسیح موعود کی نسبت توا تاریس به تکھاہے کہ علما ماس کو تبول نہیں اس کا میں میں اس کا میں کا میں کا میں کا م

ری گئے یا در تین احاد میٹ پر بولاجا ما ہے۔ حالاتکہ بیضون کسی میٹ سٹار کالفط کم از کم در تین احاد میٹ پر بولاجا ما ہے۔ حالاتکہ بیضون کسی میٹ بند

میں ہمسیں۔

ساس سای به این وین معیدی آیا تفاکه ده درج موود) مدی سر بر آئیگا دادر تجوم بی کا میدد بوگا ---- اور لکها تفاکه ده این بیدائش کی درج و توصدی بیدائش کی درج می بدائش کی درخ مدی بیدائش دوخاندا فرل سے اشتراک رکھے گا - اور جون مدفت یہ کی اس کی بیدائش میں بی جود سید کے اس کی بیدائش میں بی جود سید کے طور پر میدام کی اس می بیدائش میں بی جود سید نشانیا ن ظام می کشین یا دخیر بیدام کی اس می بیدام می بیدام کی اس کی بیدام کی اس می بیدام کی می بیدام کی اس می بیدام کی اس می بیدام کی اس می بیدام کی اس کی بیدام کی اس می بیدام کی اس کی بیدام کی اس می بیدام کی است می بیدام کی اس می بیدام کی اس کی بیدام کی است می بیدام کی است می بیدام کی است می بیدام کی است می بیدام کی بیدام کی است می بیدام کی می بیدام کی کی بیدام کی

اس فقره میں مزائے اللہ این اطادیث میوکی طرف منسوب کی ہیں سالانکہ ان میں سے دیک بات ہی کسی مدیث میں میں بنیں آئی ۔اس لے اس فقرے میں انتظامہ میں اور میں دیک ۔

امر المي مواد المفرس مى الفراي المراك من الفران كا الميان كالبت من الفران كالمان كالمان من الفران المان كالمان من الفران المان كالمان من المان كالمان من الفران المان كالمان من المان كالمان كالمان من المان كالمان كالمان

اور فرا يكر كان في الهند نبيًّا اسود اللون اسمة كاحماً الميني مؤمي ايك في كذرا جوسياه رنك كاتنا ادرام اس كاكابن عامين منير حبيرة معرفت منا) كنياص كوكرشن كية بي" مرزاکی ذکرکرده حدمیث کی کمناب موجودنهیں ۔ اس کئے پرخالعی افسترا ہے۔ ظائم کوعربی کامیم عبارت بمی زنبانی آئی۔ سسیاہ دیمیہ شایدا پی تعدود کچھ \_\_\_ اورآب سے اوج اگیا که زبان پارس میں بھی کھی خدانے کالم كياب توفرايكه بال خداكلام زبان يارى ميس مى اتراب جياك مِيْرِجِيتِ لُمُدَّمِعِ رِفْتُ مِن ١٠) يمعمون مي كسي مديث مي مهيسي خالص مجوث اورا فتراء مهy -- الخفرة مل الشرعليه وسلمف فرمايا ب كرجب سي شهريس وبالمازل بو قواس شهرك ومحول موا ين كالما وتعث اس تعب مكيورويه ا والمنفتها ومرج ول كيلة جامت محاضاه والسنديخ الملث د بال جكر كو ولا تو تف چيوار دين كا حكركس مديث مين نبين . به خالص مردان جوك ع . مر ان كريكس عليه ع كراس المحرك و تجود الهاسة - ١٠ داد إد تع ما حيا وَالْمُنْتُونِهِا قُلَانُحْرُجُوا فَرَرُا مَنْتُهِ ﴿ الْمُتَفَقُّ عَلَيْهُ مِونْدَكُونَ فِي الْ ے ۔ افسوں ہے کہ وہ حدیث مجا اس زائے میں پوری ہوئی حمیل ما کھا 🖟 تاكي كالمالك على النب وأول عدر بالا بالمالك المالك المارانية والماراني المارانية

مسیع کے زمانے کے علماد کے بارے میں یہ بات برگز نہیں فوائی گئے۔ یہ ایک فرت کا خفرت ملی انٹر علی استرائی کا نیز اسے۔ اور دو مسری طرف علمائے امت برصر کے بہتان ہے۔

۸۔ " چونکہ صدیت صبح میں اُجا ہے کہ مہدی موقود کے پاس ایک کما بھی ہوئی ہوئی ہوگا ورج ہوگا اسلفے ہوئی ہوگا اسلفے برگا ورج ہوگا اسلفے بری ہوئی آج پوری ہوگئی اِسے کہ دو پیشس گوئی آج ہوگا ہوگئی اِسے کہ دو پیشس گوئی آج پوری ہوگئی اِسے کہ دو پیشس کوئی آج ہوگا ہوگئی اِسے کہ دو پیشس گوئی آج ہوگئی آب کی کا دو پیشس کوئی آب کی ہوگئی اِسے کی دو پیشس کوئی آب کی کا دو پیشس کا دو پیشس کی کا دو پیشس کا دو پیشس کی کا دو پیشس کا دو پیشس کی کا دو پیشس کی کا دو پیشس کی کا دو پیشس کی کا دو پیشس کا دو پیشس کا دو پیشس کی کا دو پیشس کا دو پیشس کی کا دو پیشس کا دو پیشس کی کا دو پیشس کا دو پیشس کا دو پیشس کا دو پیشس کی کار

پھی ہوئی کتاب کامعنمون کئی صبح حدیث میں نہیں ہے۔ نطف یہ ہے کے مرزا نے اپنے اس اصحاب کے جونام اذائد ادبام میں کھے تھے۔ ان میں اسے کئی مرزائی صحابیت سے نکل گئے۔ اس سنے یہ جو لٹی ردایت بھی اس کا جوئی مہددیت برراست نہ آتی۔

ہ ۔۔ مگر مزور تھا کہ و مجھے کا فرکھتے اور میرا نام د قبال رکھتے کیونکہ امادیت میں پہلے سے یہ فرایا تھا کہ اس مہدی کو کا فر مطمرایا جائیگا اوراس د تت کے مضرر مرمونوی اس کو کا فرکہیں گے اور ایسا جوشس د کھلاتیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو اس کو مشل کرؤا ہے "

اس مہارت میں تین باتیں" احا دیت میں انکم میں ۱۳۸ )

اس مہارت میں تین باتیں" احا دیت میں انکم میں اللہ اس عبارت میں فوجوٹ ہوئے ۔

ا ۔ " بہت سی مدینوں سے نابت ہوگیا کہ نی آدم کی عرسات ہزاری ،

ا ۔ " بہت سی مدینوں سے نابت ہوگیا کہ نی آدم کی عرسات ہزاری ،

سعادر اخری آدم کی طرز براہمان ششتم کے آخریں جوروششم کے میں ہوں در اور ان ادبام میں ۱۹۹۷ )

آخری آدم کا افسانہ کسی مدیث میں نہیں آنا۔ اس لئے یہ می المع محبوث ہے۔ ونیا کی عرک بارے میں معمل روایات آتی ہیں۔ مگر دوروا یا ست صعیف میں - اور می تعین نے ان کو ابین الکذب سے تعییر کیا ہے - معیف میں اور می ابین الکذب سے تعییر کیا ہے - اور می ابین الکذب سے تعییر کیا ہے - اور می ابین الکذب سے تعییر کیا ہے -

افت أعلى التركي وسمثاليس

ورة مريم من مرتع طور بربيان كيا كياسي كر معف افراداس است کا نام مریم رکھا گباہے ، اور مجر اوری اتباع شریعت کی دجیم اس مریم میں خوانف ان کی طرف سے روح میونکی ممی اورو وق بيوكف طح بعداس مريم مع علين بيدا بوكيا اوراس بما يرضواتعالى ف مبرامام عیسی بن مریم رکعا " وصیمه براین بیخم م ۱۸۹) سورة تخريم سب كے سلمنے موجودہ مرزائے صریح طور برو من امور كاسورة تحريم مين بيان كميا جانا ذكر كياسه اكيابه مرتح افتراعلى الترنبين -- نیکن مسیح کی اِستبازی اینے زمانے میں دوسرے راست بازو مع برامعي ميس موقى بكريي بى كواس يرامعي ميسى عليدال بر) ابك نفنيلت مع يكونكه ووشراب يتيا غفا اورتعبي سناكيا كركسي فاحشه عورت نے آگراین کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر ملاقعا یا انفول یا است سرکے باوں سے اس کے بدن جوا تھا یا کو فی ہے تعلق جوان مورت اس كافدمت كرت تني اسي وجر من قرآن في يين كانام معور ركامكر سيح كانام ناركها ييوكدا يعد عد اس نام رفعت مانع تق - ودانع اللاد الحري الله

معزات انبیار کرام کی طرف فواحش کا منسوب کرنا کفر ہے۔ مرزا قلویاتی ایسے تعقق "حفرت عیلی علیہ السّدام کی طرف منسوب کر اسے - اورا پیسے کفر مرزک کے نود یک لئے قرآن کریم کے نفط مصیر "کا حوالہ د تباہے ۔ بعنی المتراحال کے نود یک نفوذ بالمتر حضرت عیلی علیہ السّدام ان تصول میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السّدام ان تصول میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السّدام ان تصول میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السّدام ان تصول میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السّدام ان تصول میں ملوّث ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السّدامی -

سے اور اس عاجسٹر کو خدا تعالیٰ نے آدم مقرر کر کے جیجا اور مزدر تعالیٰ میں آدم بھی نام رکھا گیا ہے۔ تعالیٰ دہ ا تعالیٰ دہ ابن مریم جس کا ابنیل اور فرقان میں آدم بھی نام رکھا گیا ہے۔ ا

یکه کا کرد می میدانشدام کا ام قرآن کریم میں آدم رکھا گیاہے خالف جوٹ ہے۔ اوراس مفتون کو انجیل سے منسوب کرنا دوس کو جوٹ ہے۔ اور یہ کہنا کہ مرزا کو الشرتعب الله نے آدم مقرر کر کے بعیبا ہے۔ تیسرا جوٹ ہے۔

م سے اور مجھ تبلا یا گیا کہ نیری خبر قرآن دحدیث میں موجود ہے اور تو

ہی اس آ بت کا معدا تی ہے کہ حوالذی ارسال دھول کے ۔۔۔۔ کا اُن

کون نہیں جا تنا کہ اس آیت کرم کامصداق آنحفر سصلی الشرعلیہ و کی دات گرای ہے۔ بس یہ کہنا کہ تیری فیر قرآن میں ہے ایک جھوٹ ۔ حدیث میں ہے دوسرا جھوٹ ، اورمرزا اس آیت کامصداق ہے تبیسرا جھوٹ ۔ دران تمام باتوں کو جھے تبلایا گیاہے "کیکراٹ رتعالیٰ کی طرف منسوب بدترین افتراعل الذیج ۵ ۔ تاویا ن جی خدا تعالیٰ کی طرف سے اس حاجر کا ظاہر مونا الہا ی نوشتوں میں مطور پیش کوئی ہے سے اس حاجر کا ظاہر مونا الہا ی نوشتوں میں مطور پیش کوئی ہے سے اکھا گیا تھا یہ

٧ \_ و لكن مزورتها كمر أن ستركيف كى دوسيتنين كوتيال يورى بوتين عبس میں فکھاگیا تھا کہ سیح موعود جب طا ہم موگا توا" اسسلامی علمارکے باعدے و کھ اعمائے گا دم) دہ اسکو کا فر قرار دیں گے دس، اوراس کو قتل كرنے كے فتوے دے جائيں گے دم) ادراس كى سخت توہين موكى ده اوراس كوامسلام سےخارج اوردین كا تباه كرفي والاخيا (اربعین عصرص ۱۷) ان مِيْ إِنَّون كُو قُرْ آن كُريم كَى بِيشْ كُونُيان قرار دينا سفيد تعوف اور افت را دعل الترب -٤ - پيرفدائے كريم جل شان نے مجھے بشارت دے كركہا كر تيرا كھر برکت کے بوری کا۔ اور میں این معتبیں تجھ پر پوری کردن گا- اور خوانین مبارکہ سے جن میں سے توبعض کو اس منے بعد یا سے گاتری نسل بهت موحی - واستنهار ۲ رفردری منشکلتر) اس استنبار کے بعدمرزاکے عفد میں کوئی خاتون نہیں آئی بنسل کیسے ملتی اس لتے اس فقرے میں الٹرتھا ک کی طرف بڑ بہشار سے منسوب کی گئ ہے۔ یہ دروغ بے فروغ اور انسنسرائے خالص ہے -٨ \_ " الهام مكروثيب "ليني خدا تعالي كااراده مه كدوه ترويورتيب میرے نگالے میں لائے گا ۔ ایک بحر ہوگی اور دوسسری بیوہ جنامجنہ بالبام جو برك متعلق تفا براً بوكيا- اوربيوه ك الهام ك انتظار

د نریق القلوب می ایم میر) مرزاکے نکاح میں کوئی ٹیب نہیں آئی رمحتری جمیم سے بیوہ مونے کا میں ساری فرکسط محمی رسگروہ بیوہ نہ ہوئی۔ اس کے بیرو تیب سکا الہام محص النزآ علی اوٹر تابت ہوا۔

٩ - " شاير چاره اه كاعرصه مواكه اس عاجسنر برطام برگريا تعاكداكي فرزند قوى الطاقتين كابل الطام دوالباطن تم كوعطا كياجائ كا-سو اس كانام بشير بوگا - - - اب زياده ترالهام اس بات برمور جيمي كوعنظريب ايك لكاح تمهيل كرنا پرا حداكا - اور خباب المي ميں به بات قرار باخلي جه كه ايك بارسا طبع اور نيك سيرت المية تمهيں عطام كي ده صاحب اولا د بوگي " دمكة بات احمام علده مسك

برسارامفون سفير تعرف نابت موا-

اسداس خوائے قادرو کی مطلق نے مجھے ذوایا کہ اس شخص راحمد بھی اسکا کہ اس شخص راحمد بھی کی دختر کلاں ام حرم کی کہ گئے ہومہ ) کے لئے سلسلہ مبنبانی کر ا ن دنوں جو زیادہ تھری کی بیلئے باربار توجہ کی گئی قومعسوم ہوا کہ خواتعا کی خوم کلاں کوجس کی نسبت نے مقرر کرد کھا ہے کہ دہ مکتوب الیہ کی دختر کلاں کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی برا کیہ ما نع دور کوف کے بعد انجام کا دامس عابر کے نکاح میں لاوے گا۔ دامشہار ارجولائی مشکلہ )

یهی دروغ فالص نابت بوا- مرزا ، تحدی بیگیم کی حمرت کے کردنیا سے رفعت بوا- اس عقت ما ب کا سایہ بی اسے مدة العمر نصیب نه بوا - اوراس سلسلی بی محت مدة العمر نصیب نه بوت مرزان اس نکاح محت البادات البادا

ا یادر کو اگر اس بیشن گول کا دوسری جزود تعینی سلطان محرکام آا در اس کی بیوه کام رزا کے فکاح میں آنا ) بوری نمونی تو میں ہر بدستے بدتر تعمروں گا۔ دخیمہ انجام اتھم میں نہ ہ ) الشرتعب الى ف نابت كردياكه مرزا داتنه "ابنداس نقره كامعداق مقام يرمينش مثاليس خدا درسول برا فراكي تغيس اب دس مثاليس حضرت يميلي عليمالا) برا فسنسراكي ملا خطر كيجير -

## حضرت عسار عليالسلام بردش جموط

ا - بیات بالکل غیرمعقول ہے کہ آنحفرت سلی انٹرطیہ کو ہدکوئی ہسا بنی کہنے دالا ہے کہ جب لوگ نماز کھیئے مسجد کی طرف دور بی تھے تو دہ کلیسا کی طرف معرف ہوگئ اور جب لوگ قرآن شریف بڑھیں گے تو دہ انجیل کھول بیٹے گا ، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت الٹرکی طاف مذکریں گے تو دہ بیٹے گا ، اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت الٹرکی طاف مذکریں گے تو دہ بیٹ المقدس کی طرف متوج ہوگا ، اور شراب بیٹے گا اور سؤرکا گوشت کھائے گا ۔ اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور سکورکا گوشت کھائے گا ۔ اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے صلال دسٹرام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کی کھی بردا گا ، اور اسلام کے سالام کھی بردا گا ، اور اسلام کی سالوم کی کھی بردا گا کھی ہو گا ، اور اسلام کی کھی بردا گا کھی ہو گا ، اور اسلام کی کھی بردا گا کھی ہو گا کھی کھی ہو گا کھی گا کھی ہو گا کھی گا کھی گ

مرزا کا است رہ مفرت میں ملیات ام کی طرف ہے ۔ جن کی تشریع نے کے مسال قائل ہیں بمگر مرزانے ان کی طرف جوجیہ بایں منسوب کی ہیں یہ ندھرف ہر تھے جوٹ ملکہ مشررناک بہتان ہے ۔

۲ -- یورپ کے توگوں کوجس قدر مشراب نے نقصان پہنچا یا اسکاسبب تو یہ تفاکر علیہ کا علیہ است کا میں ہوا کہ اسکا میں تو یہ تفاکر علیہ کا میں میں اسٹریسٹی فرج عدلال ا

ساسیح ایک لوگی برعاشق ہوگیاتھا جب استاد کے سلطے اس می مسیق جمال کا تذکرہ کر بیٹھا تو استاذ نے اس کو عات کر دیا۔ یہ بات پوسٹیدہ منہیں کرکس طرح مسیح بن مربم جوان عورتوں سے لمنا اور کیس طرح ایک بازاری عورت سے عطر ملوا نا تھا۔ دانکم ۱۱ر فروری سندائم م -- اور سیوع اس سے اچھ تئیں ٹیک نہیں کہرسکا کہ لوگ جائے تھ کریشخص شرالی کمبابی ہے - اور یہ فراب چال جائن و خطائ کے بعد بکہ ابتدا می سے ایسا معلوم موزا تھا رہائی نموائی کا دعوی سندا بخوی

ومنیم انام آخر می ۱۹۰۹) حفرت المی علیه الت لام کے مجزات کی فی زمرت کذب مرت ہے، بلکہ قالی کا کی کھی کی ایک ہے۔ اور جمیب تروی کہ مرزا آ قال کا مجرم العاشہ کیلئے تیاہ ہے مگر صفر منام کا العام کا مجرم مانے پر تیان میں

يا المسال المالية ورات والله العرب المالية

باذن عم الني اليسع بى كى طرح اس عمل الرّب (مسمريزم) مين كمال كمت تع " (ازالة ادبام ص ٢٠٠٨)

حضرت علی علیات لام کی طرف سمر نرم کی نسبت کرنا ایک مجوف، ان کے عجزات کوسمر نرم کی نسبت کرنا ایک مجوف، ان کے عجزات کوسمر نرم کا نتیجہ قرار دنیا دوسرا مجوف، اس پر باذن دھکم اپنی کا افتا تعبرا مجوف ، اس بین لیڈینا تیمسرا مجوف ، تعبرا مجوف ، مساحہ وف ساحہ با تیمس برس تک ساحہ با تیمس برس تک میں اور ظاہر ہے کہ بڑھی کا کام در قیقت بختری کا کام جیسیں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح کی صنعتوں کے ایک ایسا کام جیسیں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز موجاتی ہے۔

(ازاله او بام ص ۱۰۰ س

راداده او به من ایک کو برخی کاباب کها ایک مجود انتظامی کو برخی کوبات کو بخاری کا کرستمه کها تیم المجود و در کسرا مجود اوران کے معجزات کو نجاری کا کرستمه کها تیم المجود و و رسکرا مجود اس کا بر از کا کارروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور مام معنکوت کے تعیی مگر یاور کھنا چاہئے کہ بیمل ایسا قدر کے لائق نہیں ۔ بھیسا کہ بوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں ۔ اگر یہ عاجب زاس عمل کومکروہ اور قابل نفرت نہ محبقا تو خوا تعالی کے نفنل و توفیق سے ممل کومکروہ اور قابل نفرت نہ محبقا تو خوا تعالی کے نفنل و توفیق سے امید رکھنا تھا کہ ان ان مجرب کا کی ایک در تمایی

معرت سیح علیات ام کے مجزات کو تربی کارروائیاں پیکنیا، انعیں مکودہ اور قابل نفرت کہنا، انعیں مکودہ اور قابل نفرت کہنا میں ملادہ کے اور قابل نفرت کہنا میں ملائے کا میں مقادراس کو نعنس و توفیق خط دندگی کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق خط دندگی کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق خط دندگی کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق خط دندگی کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق خط دندگی کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق خط دندگی کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق خط دندگی کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق خط در اور افتراک کا میدر کھنا دراس کو نعنس و توفیق کا میدر کا کھنا کے توفیق کا میدر کھنا کا میدر کھنا کہ تاریخ کا میدر کھنا کے توفیق کا کھنا کے توفیق کا میدر کھنا کے توفیق کے توفیق کا کھنا کے توفیق کے توفیق

اس " اورا ب ک انفیس حرکات کی وج سے آپ کے حقیق مجائی آب سے الماض رہے تھے اوران کو نظین ہوگیا تھا کہ آپ کے دماع میں صرور کچھ خلل سے اوروہ میں شہ چاہتے رہے میں کہ کسی شفا خانہ میں آب سکا باتا عدہ علاج ہوسٹ جرفدا تعالیٰ شفا مختفہ۔

(مغير إنجام آتھ مسك)

" بیسوع در حقیقت بوج مرکی کے داوان موگیا محا

د حامشيرست بمين ملك)

حضرت علیلی علایت ایم کی طرف انعوذ بالتر اخلال دماغ ، مرکی ، اور ویوانگی کی نسبت کرناسفید جبوط ہے یہ اور اس قسم کی دیگر تخریری غالبًا مزالے امراق کی حالت میں مکھی میں جس کا اس نے خود کئ حکمہ اعتراف کیا ہے۔ یہ مرزا کے جبوط کے تبیش کئے محمد میں مجن سے معلم ہوسکت ہے کہ مرزا کو جبوط کے تبیش سے متنی نفرت میں ، اس تخریر کو مرزا کی ایک عبارت کے مرزا کو تیان اور راستی سے کتنی نفرت میں ، اس تخریر کو مرزا کی ایک عبارت پر عبارت برختم کر اموں :-

وظاہرہ کے جب ایک بات میں کوئی جوٹا نابت ہوجائے و معرودسری

باتوں میں مجی اس پراعتبارہ ہیں رہنا ہ

دمیشر معرفت ص ۲۲۲)

الله تعالیٰ برسلان کو ایسے جو توں ہے . کائے ۔ اورمرزانیوں کومی اس بھولی سے تکلنے کی توفیق ارزانی فرائے ۔

سَبِعان على العرة عبايصغون، وسَلامٌ عَلى الرسلين والحل المناسية عبايصغون، وسَلامٌ على الرسلين والحل المناسية

محروست عفاالترعد

مرزاغلا) الحرك بينين كونت ال

از - مولاناکفیدها حدعلوی کیرانوی فادیانیت کامنیس کوئیاں جنس فود فادیانیت کامنیس رتعارف اور ... بیشین کوئیاں جنس فود فلام احرقادیانی کے اسینے صادق یا کا ذب ہونے کامعیارا دری و باطس کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا ا در جفطی طور بر غلط نابت باطس کے درمیان فیصلہ کن قرار دیا تھا ا در جفطی طور بر غلط نابت

قاریا نیٹ کے جریب وگریباں

اس دقت ہمارا مفوع مرزاغلام آجر قاد بانی کی ان بیشین گوتبوں کاجائزہ
سیاہے جبیں خود مرزاجی نے اپنے صادق یا کا ذب ہوئے کا اصل معیار قرار یا ہے
سیاہے جبیں خود مرزاجی نے اپنے میں کہ غلام احمدی شخصیت اور قادیا بیت پر ایک
سرسری نظر ڈال لی جائے ۔ یہ نتیذاب بھر سرایجا رہا ہوا دھائی دیر اسے اس سے
مزورت ہے کہ مسلان قادیا نیوں کی نتیذ انگیز یوں اور قطر کی طاقت سے
ان کی ساز شوں سے باخبر میں و مرف انہائی نہیں بلکہ زبان وقاد کی طاقت سے
مزافلام احمد نے مرف جرم کو میر عام بے نقاب مردیں کے
مزافلام احمد نے امام مہدی ، مسیح موح داور نبوت کے جو نے دعور کے کے
مزافلام احمد نے امام مہدی ، مسیح موح داور نبوت کے جو نے دعور کے کے

متت اسلامیدی مفول کو بنیادی طور بر در بم بر بم کرد فی ایاک منی کی ہے اس مقیقت سے منبدہ باک اور بنگار انسی معنوا بت بخری واقعت سے منبدہ باک اور بنگار انسی وغیرہ ممالک کے اہل علم معنوا بت بخوبی واقعت ہیں اور انفول نے اینے اپنے وائردل میں مجاطور مراس کمرائی کورد کے افرات میں کا افرات ہو کوختم کرد سے کی مؤ نٹرا در کامیا ب کوشتیں کی ہیں۔

مزاغلام احدا بنے زعم میں تھے بوت کو ملنے تو ہیں مگراس کا ہی مہل اول کرتے ہیں مگراس کا ہی مہل اول کرتے ہیں جو زانے کے متراوف ہے ۔ وہ قرائی آیات مقدسہ کا بی نفسه خواہشات کے مطابق تفنیر کرتے ہیں ۔ وہ اوران کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی تو بین کرتے ہیں ۔ غلام احد کے خلیفہ مرز ابشیرالدین " حقیقة النبوة "میل کیک خلیفہ مرز ابشیرالدین " حقیقة النبوة "میل کیک خلیفہ میں ا

« وه بعض اداوالعب رم بيون سي مجل أسح نكل كت «

وہ اپنے جا بل جیلوں کو حفرات صحابی کے ہم رتبہ قرار دے کران کی مستقہ عفلت کو مجروح کر ان کی مستقبہ عفلت کو مجروح کرنے کی مذموم کوسٹنش کرتے ہیں۔ قادیا یوں کا اخیار الففل اللہ مؤرخہ ارمنی سرال لئے کی است اعت میں مکھتا ہے۔

وبی ان دونوں گرد ہوں میں تفریق کرنی یا ایک کو دوسے سے مجوعی رنگ میں افضل قرار دنیا ، تھیک نہیں - کمن ہے مہارا خیال غلط ہو۔ اسکن مارا تجربہ ہی ہے - ہمارے نزدیک دہ ایک دہریہ صفت آ دی تھا۔ ایک نہایت فریس کا دانسان ۔ اس کی ضم کتا ہیں اس کی ذہنی عیاری کا گینہ دار ہیں۔ اس نے وگوں کی نغسیات کا گہرا مطا تو کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دنیا کے ایک کوسف سے کر دوسے کونے نک اکثریت نادان وگوں کی ہے ۔ اور ادان وگوں کو خملف المولال سے بہر کا کرا ہے ہما تھ دگا دنیا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ

كمّا بي اوراسفتهادات شافع كف إي كالكروه رسائل اوركمًا بي المفاك جاني تو يياس الماريال انسه بعرسكي بي السي كماول كوتمام عرب ممالك اورمعردمت م اوركابل اورردم كمهنج إدياسم ا کیسلان مرزا می برابرمسلان کو انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی تعلیم دیتے رسے - دل سے مطبعانہ برتا ذکی تبلیغ کرتے رہے دکسسری طرف مرحله وارسلا کے بنیا دی عقامد برسٹ طرار انداز میں مسلے شروع کردئے۔ اولا تع کے مطابق البيد وكنجى ل محتر جوبيدا وسلم كم انوك ميں موسة تنجے مكرم زا كى طرح تف ب دين اورمفاد برست وينا ليذا نفون في ايخ كرد كمنتال مرزا غلام احمرفادیاتی کے علم و نفسل ، تقوی و طہارت بزرگی اور بھا طور کرشف میں مرزا غلام احمد فار میں میں میں م کرامت کی تشہیر شروع کردی ۔ اس کے استخاروں کو کامیا ب، الہا اب کو سیٹے ادردُ عادُ ل كُرِستُما بيان كياجل لكا وكراك الشكار بي وقو ف اوروم پرست وگوں کی کمبی کمی نہیں رہے ۔ نہ پہلے تنی ا در نہ آ جے سے رہیر یہ تو دام کی ممرنگ زمین بچیا یا گیاسا - کی ساده نوع اور برسے ملع می بینس گئے يهدم ملاس مرزان مختلف مسياتي بهلودف سيكام في كراسي مدا رسیدہ مونے کا انٹر لوگوں کے ذمن تسٹین کرایا۔ امام مبدی ا در مجدد موسے کا دعوى كبار دوس مرحل ميسيح بن سفي ، في فلي مو الحمة فن كارى ويكف إ حضرت سے علیات ام کے آسمان پرزندہ ہونے کے بارے میں قرآ فی ماحت کے بادم دحیات میرے کے تو قائل نہیں سیکن آمرے کے قائل ہی اوردہ برزا جى ... فودى - اس سوال سے نيخ كے بائے كرجب آب كے بقول سي فينده مى نہیں تو آب مسیح کہاں سے اعمے رتومتیل سے کاشوشیدنگادیا والسے می آ تخفرت ملى الشاطليدوس لم ك خاتم النبيين مون برنصوص قطعيد موجود مي -

شوق فضیلت یا جوسش عیاری نے حب مزیدا بھارا توحفرت محرصیطفے صلی المتر علیہ وسلم سے بھی انفنل ہو گئے ۔ کہتے ہیں ہ

له خسف القهو المنيروان في خسفا القهوان المشرقان الشرقان الشرى السلطية بعسن بن كريم كيلة جاند كم خسوف كانشان طام برواسا ورمير مسلط ما ندا ورسورة دونون كا - كبا اب توانكار كريم كلا ؟

د اعجاز نبوی ملے )

متعدداً بات كم بارسي بعجم كم في في كمن تعالى في محافظ ب كياب - اس خص كاوملاد كيف رصرت آدم عليال سام سه كيكرفاتم النبين صلى الدعلية و لم كم تمام البيارعيم السلام كي في فطلتول مي كوائي ذات ميں سمولين كامرى نہيں بلكروه معاف معاف كم تما ہے كہ ميں جامب في مول و ده كلفتا ہے -

مس آدم بول - مين شيت بول - مين نوح بول ، مين ايرابيم بول - بين

اسعاق جوال المين اللعيل بول المين العقوب الول المين الوسف والده المين والمواحدة المين والأوجول المين الول المين الموسطى المتماطية والمحال المنظم المع المنظم المع المنظم المعالم المعلم المنظم المعالم المعلم المن المنظم المعلم المعلم المن المنظم المين المنت المين المنت المين المنت المواحدة المرامي المنت المواحدة المرامي المنت المواحدة المرامي المنت المناطقة المواحدة المناطقة المواحدة المناطقة المواحدة المناطقة المواحدة المناطقة المناطقة المن المناطقة المناطقة

جوقراً فی صداقتوں کے تطبی خلاف ہے۔ مند ووں کے بزرگوں کی می منی بلید کرکے رکھدی۔ اس طرح غلام احمد نے ایک ہی وقت میں بہت ساری نخالفتیں مول ہے دیں۔

عیدایوں کے ساتھ امرت سرکے ایک مناظرہ میں جب مرزاجی ایک بورھ بادری عبداللہ تقریب سے شکست فاش کھاگئے توجیجی ام ہے سے سے سال ڈیرٹ ھوت کی میٹین کوئی کردی ادریہ مجبکر کہ یہ بوڑ ھانتھی ہے۔ سال ڈیرٹ ھالی میں رڑ ھک جائے گار بیٹین گوئی کی مدت بندرہ ماہ رکھی گئی ۔ اعمال بد سال میں رڑ ھک جائے گار بیٹین گوئی کی مدت بندرہ ماہ رکھی گئی ۔ اعمال بد کے نتیجہ میں مرزاجی کو قدرتی طور پر ذلب بونا تھا۔ بادری سخت جان موگیا۔ اور بیٹین گوئی کی مدت بوری مونے کے بعد بھی کانی عرصہ کک زندہ رہا ہم پہلے اور بیٹین گوئی کی مدت بوری مونے کے بعد بھی کانی عرصہ کک زندہ رہا ہم پہلے اس البامی بیٹین گوئی کا جائز ہ لیس کے۔

تھا۔ اس کے اس کا جائزہ کینا مزدری ہے۔
اس بیشین گوئیاں شامل کوئی
اس بیشین گوئیاں شامل کوئی
تھیں۔ ایک بنات لیکھام کے متعلق جوان کی بیہودہ گوئیوں براخیں برائی لا
کہتے رہے تھے۔ دوسری مرزااحد بیگ کے بارے میں۔ جوان کے قربی عزیزتے
ادر مجول نے اپنی مین محری بیگم سے بور ہے مرزاجی می حب بہادر کا پیغام نکاھے
معادت سے محکوا دیا تھا۔ ان بیشین گوئیوں کے سیسلے میں مرزاجی کی معاملاط فرائیں ومشہادت القرآن میں محصی میں۔

و براسوااس کے اور خلیم اسٹان نشان اس عامزی طرف سے موثق

امتحان بين بي جيباكرمنش عبدالتراتخم صاحب امرت سرى كى نسبت بیشین کوئی جس کی میعاده رجون ساورائد سے بندرہ میلی کاور بندت ليكورام يشاورى كى موت كانسبت حس كى ميعا وساد المائد س چے سال کے ہے اور میرمزا بیگ ہوت یار بوری کے وا او کانسبت ينين كونى جويئ منسلع لأموركا باستنده مع حس كى ميعاداً عاكم الريخ مع جو الاستمير المصلة ب قريبًا الرمين بأنى ره في بعديد تمام الور جوان الى طاقتون سے بالكل بالا ترجي أيك صادق باكاؤب كاتشافت كيلفي كانى بي كيونكه احيار اورامانت د دنوں حق تعالیٰ كه اختيار مِي مِي اورحب ككوتى تخف نهايت درجه كالمقبول نهو فلاتعاكى اس کی خاط سے سی اس کے دشمن کو اس کی وقاسے ملاک بنیں کرسکتا خعومًا اليع مُوقع بركر وضخف البينة مني منجانب المتر قرار ديوس اوراین اس کرامت کو اپنے ما رق مونے کی دلیل معبرادے میشین کوئیا كوئى معرى بات نهيس كوئى اليسى بات نهيس جوانسان كا اختيار ميس مو ا-مكر يحف الشرجل شانداك اختياريس جي يسوا كركوني طالب حق مصرتو ان بیشین مح موں کے وحوں کا انتظار کرے۔ یہ تینوں بیش کومیاں مندوستان اور بنجاب كى تينول برى توموس برطادى بي يين اكب مسلان سے تعلق رکھتی ہے اورایک مبدور سے اور ایک عیسائیوں عدان بى سے دہ بين كون جوسلان وم عقال ركان بهت ي منيوات ال مي كدك الل كدا الله يدي ١١١ع والعام بونداروى بن مال كاستاد كم اخروفت و وو بالمعلولالال franklubile profit feet ned profits

(۳) اور مجریه که مرزاا حمد بیک تاروز شادی دختر کلال فوت نهروم) اور بیاری اور شادی دختر کلال فوت نهروم) اور مجریه که ده دختر می تانکاح اور تا ایام بیوه موف اور نکاح نانی که فوت نه موده) اور مجریه که به عاجز می ان تمام دا قعات کے پورے موت نه موده) اور مجری که اس عاجز سے دمحری بیم کا انکاح موجائے اور ظاہر سے کہ یہ تمام دا قعات اسلان کے اختیار میں نہیں "

## يادرى أتمم كے باركيں اينصوى الم)

آندے سوجا کے موجا ویں گئے۔ اور معمن فنگوے جلنے فکیں گئے۔ اور معمن بہرے سننے فکیں دجنگ مقدس) اس بیشین گوئی کے بارے میں مزید فکھتے ہیں:۔

وین چران تھا کہ اس بحث میں مجھے کیوں آنے کا اتفاق بڑا معولی
جثیں توا ور لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب بہ حقیقت کھلی کہ اس نشان کے
لئے تھا۔ میں اس دقت اقرار کرتا موں کہ اگر یہ بیشین گوئی جموق انکی بعیدی دہ فریق جو فرا تعانی کے نزد کی جموٹ پر ہے وہ بین راہ کا میں نہ بڑے وہ میں ، آج کی تاریخ سے بسزائے موت بادیہ (جہنم)
میں نہ بڑے تو میں ہراکی سنرا کے انتھانے کے لئے تمیار ہوں۔ میں نہ بڑے تو میں ہراکی سنرا کے انتھانے کے لئے تمیار ہوں۔ دریا جائے ، موجو کو بھائسی دیا جائے۔ ہراکی بات کیلئے تمیار ہوں ، اور میں اسلامی کرکھا میں براس کی آئی میں اسلامی کرائے میں اسلامی کرکھا میں براس کی آئی میں در الیسامی کرکھا میں گرائے کی کہ، در حوالہ مذکور )

اس بین گوئی میں مرزاجی نے پوری دفعاوت کے ساتھ بیقین دلایا ہے کہ اگر اتھے نے میں کوئی کی تاریخ سے بندرہ مہینے کے وصد کی مربوائے کا دوخ رہے کہ مرزاجی تی ہم مربوائے کا - داختی رہے کہ مرزاجی تی ہم خودکواور لینے مقبیون ہی کو جھتے تھے۔ اس کے آتھے کے من کی طاف رجوع کرتے کا صاف مطاب میں تھا کہ اگر وہ عیسائیت سے تائب ہوکر مرزاجی کے دین مسیس مراف رہوا ہی کے دین مسیس رافس رہوا ہی کے دین مسیس رافس رہوا ہی کے دین مسیس کے اندرم جا تیں گری کے مطابق میندرہ جا جھا اندرم جا تیں گری کے مطابق میندرہ جا جھا کے اندرم جا تیں گئے ۔ اوراجی موت نہیں مریں گے ۔ بلک مبرزائے ہوت جہم میں جی اندرم جا تیں گئے ۔ اوراجی موت نہیں مریں گے ۔ بلک مبرزائے ہوت جہم میں جا تھی ہے۔

مگرافسوس مرزایی کی اس قدرا بم پیشین گوئی کے بعد بمی وہ بندرہ مہینے ك اندرنهي مهدركان لمع عص مك زنده رسيد بيشين كوئ كرمان يا درى اكتم كو هرستم الله الكري كالمراب المراب الما المين عنا مكروه عمرولاني مناهدام ميل مرسه وأورطبي موت مرسه و ديجية بالمترى عن غواية المقرى منصل مصنف مولاناعبالغني شالوى ربيشين گوئي كى ميعاد يورى موجل في عدر عیسا تروب نے آتھ کا بڑی دھوم دھام کے ساتھ امرت مرشبریں جاریس فيكالا اور وكول كو دكف ياكر ديكوا لهم زنده سم - مرزاً جي كيميشين كوني ركعي رہ کی ادروہ برنعیب سنگرے ، اندھے اور ہرے بھی تھیک ہونے سے محدم ره محتے رجن کو میشین گوئی کے ظہور میں اُنے کے ساتھ بشارت دی می علی ۔ اب أكرم زاج كواسينه دعود ل كاماس بونا توانيس جاسية تغاكه وه معا طور برابين كاذب اور فرين مون كا كطف عام اعترات كرت، است أب كو عوام كى عوالت مي مسرا كيلة بيش كروسية وادرا علان كرت كرمي جع وحي منمحتا تحار ورحقيقت وه دحي نهين تني رستيطاني حركات تتيس راورحق تعاليا کی بارگاہ بے نب زمیں سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے۔ اپنے سابقه كردار بربزار بارىعنت مسيخ ادردين ك صحى را وير كامزن بوجات السيكن استعفى في ايسانهي كيا- إدرده كربعي نهيس سكمًا تحاركيونك دوسي فلطائني كاست كارتما بي نهيل منراس يركسي خبيب كاكوني اثر تقا- درنه حقيقت مال کھل جانے بردہ لار ا تا تب ہو گیا ہوتا۔ ہم اینا خیال ظاہر کر ملے میں کہ ده ایک ویمین دنطین اورا محادیسند آدی تفار جو کیده و کرر با تفار بوری ارج مان وجه كركرد ما تفا وكول كوب وقوف بناف اوراينا الاسيعاكية - 12/1/21

مرزای کے کرتٹ ه جب مزاجى في ديك لياكه إورى المحم أن كي يتين كوني ای مدت نکل جانے کے بعد می زندہ ہے جس سے دوں یںان کی بری طرح رسوائی ہوری ہے اورائے لوگوں کے فوٹ جانے کا بھی عره ہے - ده سوالات می کررہے ہیں مقاب نے پینترا بدلاء فرایا ١٠ وكبرى مرادمرت أتقمه يتنهيل بكديورى جماعت سيسبع جواس كبت س اس کی معاون علی ۱۰ د ورالاسسلام مس معتنف مرزا ) لوگوں کواممق نبانے کے لئے پہشین گونی کوزیردستی وسعت ویکر مادرالط ک صغوں میں نظرد وڑا نی مشہوع کردی - اس عرصہ میں ایک یا دری *را مُثَ* مركيانفا- قدرت كانفام ميه - وگ بيدائي موت بي مرت جي ديم-جيهي يراتك كام المعلوم موا - فورًا مرزاجي يكاراً على كم ميري بيشين كون پوري موکي - يا دري راتك مركيا- يا ويه مي جاگرا يا يــ اب كيت إلى سعياري نہیں کہیں گے توادر کیا کہیں گے ، بیشین کو تن کی گئی آ تھے کے بارے میں۔ راد نے لی جماعت - مرکبارائٹ - مرزاجی کی بیشین گونی ورکا ہوگئ - بہت فوب! کیا کہتے ہیں نی فلن کی دیانت وصداقت کے ! مرزای کوتو مود دید - ده توجت می این ادرید می ای سیکام-ك كرايا أوسيد واكريم تع - انسوس وان يرب وقدرت كاعطاك بون سجم اوروشن آ مكول سے مجمع كام نے كرم ذا جى كے ساتھ اندھم دى میں بھیک رہے ہیں اور اتی کھیلی ہوئی بائیں مجا تھیں غلط راہ۔

ورسواکرو و اساور سے کو شاید میری برقید و کول کو ملک ناکھا۔

میری بین کوئی میں برجی تو ہے کہ اگراس نے حق کی فرف رجوع خلیا او اس نے رجوع خلیا او اس نے رجوع خلیا او اس نے رجوع الی التی کر لیا تفا ۔ اس لئے تو تہیں موا " مزید فرمایا ۔ بیشین کوئی کی عظمت کی بیشین کوئی کی عظمت کی دل پر اثر کیا اور دہ بیشین گوئی کی عظمت کی دو سے دل میں موت کے عمر سے شہر شہر ما وا بجوتا روا "

وج سے دل میں موت کے عمر سے شہر شہر ما وا بجوتا روا "

وج سے دل میں موت کے عمر سے شہر شہر ما وا بجوتا روا "

وج سے دل میں موت کے عمر سے شہر شہر ما وا بحق کی کے اور بینیز ا برلا ۔ فرسوطی ہے اور بینیز ا بوا اور اس سے فرا ۔ اس سے ام قرار اس سے اس سے اس سے ام قرار اس سے ام قر

ا بانظ غور نسرهائیں! بسدره اه كے عوصه میں كياكسى كو دو الرخوائين الله بنياكسكة بين اس كي باده كيا بين حسى مزدرت سے د دچار دفعه كہيں سفر میں جلا گيا تو كيا اس كا پرطلب ليا جائيگا كده مرزاجى كى بيت بن گوئى سے در كرام تسرسے با ہر بھا گا بھر مار ہا ؟ ادر بچر بیشین گوئى بی بہاں ہے كہ ده امر تسرسے با ہر بھا گا بھر مار ہا ؟ ادر بچر بیشین گوئى بی بی مرجا کا ، بیشین گوئى بات ہے۔ ده بیندره ماه كی متعین مرجا کا ، بیشین گوئى بی بات ہے۔ ده بیندره ماه كی متعین مرت میں مربا کا ، بیشین گوئى بی بات ہے۔ ده بیندره ماه كی متعین مرت میں مربا کا ، بیشین گوئى بی بات ہے۔ ده بیندره ماه كی متعین مربا کا ، بیشین گوئى بی بات ہے۔ ده بیندره ماه كی متعین مربا کا ، بیشین گوئى بات ہے۔ ده بیندره ماه كی متعین مربا کا ، بیشین گوئى بات ہے۔ ده بیندره ماه کی متعین مربا کا ، بیشین گوئى بات ہے۔ ده بیندره ماه کی متعین مربا کا ، بیشین گوئى بات ہے۔ ده بیندره ماه کی متعین مربا کا ، بیشین گوئى بات ہے۔ ده بیندره ماه کی متعین میں میں مربا کا ، بیشین گوئى بات ہے۔ ده بیندره ماه کی متعین میں میں میں مربا کا ، بیشین گوئى بات ہے۔ ده بیندره ماه کی متعین میں میں میں مورت حال دیادہ بیشین گوئى ہے۔ دا بین کی کوئى بات ہے میں میں میں مورت حال دیادہ بیشین گوئى بات ہے۔ دا بین کی کوئى بات ہے میں کی دور ہے میں میں میں میں مورت حال دیادہ بیشین گوئى ہے۔ دا بین کی کوئى بات ہے۔

وصنگ کی نہیں بنی - اس مئے آپ نے ایک نیا جینترا پرلا اور لوگوں کو میہ آثر رنیا جا ہا کہ آتھ م اگر چہ عیسائیت پر قائم ہے مگر دل طورسے دہ حق کی طرف مائل ہوگیا ہے - اور میری پیشین گوئی کے بعد سے اس نے عیسائیت کیلئے کوئی کام نہیں کیا ۔ کہتے ہیں ا-

"اس نے اس مباحثہ کے بعد میری بیشین گوئی کے ڈرسے عیسائیت کی ممایت میں ایک معطر بھی نہیں لکھی ۔ نبس بھی اس کے رجوع کی علامت

ہے یہ داخب م آگھم )
درا خاسیکہ آگھم عیسائیت کی ممایت میں حسب طاقت برابر کھفلار ہا۔
اس نے مرص خیسائیت کی ممایت ہی میں لکھا بلکہ خود مرزا ہی کی فریر کا لئے اس کے مرکوں دنوں کک بروسے اٹھا مار ہا۔ اسے حرکتوں برسے بھی دہ زندگی کے آخری دنوں کک بروسے اٹھا مار ہا۔ اسے رقال رکزاب اور فریب کار کک لکفنار ہا۔ مرزا جی کے بچھے آ تکھیں بند کرکے چلنے والے اس صورت حال کو کیا کہیں گے ج کیا مرزا کو جو ال اور در قبال کرکے جلنے والے اس صورت حال کو کیا کہیں گے ج کیا مرزا کو جو ال اور در قبال کے ایک کے بیار اس کی دو بریٹین کوئی کی سخت مارسے نے گیا۔
سے دہ بیٹین کوئی کی سخت مارسے نے گیا۔

در منعقدت اس بینین گوئی کے سراسر خلط ثابت ہوجائے سے بیج موقود اور نی طلق کی ذات کو شدیر و معکا بہنچا۔ اس کا قفر بتوت ساما کا ساما زمین پر اربا ۔ وہ جالاک ترین آدی ہونے کے با دجود گھیرا گیا ۔ اور اس گھیرا مہف میں ایک سے ایک کچر اور نے کئی بات کہد گیا۔ مطا

ات بگای ہے کہ ایسی کہ ناسفہ سے

الكرمة المرابعة عن مردة ويول كردويدة في المامية

كود بال كيفت روع كيا اور ينين كون كى بنابى من كداس فاي الم

قار مین غورسترایس! اس بهنین گوئی میکسی رف سه می آنخفرت ملی استرایه کاذکر نبی - اس میں تو یہ ہے کہ جو فرات عمرًا جبور کی افتدار کر روا ہے اور عاجز انسان کو خدا نبار ہا ہے - وہ پندرہ مہینے کے اندر ہا دیے میں گرایا جادا مرزاجی کو اس بینین گوئی نے دراصل ایک ایسے موٹر پر کھوا کردیا تھا جہاں ایسی کوئی راستہ نبیں مل رہا تھا - اوردہ بو کھلاتے ہوئے تھے -

مرزاجی کی المی منطق ایم نیز گون کی مّرت میں آتم کے جنم رسیدند مرزاجی کی المی منطق ایم نے کا ایک طاف تو دجہ یہ تبا ای جاری ہے کا اس نے رجوع ال المق کر دیا تھا ۔ اسی لئے وہ پیشین گون کی مارسے بے تھا ا

دومسرى طرف مرزا جى كية جي:-

ا ده بادید می مبتلار باحب کا بنوت یه سه که ده موت کورسه برایشان حال را دام تسرسه گیرامی مین اده را در مین گابرا
اس کاسکون فارت بوگیا اوری با دیرست اگر کی خدید مین اماری بیشین گوئی که الهای الفاظ پر هوا درایک طرف اس کمست مین شک کوجایی جواس بر دار دم برت و ترمی کی می اس بات می شک نبین برگا که ده به شک بادید مین گرا میزد در گرا اوراس کدل برده در گرا اوراس کدل برده در گروا اوراس کدل برده در گرا و اور بروای وارد مول جس کوم این که خواب سعد برده در گرا و اور بروای وارد مول جس کوم این که خواب سعد

یوں فرایاجار با سے کہ وہ باور رجبنم ، میں گرا۔ مزدر گرا۔معلوم نہیں کہ وہ کاخت من کے ساتھ باویہ میں کیسے گرکیا ؟

مولا نامحمسين وغيره متعلق بيين كوني

یمیشین گوئی مولانا محرسین جاوی اوران کے دوسا تھیوں کے لئے گائی تی جومزائی کے لئے گائی تی جومزائی کے لئے گائی تی محرزائی کے لئے ایک ایک سامنے مزائی ماری مکاریاں ناکام ہوری تھیں۔ مزرا غلام احمد نے اپنی اس الهامی پشین کوئی کوئی فی معمد کن اورحق دباطل کامعیار قرار دیا تھا۔ اپنے متوسلین کومعمواند انداز میں بدایات ویتے ہوئے۔ کھتے ہیں ا

ا بین ابن جما عت کیلئے تھو مگا یہ استہار شائع کر اہوں کہ دہ اس ہمار کے بتیم کے منتظر میں کہ اس ار فرم میں کھائے کو بطور مبا ہکہ شیخ محرصین بٹانوی صاحب اور اس کے دور فیقوں کی نسبت شائع کیا گیا ہے جس کی میعا دے اور اس کے دور فیقوں کی نسبت شائع کیا گیا ہے جب میں میعا دے اور اس کے دور فیق تقری پر بیخہ مار کر یا دہ گوئی جب میں میں اور گالیوں کے مقابلہ برگالیاں نوی کے مقابلہ برگالیاں نوی کہ مقابلہ برگالیاں نوی کہ مقابلہ برگالیاں نوی کہ خابوش رہیں ۔ اور تقوی اور تیک بنی کے میا تھ خدا تعالی کی نظر میں ۔ اگر دہ جا ہے جی کہ خداتعالی کی نظر میں قباب اس کی طوحت نوی کو تیا ہوں کہ ما تعد میں تعالی کی نظر میں قباب اس کے عاد اس کے دور میں کو تا جس میں کو تا اور میں کو تا جس کی دواجت نیں کو تا اور میں کو تا جس کی دواجت نیں کو تا اور میں کو تا جس کی دواجت نہیں کو تا اور میں کو تا جس کی دواجت نہیں کو تا اور میں کو تا جس کی دواجت نہیں کو تا اور میں کو تا جس کی دواجت نہیں کو تا اور میں کو تا جس کی دواجت نہیں کو تا اور تا جس کی دواجت کی دواجت نہیں کو تا اور تا جس کی دواجت نہیں کو تا اور تا جس کی دواجت کی

کرے سے باہرہے۔ اگر جہاس کی بدی کا بھی موا فذہ ہے مگراس تھی کے جرم کا موا فذہ بہت شخت ہے جوعدالت کے سامنے کھڑے ہوکر بطورگتنا فی ارتکاب جرم کرتاہے۔ اس لئے بیں تہیں کہتا ہوں کہ فعدا تعالیٰ کی عدالت کی تو بین سے ڈر وادر نری اور توامنے ادر صبر دتقویٰ اختیار کروا در فواتف الی سے چا ہو کہ وہ تم بیں ادر تمہاری قوم میں نیصلہ فرا دے یہ رسالہ دار حقیقت )

اب مرزاجي كا مندرجرذيل اسشتهارملاحظ فراسية -م میں نے ضراسے و عالی ہے کہ دہ مجھ میں اور محرصین مالوی میں آ ب فیصلہ کرے اوروہ وعاج میں نے کی ہے یہ ہے کہ اسے دوا کھلال بردر د گار اگریس تیری نظریس ایسا بی دلیل اور هیوا اور مفتری مون جیساکہ محرسین مبادی نے اپنے رسالہ اشاعۃ السندہ میں بار مار محجكو كذاب اورد قبال ادر مفترى كي تفظ مع يادكيا ہے -ادر جبيساك اس نے اور محر بخش جعفر زقمی اور ابوالحسن تعبی نے اس استعبار میں جوار فرمر المدائد كوجها سيد مرد ديل كرفيس كول و تيقه اعمانہیں رکھا۔ توا ہے میرے مولا اگریس تیری نظریس ایسائی دلسیال ہوں توجم پرتیرہ ماہ کے اندر نعنی ہ ارکسمبرشف ایک مار جوری منالم يك ولنت كي ارواد وكراوران لوكول كى عزّنت اور وجاست فا سركزادد اس روز کے محکومت کو فیصلہ فرا لیکن اگر میرے اگا میرے مواتیم منعم بمیری ان نعمتوں کے دیند والے جو توجانتا ہے اور میں جا تاہوں ک تری جاب میں میری کچھ عرت ہے تو میں عاجزی سے دُعاکر ہا ہوں کہ ان تیرومبنیوں میںجو داردمبرسال سے دارجور کاستالہ ک

شاركة ما يس كي سينح محسين اور عبفر زللي ادر تبتى مذكور كو جنول في میرے دلیل کرنے کیلئے یہ استتہار لکھا ہے۔ دلت ک مارسے دنیا میں رمواکر۔ عرض اگر یہ لوگ تیری نفر میں سیتے اور متقی اور برمیزگار ا درمیں کدّا ب اورمفتری موں تو مجھان تیرہ مہینوں میں ذکست کی مار سے تباہ کر۔ اور اگر تیری جناب میں مجھ وجامت ادر عربت سے نو مرسامة يانشان ظاهر فراكران تينول كوذليل اوررسوا اور ضُرُبِت عَلِيهِمُ الذَّلة كامعداق كر" - آگے كھے مين -" يه وعاتمي جومين في راس كے جواب ميں المام بواكه ميں ظالم كو ذلیل اوررسواکردل گااوردہ اپنے اپنے کافین گئے ہے اس كے بعديہ الهام سوا اور كچيد الهامات عربی ميں ہوئے - كہتے ہيں ا " يه خدا تعالىٰ كافيصله سرحس كاماحصل ميى سے كدان دونوال فراق میں سے جن کا ذکر اس استہار میں ہے۔ اینی یہ طاک راک طرف مضیح محصین ا در معفر زملی ا در مولوی ابولمسن تنبی، دومسری طرف فدا کے حکم کے نیچے ہیں۔ ان میں سے جو کاذب ہے دہ ذہیل موسطا۔ یے فیصلہ چو ککہ الہام کی با پرہے اس ملے حق کے طابوں کے لئے ایک کھلا کھلانت ن ہو کر برایت کی داہ ان پر کھولے گا۔ مرزامی نے عاصب زانہ اورول کش انداز میں اپنے متبعین کو مرآیا دیکر اپنی پیشین گوئیوں کے برحل ہونے برا دراسے نصب العین کی صداقت پرجانے کی سی کی ہے۔ بہرکیف وہ کوئی بھی انداز اختیار کریں ہمیں اس سے بہاں کوئی بحث نہیں، بحث ان کی پیشین گوئیوں سے ہے ۔ یہ بات و قار مین کے ساسے آئى گئى كەمرزا مى اپنى ان بېيتىن گۇئيوں كواپىنے صادق يا كادب بمدنے كامعيار کے اقد کا می سے مراد بہ ہے کہ جن افتوں سے ظالم فروی پڑی ہے اجار کر برکاکام لیادہ اِتھ اس کی مسرت کا موجب ہوں گے۔ دہ انسوس کرے گاکہ کول یہ اِنتھ ایسے کام بریجے۔ دم زا)

قرار دیر ہے ہیں اور بوری قوت کے ساتھ بی حقیقت ذمن نشین کرارہے ہیں کہ اگر يهيشين كوميال ايني ابني مكيميح اورحق نابت بهوتيس توتحجه دوسري باتو ت ميس بی صادق تسلیم کیا جائے عرت کی لگاہسے دیکھاجائے۔ ورنہ برجہت سے کا دب ،مفتری اور حبولا محما جائے ۔ یہ بیٹین کو ئیاں کیونکہ بہت زور دار دعود سے سائھ کی گئی تعبیں اس لئے ان کے ماسجے متبعین نے تھی خوب دل کھول کر رویگاڈہ کیا در بے قراری کے ساتھ ان کے وقوع پذیر مونے کا انتظار کیا جانے لگا۔ الهام مرزا كے بوجب يانيصل خطى اوراحنسرى فيصل مونا جا سے تھا۔ان كے چيلے مزراجی کو تو حق ہی بر جانتے تھے۔ وہ شدت سے منتظر تھے کہ اب دیکھیے بہتین لمُونَىٰ زوه بوگوں کا کیا خیشر نبتاہے ۔مگروہ نیک حضرات کمیونکہ حق پر تھے اور م ن کے سینے ختم نوٹ کے میچے عقیدے کی ردشنی سے منور تھاس لیتے ان کا کیے می نہیں بگرا فرد مرزائی کی پیشین گوئی کی موجیں ان کے سامل ایمان سے مگرا کرفضاً میں تحلیل موگئیں۔ وہ نیک دل اور مخلص حفرات برطرح بعا فیت <del>رہے</del> ملت إسساميرس ان ك عزت افزائ موئ - البتدم زاجي كي رسواكيون بسامنة بومًا عَلا كُميا - مكرده بزيان خُورسيع موعود ادر ني طلى اليسد كها ل يقر جوحما كن ليم كركية - حفائق سے نوان كو الرجي ہوتى تقى ـ بیشلین گوئ کے نیرہ ماہ کے افرر توکیا ، کئی سال بعد مک بی جب مرزاج کے مقاب دیگوں برکول آفت نه آئ اور شکولی افت دیری تومرزامی فے آپی دیرمینہ عادت کے مطابق اس فن کاری سے کام لیا ۔ جس کا منطابرہ دہ پہلے سے کرتے ارہے تھے۔ بہتے بن گول کا نشابہ بنائے جانے والوں کے فلاف کورکا فتوى جسرويا اور شورميا دياكه ميرى بيشين گوئ يورى بوكى - وه دسيل بو كني

۔ ان برکو کا فتو کا لگ گیا۔ نیز یہ که اس اثناء بیں محرسین کو کانی زمین ملی ہے ، وہ زمیندار ہو گیا ہے۔ یہ بھی ہماری بیشین گوئ کے بیتی ہوجانے کا بین نبوت ہے ، لوگوں نے بوجھا کہ زمین کا ملنا توخوسش حالی کی علامت ہے ، درجیے انعام خداد ندی کہنا جا ہے ۔ اس میں توان کی بخرت ہی بڑھی۔ درتت تو نہ ہوئی ۔ یہ باہر ہے ۔ باس اگر زمین ناجائز طور پر یا ظالمانداز از نہ مولی ۔ یہ باہر ہے ۔ باس اگر زمین ناجائز طور پر یا ظالمانداز ایس میں حاصل کی ہے۔ مگر ایس میں حاصل کی بی جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یہ تو آ ب کی بات کسی حد تک مطیب کی جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آ ب تا بات کی بات کسی حد تک مطیب کی جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آ ب تا بیت کی بات کسی حد تک مطیب کی جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آ ب تا بیت کی بات کسی حد تک میں جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آ ب تا بات کسی حد تک میں جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آ ب تا بات کسی حد تک میں جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آ ب تا بات کسی حد تک میں حد تک میں جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آ ب تا بات کسی حد تک میں حد تک میں جاسکتی ہے۔ میں حد تک میں جاسکتی ہے۔ مگر ایسانہیں ۔ یہ ۔ یا بھر آ ب تا بیت کی بی بیشر آ ب تا بی بی بی تو آ ب کی بات کسی حد تک میں حد تک میں دیا ہے۔ یہ تو آ ب کی بات کسی حد تک میں جات کی بات کسی حد تک کی بات کسی حد تک میں جات کی بات کسی حد تک میں جات کی بات کسی حد تک کے بات کسی حد تک دو تا ہو تا

اس برفرایاگیا، وه زین ملف سے زیندار ہو گیا ہے۔ جو ذقت ہے کیونکہ تب گرمیں کھینی کے آلات واخل ہوں وہ ذلیل ہوجا اسے " ۔۔ یہ میں مرابی بہا ورکی وجیہات اور ان کے بھاری اور مقول دلائل - اور یہ تقیق بنی فلی کی الہای بہت بن گوئیاں۔ یہ حال ان کے تمام الہا ات کا ہے اور یہ تقیق بنی فلی کی الہای بہت بن گوئیاں۔ یہ حال ان کے تمام الہا ات کا ہے اور بہ بعجزات کا - وہ ا پنے معجزات کی تعداد برے فرکے ساتھ تین لا کھ تباتے ہیں۔ لیکن وہ جمیس معجزات کی تعداد برے فرکے ساتھ تین لا کھ تباتے ہیں۔ لیکن وہ جمیس معجزات کہتے ہیں وہ اس تعداد سے بھی زیا وہ ہوسکتے ہیں۔ اگر کسی جائی عقیدت مندنے ایک روبیہ مزراجی کی ندر کردیا۔ تو و ن رایا ۔ سرے ول میں یہ بات آئی تی "بس ایک معجزہ ہوگیا۔ اسی طرح اگر کسی سے با بنے دس مزار کی در ویا تا کہ تا ہم میزات تیار ہوگئے۔ اس کے تمام حروف والفا فو معجزات بن گئے۔ یہ اس کے تمام حروف والفا فو معجزات بن گئے۔

بناطرت ليكورام سيمتعلق بينين كونى المنظرة بالمحرام سيمتعلق بينين كونى المريطية وكالم المرابطية وكالم المرابطية المرا

کے بارسے میں جوامشتہارمرزاجی کی طرف سے منظرعام برآیا تھا۔ وہ ذیل میں درن کیاحار با ہے۔ ملاحظ فرما ہے :۔

و واضح ہوکہ اس عاجز نے استتہار ۲۰ رفردری مشھلامہ میں جواس کتاہے ساته شائع کیا گیا تھا۔ اندرمن مراد آبادی اورنسیکوام بشاوری کواس بات کی دعوت دی تھی کہ اگر دہ خوام شمند موں تو ان کی تضاو قدر کی نسبت بعض ببنين كوميال شائع ك جائيس وسواس امشتهارك بعد اندرمن في نواع ا من كبا ادر كهو صدك بعد فوت بوكميا ، ليكن ليكموام نے بڑی دلسیدی سے ایک کارڈ اس عاجز کی طرف روانہ کیا کہ مب رکاً نسبت جوبیشین گوئی بوشائع کردد - میری طرف سے اجازت ہے سواس کی نسبت جب نوج کاحمی توانٹر جل *مشانه کی طرف سے یہ الہام* موا-عجل جسد له خوارله نصبُ وعد اب ، تعين ا كين إكين إ گئو سالاہے جس کے اندرسے مکردہ آداز نکل رس ہے - اوراس کے لئة ان گسنناخیوں اور پر زبانیوں کے عوض میں مسنراا در دیخ اور عذاب مقرب بجوم دراس كو ملكررب كاداوراس كے بعد آج ٢٠ رفردري تتلفيله روز دوسشنه ہے - اس عذاب كا وقت معسلي كرنے كے لئے توج كى كئ تو خدا دندكر يم نے مجھ يرفا مركيا كه آج كى ا رخ سے جو ۲ رفردری سنالہ ہے جد برس کے وقد کک بینخص ا بی بدربانیوں کی سنرا میں معنی ان بے ادبیوں کی سندا میں جواس ننخص نے رسول امٹرملی الٹرطلیہ ولم کے حق میں کی ہیں۔عذاب شدمد میں منبلہ موجائے گا- سواب میں اس بیشین گونی کو شائع کرکے تما) مسلمانون أوراً ريون اور عيسائيون اور دنگير فرتون بيز ظاهر كريامون كم

اگراس خصی بر تی برس کے عود میں آئ کی ناریخ سے کوئی ایساغدا ،

از ل موا بومعولی تکیفوں سے نرالا اورخارق عادت اورا بینے اندرائی 
ہیدت رکھتا ہو ؛ توسیحہ کہ میں خوا تعالیٰ کی طرف سے نہیں اور نہا سی کی روح سے میرانگئی ہے اور میں اس بیٹ بین کوئی میں کاذب نکلا 
نز ہراکی میزا کے معلق کے لئے تیار موں ، اوراس بات برراضی ہوں 
کہ جھے گئے میں رسا ڈال کرسی سولی برکھینیا جاوے اور باوجود میر کے 
اس افرار کے یہ بات بھی ظام سے کہ کسی انسا ن کا اپنی بیٹ بین گوئی 
میں جھوٹا فکلنا۔ خودتمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے۔ زبادہ آل 
سے کہا مکھوں کا دسسراج منبرص الله )

مدّت مِن مُتل كرديامات كاتويم مرزا في كوكي كيف كاحن ماصل بوسكاعفا-مرزاجی نے بیاں مسلمانوں کی ہمدر دیاں حاصل کرنے کیلئے یہ تا تر وسینے کی کوشش کی ہے کہ لیکھ ام نے آئی فرت سسی انٹر علیہ ہے کی شان میں سنانی ا اور بے اوبی کی تنی اس سے میں نے اس کیلئے یہ بیشین کوئ کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہنے کہ میکھرام نے گتا خیاں نہیں کی ہوں گی ، کی موں گی ۔ اس براسی انہیں کی ہوں گی ، کی موں گی ۔ اس براسی بس قدوجی مذمت کی جائے وہ کم ہے - بمارامقعد الیکھرام کی حمایت مرگز نهيس - بلكه به وكفانا مقصود ب كه غلام احمد فاديا ني جوخو د كومًا مورِ من الترميح موعود اورنی فلی باکر لوگوں کو گراہ کرنے کی کوشش کررہ ہے ۔وہ سم جو سے اورسسرايامكروفريب مع اس كسوا كيمونيس - أخفرت صلى الشرعلبونم كي اور حق تعالیٰ کی سنان میں گستاھیاں تو فود مرزاجی زندگی کے آخری کھوں کک كريت رہے ميں اور برس وحثانى كے سائف كرتے رہے ميں آ مخفرت سے ارست وفرایا میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا، مرزاجی نے کیا وا کے گا اوردہ میں موں - ایٹر تعالی نے فرایا ، محد خاتم البنین میں - مرزاجی نے کہا نہیں - بنوت کا سلسلہ جاری ہے ۔ کیا یہ الترادد اس کے رسول کو حیثلا نے کا صرت ک

مرز الحربیک ان کے دا ماد اور آسمانی نکارے کے بارے میں بیشین کوئی ،
یارے میں بیشین کوئی ،
یادی آتم کے بارے میں مرزاجی کی زور دار بیشین کوئی محل خطا بت
مرک مولانا محرسین اور ان کے ساتھیوں سے متعلق بیشین کوئی مجاج مشرب اور سامند آ جاہے ، بیڈات لیکورم کے لئے جریشین کوئی خالی کئی تھی ، دہ کا

جودی موران کی رسوائی کا باعث بن ساب میرینین گوئی ایک مان می مرزا احد بیک بارے میں انہیں ان کے داراد در بیل کے بارے میں انہیں ان کے دامادا در بیلی کے بارے میں انہیں ان کے دامادا در بیلی کے بارے میں انہیں ان کے دامادا در بیلی کرتے کیئے مرزاجی بے تاجیعے مرزاجی نے اس پیٹین گوئی کو معرکۃ الارار ، عظیم الث ن اور حق د باطل کے در میان فیصلہ کن قرار دیا تھا سکین دو سری بیٹین گوئی طرح یہ ہی مرزاجی اوران کی پوری جماعت کے بیٹے انتہائی رسواکن تابت ہوئی ۔ ہم دا قعات کی صاف دوشنی بی اس کاجائزہ بیشن کررہے میں سیٹین گوئی بڑھنے سے قبل اجھا ہے کہ آپ ایک نظراسے بیس منظر کو بی دیکھ لیں ۔

کرلیں افوں نے احد میگ کے ماف انکار کے بعد می کوششیں جاری کوس جعلوط کھے۔ سفارشیں کر آئیں رجب صورت بات نہ بنی توبیشین گوئی کی دھونس وی اور بالا خسرویشین گوئی کی دھونس وی اور بالا خسرویشین گوئی کر ہی دی۔ اس دھونس سے ان کا منسا ہی تھا گیا جو ہیگ اور ان کی المبدح اس معاملہ میں بہت سخت ہوگئی تعبیب نے ف زدہ ہوکر اپنی جی تھا کہ اور ان کی المبدح اس معاملہ میں بہت سخت ہوگئی تعبیب نے ف زدہ ہوکر اپنی جی تھا کہ اور ان کی المبدح ان کی اگر تھی ۔ احمد میگ کے ہونے واسے دا کا ویر طفتہ رقابت کی آگر تھی ۔

اب مرزاجی کی پیشین گوئی کے الفاظ بنور پر صفح با تکھتے ہیں داس فعرائے کا در دیکم مطاب نے ہے ذرایا ہے کہ اس شخص دا ہو بیک کی دخر کلاں دمحری بسب کم کے نکاح کیلئے سلسلۂ جنبانی کروادران کو کہدود کر تمام سوک ومردت تم سے اسی سفرط سے کیاجا و سے محا اور بنکاھ تمہارے لئے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان موگا - اوران تما ہو تا اور برکت اور ایک رحمت کا نشان موگا - اوران تما ہو تا اور برکت اور ایک حصر نیا دوائے بیا تواس میں یسین اگر نکاح سے امخواف کیا تواس اور کی کا انجام نہایت ہی برام گا ۔ اور جس کسی دور سے تنفی سے برائی ما و سے گا اور ایسا ہی دائد اس دخت کا اور ایسا کی داور ایسا کی دور درمیانی زمان میں ہوجا د سے گا اور ان کی دائر ایسا گھر بر تفر تھا کہ کئی کرام بت اور می کی ۔ اور ورمیانی زمان میں ہوجا د سے گا اور ان کی کرام بت اور می کے درمیانی زمان میں ہوجا د کی کرام بت اور می کے امر بیش کا تیں ہوجا د کی کرام بت اور می کے امر بیش کا تیں ہا ۔

اليم ان ونول جوزيا ده تفرع اورتفعيل كيلة باربار توهد كالتي تو معلى مواكد خدات الى في جوم قرر كرد كماسم وه مكوّب اليكا وخر کلان حس کی نسبت درخواست کی می تھی ہرایک دورکرنے کے بعد انجام کاراسی عاجسنر کے نکاح میں لادے گا۔ اور بے دینوں کو مسلمان نباوے گا۔ اور گراموں میں ہرایت بھیلادے گا۔'' ارجوری شمطاع

اس پیشین گوئی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر محمدی بیگم کا نکا ہے دوسے کسی خونی میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر محمدی بیگم کا نکا ہے اندرا حمد بیگ کا شوم دونوں اندرا حمد بیگ کا اور ان کا موت کے گیا تو نکا ہے ۔ یہ جانبے کیلئے کر محمدی بیگم کا نکامی موت کے گیا فی انترجا نمیں گے ۔ یہ جانبے کیلئے کر محمدی بیگم کا نکامی کس تا ریخ میں منعقد موا اور وہ مرزا ہی کی پیشین کوئی کے مطابق کب تک موت کے مند میں جائیں گئے ۔ مرزا ہی ہی کے انفا ظرو صفے ۔ کسی میں ان انداز میں کھتے ہیں ہے دہ سیعاد کے متعلق کم بین رسال و شہادت القرآن " میں تکھتے ہیں ہے دہ سیعاد کے متعلق کم بین رسال و شہادت القرآن " میں تکھتے ہیں ہے دہ سیعاد کے متعلق کم بین رسال و شہادت القرآن " میں تکھتے ہیں ہے۔ الاست مرسل کل میں تا رہے کہا گیارہ میلئے باتی رہ گئی تھی ی

اُن کے لکھنے کے مطابق ۱۷ راگست ملاکھاٹ کے بعد ایک دن می احد مہا اور کے وا او محری میم کے تنویم کو زندہ مہیں رمنا جا ہے تھا۔ مگر وہ زندہ مہاور موت وعافیات کی فوسٹ گوار فضا میں زندہ مہا۔ اور اس عرصہ میں اگر کہیں وہ مما رمو گیا ہوتا یا کسی سفریں چلا گیا ہوتا۔ یا میاں بیر ی کے باہمی تعلقات میں کچھ کھیاں بیدا ہوگی ہوئیں ومرزامی محصل میاں بیر ی کے باہمی تعلقات میں کچھ کھیاں بیدا ہوگی ہوئیں ومرزامی محصل میاں بیدا ہوگی مردوت کے مرادت ہے۔ اور یہ حالت محاسب نزد کی فودموت کے مرادت ہے۔

قار مَین افور فرا میں ایسٹین گوئ میں کہا گیا تھا کہ الحربیک کا دا ماد تکا ہے کہ بہدا تھ اوسال کی ناما

ربار کہا گیا تھاکہ ان کے گھر پر تفرقہ ، ننگی اور معبیبت بڑے گی ، ان میں سے کوئی
بات بھی پیش مہیں آئی بیشین گوئ بیس تھا کہ در میانی زمانہ میں محمدی بھی خور نخ بیس مبتلا ہوگی ۔ ایس بھی نہیں ہوا بیشین گوئی میں یہ بھی تھا کہ انجام کا رحما کی ایم کا بھی بھی اس عاجز کے دکاح میں آئے گی ۔ جب کہ زندگی بھر حضور اسی جمرت میں ترطیعے درہے ۔ محمدی مبلکم سے نکاح تو کیا ہوتا ، اس کی شکل می نہیں دیچھ سکے ۔ اور بچارے نئی فرستی اسی نامرادی میں ذکتوں کا بھاری ہو تھ سر پر رکھ کر دنیا سے سر صار

ہم مرزاجی کا ایک خط جوانھوں نے مولانا ثنا دانٹر صاحب کو لکھا تھا پسیٹس کررہے ہیں۔ اسے غورسے پڑھئے !

## مرزاجی بنام مولانا ننئارالله صاحب آخسیری بیصیکیله

بِسُوالله الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِدِيُورُ نَحمدهٔ ونصُلَّى عَلِمَ رِسُولِهِ الكَرْيِمْ! يَسَمُسُلُونِكَ أَحَق هُوقل اى ودتِّ المَّلِي

میری طرف آنےسے روکتے ہیں ۔ اگریس ایسا پی گذاب اورمغتری ہوں مبيه كم اكثر اوفات أب ابين برايك برجه مي مجع يا دكرت مي، تو میں آپ کی زندگی میں ہی علاک موجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانت موں که مفسد اور کذاب کی بهت عربہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دہمنوں ک زندگی میں بی ناکام بلاک برجانا ہے اوراس کا بلاک ہواہی بہرمو اہے۔ افداکے بندول کو تسباہ نه كرك- اوراگريس كذّاب اورمغترى نبيس مون - اورخداكے مكالمه ا در مخاطبہ سے مشرف مول ا دریج ہوتود ہوں ، تو میں خدا کے نفس سے اميدركفتا مول كرسنت الترك موافق آب مكذبين كي مزاسيني بیس گے۔بس اگروہ سزا جواٹ ان کے مانھوں سے بنیں ملکہ خُدا کے المحول سے معید فاعون میصد دعیرہ مملک میاریاں -آب پرمیری زندگی میں می وارد نه موئیں تومیں ضراکی طرف معے نہیں۔ یکسی الہام یا دمی کی نبا پرسٹین گوئی نہیں تحف وعاکے طور پرمی نے فداسے فیعلہ جایا ہے ادرس فداسے و عاکر اموں کداے میرے مالک ، اگر به دعوی مسیح موعود مونے کا محض میرے نفس کا انتزا ہے اورمیں تیری نظر میں مفسدا ورکذاب موں اور دن راست فتر اکرامیر كام ب تواسع مير بيار مالك دس عابرى سع تيرى خاس وعاكرتا بول كه موادى نسناه اشرصاحب كى زنرگ مين مح واك كراور میری وت سے ان کو اور ان کی جما صت کو خوسش کردے ۔ آئین -مكرات كافي اور صاوق خوا- الحربولوى تنسناه الشران تهتول مي ج بعيدنگانا عد حق ياي زوي مايزي سيري جاب مي دعدا

مرتابوں کرمیری زندگی میں ہی ان کو نابو دکر، مگر نہ انسانی با تقوں سے بلکہ طاعون وہ میں نہ دعیرہ امراض مہلکہ سے ۔ بجز اس صورت کے کہ وہ کھیے کھیلے طور پر میرے روبر داور میری جماعت کے ساسنے ان تمام گاہو ا در بدز بانیوں سے قربر کرے ۔ جن کو وہ منھی فرض مجھکر بہینہ مجھ کو دکھ و بہت ہے ہے وکھ و بہت ہے ہے وکھ

میں ان کے ماتھ سے بہت سِستایا گیا اور مبرکرا رہا مگراب میں کھیا ہوں کہ ان کی برزیانی صرمے گذرگئ ۔وہ مجھے اُن چوروں اور ڈ اکودل سيحبى بزنرجانية بي جن كاوجود دنياكيك سخت نقعان رساب بخاسيه ا درائغوں فے تمام د نباس مجھے بذرسجے لیا۔ اور دور دور ملکوں مک میری نسلبت يه بعيلاديا كرميشىف دمرزاماحب، درمغيقت مفسدا درمعك اوردکان دارا در کذاب اورمفتری اور نہایت درجه کا برا آ دی ہے -میں دیکھتا ہوں مولوی تنار الشرائی شہتوں کے دربع سے میرے سلسط کو نابود کرا جاستا ہے -ادراس عارت کومنہدم کرا جاستا ہے جوزن اے میرے آفادرمی مید دانے اپنے انتہ سے بنائی ہے اس لئه اب بن تیرب بخانقدس ا در رحمت کا دامن بیرو کرتیری خباب مبهكتي بول كهمجيرمي اورنث والشرمين تحا فيصله فرمارا ورحوتير كالكاه مي درتفيقت مفسدا دركذاب سه اس كومادق كي زند كي مي مي دما سے اُٹھا کے پاکسی اورنہایت مخت افت میں جوموت کے برابر مومیٹلا کر -اےمبرےسارے الک نواب بی کر۔ آمین تم آمین -بالأخسرواوى ماحب سعاتا مسيعكد وميرع استمام كوافي برجيس جهاب ديراد رحوماي اس كم نيع مكسدي الفيل فداکے ہتے میں ہے۔ درمرزاجی فلام احمد قادیاتی کا) است تہار مؤرف ہ رابیل

منا کے مدرو تربیلنے رسالت طود ہم صنالہ و بوالہ قادیاتی مذہب ، الیاس الله

فراک قدرت اور تقام عبرت دیکھنے کہ موانا شن رائٹر صاحب تو ایک مذت

کہ بعافیت ذیذہ رہے اور مرزاجی بہاد را ہے اس است تہارکے ایک ہی سال بعدہ ۲ رش الله

میں اپنے دامن میں بہت ساری رسوائیاں سمیط کر یاوری آتم اور بنڈت لیکھرام

کے پاس بادیہ میں جا پہنچ ۔ قادیا نیت کی سرزمین پرسٹنا تا جھاگیا ۔ ان کے استی چرت

سے ایک دوسر سے کا مرد کھتے رہ گئے انتظار تھا موانا شن ارائٹر کے مرجائے کا ارفیل کے مرجائے کا ارفیل کے مرزا جی ۔ و تعدّ من قشاع وین انتظار تھا موانا شن ارائٹر کے مرجائے کا ارفیل کے مرزا جی ۔ و تعدّ من قشاع وین انتظار تھا موانا شن ارائٹر کے مرجائے کا ارفیل کے مرزا جی ۔ و تعدّ من قشاع وین انتظار تھا موانا شن قد میں ۔۔

دوی کیاتھا گل نے اس کل ک دری کا جستھ جمعیانے مارایشنم فرمنہ ہوتو کا فرمے کرنے کی بات سہ کہ اس خطیس مرزا جی نے تکھاہے کہ اگر جس الیسا ہی کڈاب درمفتری ہوں جیسا کہ اکثراد فات آب اپنے ہراکی برجہ میں جھے یادکرتے ہیں ترمیں آپ کی زیدگی میں می ملاک ہوجاؤں گا۔

ما نوای ای ای ای است میرا سای خطی ہے کہ اگر میں گذاب اور ختری ایس ہول اور می موجود میں قومی خدا کے فضل سے مراک منالہ اور محاطر میں خوا کے مقال میں اور سے موجود میں قومی خدا کے فضل سے اس دکر ہوت کی مستروف نہیں ہیں گئے۔
اس در دورہ ملک بماریاں آب برمری زندگی میں کا داروز ہومیں قومی خوا تھا گئی مواج کے انتواں سے میں خوا تھا گئی میں کا داروز ہومیں قومی خوا تھا گئی مواج کی حاصر سے موالی است اوال میں قومی خوا کے معل دکرم سے موالی است اوال میں تو میں معلول میں ہے مواد در مربعہ کی بیاری ای دوروز کی اس کے معمولا میں معمولا میں کے اور در مربعہ کی بیاری ای دوروز کی اس کے معمولا رسان کی مواد کا میں معمولا میں کا در در مربعہ کی بیاری ای دوروز کی اس کے معمولا رسان کی جو میں اس کا در در مربعہ کی بیاری ای دوروز کی جاس کے معمولا رسان کی جو میں اس کا در در مربعہ کی بیاری اور در میں کا در در مربعہ کی بیاری اور کی جو کی جاس کے معمولا رسان کی جو میں ہوگا ہے۔

برنکس خود مرزاجی ہیف کی شدید لکلیٹ میں مبتلا ہوکر مرے ۔ اس خطسے پہلے مجی مرزاجی کے مولانا تنسا رائٹر صاحب کے لئے پیشین گوئی کی تھی -اس کا جوسٹ رموا - وہ مجی دیجھ لیجئے!

## مولانا ثنسنار الترسي تعلق ببين كوئي

مولانا منا مانسركو دكوت مبارزت اورميدان مي المعسارية اي مرتبرزا جي ئند عربي مي ايك تعبيره لكديدا ادرمولانا ثن مانشركومد بنج درياك

" یه میرا تعیده سے عربی میں ہے ادریہ میرا ایم مجزہ ہے۔ اگر تم می بید موراً نامے پانچ دن کا فرراس جیسا تعیدہ کھی بیش کرو عا مولانامروم نے بڑا اچھا ہواب دیا ۔ نسر ایا مرلانامروم نے بڑا اچھا ہواب دیا ۔ نسر ایا مراس کا عرب محمع کرد ۔ ادر مہر من بانخ دن سے پہلے تصیدہ بیش کرتا ہوں " اس پر مرزا تی کھیل گئے ادر جیب سادھ کی کیونکدائنیں اتن عربی آتی ہی ہیں منی کہسی عربی دان کے ساجھ آکرزبان دقواعد کے مسئلہ میں گفتگو کرسکیں ۔ منی کیسی عربی دان کے ساجھ آکرزبان دقواعد کے مسئلہ میں گفتگو کرسکیں ۔

اكب لجسيشين كوئ

المفلاء من مرزا می کسیم مالم موکمین او پانے فورالپیشین کو فی فرادی که ا " خدا وندكريم في جو برحيسيز برقادري مجداب الماكس فراياكمين تجه ایب رمنت کانشان دنیا بول تادین اسسلام کا شرف کلا الشر كام تبه وكون برطا بربوينا لوكسمجيس كدمي قادر بول مجوجاستا مول كرامول تا ده بقين لائيس كم بيس تيرك سائفهول إدرااميس وضراء خداکے وین اس ک کتاب -اس کے رسولوں کو انکارکی نگاہ سے دیکھتے ہیں - ایک کھل نشان ملے - ایک وجیبہ اور باک اولاکا بھے رباجائے گا۔ وہ تیرے ہی تم تیری ہی ذریت سے ہوگا فربصورت پک دو کا۔ تمہارامهان آتا ہے ۔اس کانام بشیر ہی ہے ، مبارک ده جواسمان سے الے -اس كے ساتھ نعنل ہے - ده بہتول كو بماریوں سے صاف کرے کا - علوم ظاہری دباطن سے برکیاجا دیم کا دہ مین کوچار کرنے والا ہو گا۔ اسپروں کی رستنگاری کا باعث ہو گا قوم اس سے برکت یا تیں گی۔ د اشتهاد ورنود ما تهماء کسی سے من لیا ہوگا کہ مل کے دوران دائی کوک بھاری ہونا وہ کے ۔۔۔۔۔

ہوگا کہ میری دائی کوک بھاری ہے۔ اب کیا تھا۔ مرزامی نے جعث سے بینی گوئی
کروائی۔ بیان کی عادت تھی بی کہ ابنی ہربات کو الہامی تبلتے تھے بمعتقد بین کا کیا
مادر زاد دائی کا بل ، مجدد و فت ادرا مام زماں کے ظہور کا شدّت سے انتظار کیا
جانے لگا۔ اسٹر اسٹر کرکے جب دن پورے ہوئے اور مل باہرا یا تو، ۔ وہ کا نہیں۔ لوگا

وگوں نے بوجیا! مزرائی - برکیا ہوا ہ یہ نو دوکی ہوگئی ۔ آپ نے تو فطیالشان دوکے کی ہیشین کوئی کی تھی ہے ۔ مرزائی - برکیا ہوا ہ کے فرا کر تب دکھایا کہ میں نے میک بہا تھا کہ اس می موکا - دوسے عمل میں ہوگا دوسے عمل میں ہوگا دوسے عمل میں ہوگا دوسے میں میں اس میں

مولانا شن والترویزه جوکراً کا تبین کی طرح مرزاجی کی مربر بات پر نظر رکھتے تھے جب جو میں رہنے گئے اور ایسا انتظام کر لیا گیا کے مرزاجی کے گور جری بی منتی رہیں ۔ خطرہ یہ تقا کہ کہیں مرزاجی کمی دوسے رکے فوموور سے بنگیر کی گور بھر کر یہ مشہور نہ کردیں کرمیر سے الہام کے مطابق دو کا پیرا ہوگیا۔ یہ ان سے کی مجد بید میں ہوگا لیکن میں مقا مرزاجی نے لوائل بیرا ہونے کے لئے نہانے کیا کچے کیا ہوگا لیکن افسیس مواجے مرزاجی افسیس مواجے مرزاجی افسیس مواجے مرزاجی این بیتین گوئ کا مصداق قرارد سے سکتے ۔

کے سامنے آجانے کے بعد مجھے راہ برآجائے - مرزاجی کا ساتھ چھوڑوئے ۔ مگر ان بیں سے بہت سوں نے ایسانہیں کیا - بلکہ عذرگذاہ بد نزاز گذاہ کے مزملب سوگئے ۔ مرزاجی کے ایک چیلے طہورالدین اکمن ، پیشین گوئیوں کے صبح نابت نہ ہونے سے گھراکرا درمرزاجی کے چہسے سے ڈتست کی گروصاف کرنے کیلئے ایک نرالا اندازا فتیار کرتے ہیں - لکھتے ہیں ؛-

مربات کی کوئ نہ کوئی عزمن موتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ عزمن پوری موئی یا تی کا دہ عزمن بوری موئی یا نائدہ میں کا اندہ اسل غرمن بوری موجائے تو بھر بیسوال بے فائدہ ہے کہ بیٹ بین گوئی یوری موئی یانہیں "

(مرزاا حربيك دالى بينين كوني صل

دنیا جائی ہے کئی پیشین گوئی کو جبکہ وہ ایستی می طرف سے کی جاری ہوج ہمر من الشراور نبی ہونے کا مرئی ہو، اسی وقت ورست مانا جائے گا جب وہ دولوئی کے عین مطابق پوری ہوگی۔ ورنہ نہیں رغر صن تو بعد میں بجہ بھی تبائی جاسکتی ہے۔ رس طرح کی بیسٹین گوئی بلکہ اس سے کہیں معقول انداز میں تو کوئی بھی کرسکتا ہے پیشین گوئی کا اور اس پر زور وینے کا حتی کہ آسے کذب وحدت کا معیاد ورفی فیصلہ کن قرار دے جانے کا تو ماف مطلب بہی مہزنا ہے کہ جس طرح کہا جارہ ہا، اس کو اس طرح مہزنا جا سے نہ مورت میں ہونا ہے کہ جس طرح کہا جارہ ہا، یہ تھا۔ میری غرف یہ تھی۔ حق کے ساتھ آئا کا نی ہے ۔ نہم و شعور کو منہ چڑھا نا یہ خلط اور رکبک تو جہا ہت ہیں جنجیں عولی بھی وجہ رہ کھنے والاجی نہ بیس

## مرزاتيت عقاسلم ميني يكلخ

دُ الريشيد الوَحيُدى م جَلَمَعَى مليه اسْله بينعك

عیم طلق نے قرآن باک میں اپنے رسول کی طرح طرح صفت بیان فرمائیج خور کیجے تو ہر بیان میں کوئی نہ کوئی حکت پوسٹیدہ ہے یعض اسمار دصفات کے فرادیا ہے۔ تمام اسمار اور تمام صفات کا استقصار تو مشکل اور تعفیل طلب ہے مثال کے طور پر لفظ "عبد "کولیج اس لفظ سے بہت بڑا مقصر طلع ہیجہ میں مثال کے طور پر لفظ "عبد "کولیج اس لفظ سے بہت بڑا مقصر طلع ہیجہ میں مقام کوسا سنے رکھتے ہوئے ۔ ذہن د طقیدہ کو شکلے ، گراہ ہونے سے محفوظ رکھنے مقام کوسا سنے رکھتے ہوئے ۔ ذہن د طقیدہ کو شکلے ، گراہ ہونے سے محفوظ رکھنے مقام کوسا سنے رکھتے ہوئے ۔ ذہن د طقیدہ کو شکلے ، گراہ ہونے سے محفوظ رکھنے ماہ ہرین سامان کردیا گیا ہے ۔ بھر قرآن پاک میں متعدد حکم فرمادیا ہے۔ اسسواد کے ذکر میں ہے " سسجان الذی اسری بعید ہے "ایک اور مجہ ۔ اس وات مقام کہ بدائلہ ۔ بھر فرمایا " فادی آبائی عکم بندی ہما اوی ، اور " وان کسنو کی رسیب متا نزلیا علی عبدنا " و غیری الدی اس فروی موجد " وان کسنو کی رسیب متا نزلیا علی عبدنا " و غیری الدی اس فروی موجد سے میں شفاعت کے موقع براسی شرف و می

بھر حضرت مسیح مجی تیامت میں شفاعت کے موقع براس شرف وجمد والے لفظ کو اختیار فرمائیں گے۔ اذھ بوالی محتل عبد عفن لمرمائقدم

من ذنبه وما تأخر،

دوسترى صفت قرآن باك فيوس بيان زائ ہے "ولكن مُول الله وخاتم النبيين "كسكيط مي اكب بات نوط كرف ك مع ، تمسام ي البيام رام خصومًا بني آخرالزال كى دعوت كا بنيا دى مقعد ايك ذاتٍ واحدى ون مخلوت كوبلانا تقا امتشركين عرب كومحدب عبدالترسيم كوئى كدنهتى بإل آب كى بوت کے تصوّر سے اُن کو بیر طرح تھی ، اور بیاس کنے که صداول سیعے مین سو سا علم بلك براروں اور لا كھوں توں كو يو حيف والوں كوجب بنى ف ايك مى معبود کی طرف بلایا - ا درمرف اسی امک ذات کو بو منے کی دعوت دی تو وہ پوی طرح اس کی مخالعنت ُپر کربستہ ہوگئے ۔ جب ٹک آٹ اس کی خیامیں تھ ا ن کے سینے میں غیض دغفیب کا کوفان ہو کما رہا۔ طرح طرح کے مطالم ادر حبگ کا بازادگرم رکھا ، اوراک کے دنیاسے بردہ پوشی فراتے ہی ایفول نے براہ راست قیم نبوت پر جملے سشر صط کردئے ، اور اس طرئے کہ بہت ہے تھو کے بی ۔ دعوائے بوت کرنے ، بی کریم اس خطرے سے دانف تھے۔ آگے تلب مانی برآنے دالے اس فینے کا خطرہ طخدررمانھا۔ جنائے المترکے اس فراً ن "حاتم النبيين" كا طرح طرح سے آج كے تشريح فرائ - مثال دے كروها فرائ ادر بعض مواقع ير تومان مى تبادياكه ميرے بعد كيد حجوث لوك بوت کادیوی می کریں گے۔ برمب آئے ای لئے کورہے تھے کہ امست اس منظم گرای میں بڑ کر دین کو برماد مذکر نے رسٹ رک میں داخل موکر الٹار کے سخت عفیب کا شیکارنہ موجائے منیز بنی آخرالزال کی فات سے المٹ میں جوالیہ مرکز میت بیرا ہوئی ہے ،سیکروں بی کے جبولے دعو وال سے وہ انتشار کا شکار نہوجا جِنائي معيمين كي ايك روايت مين اس كو مثال ديه كرتمايا-

ه میری اورانبیاری مثال ایک خوبصورت محل کی ہے ، وہ محل یول توسکل ہے ۔ مگرایک ایزط کی حجا میں خالی ہے ، اس محل کو دیکھنے والوں نے کھوم گوم کراس کو دیکھا، بیسند کیا ، اس ایک اینط کی خالی حگر کے علاوہ اور کوئی عبب ان کو نظر نہ آیا ۔ بیس میں اس خالی حکر کو بھر دوں گا ، مجھ برختم ہوگی " دوں گا ، مجھ برختم ہوگی " ایک جگر سرکار دو عالم سے تاکید فرائی

یومبرے مختلف نام مہی ایم محد موں بیں احمد موں بیں ماحی ہوں دالتر میرے ذریعے کفر کو محو فرمائیں گے ) میں حاست ہوں دانتر باک میر کے تدموں میں لوگوں کو جمع فرمائیں گے - میں عاقب ہوں" (عاقب دہ کہ اس کے بعد کو لیٰ بی نہ ہو) امسلم شراعیہ)

مجرا گلی روایت میں آیا و مرزا ایسے ، جھو کے نیکوں کی تکذیب فرا نی اور و را نسب اوی ا

" بے شک میری امّت میں تینش جو شے ہوں گے۔ اور ہرایک آن میں خودکونی بھے گا۔ اور میں خاتم النبیین ہوں ، میرے بعدکوئی نبی نہیں دمسلم شریف )

اکی جگہ نی کریم ملی الشرعلیہ ولم نے دیگرا بنیاد کے مقابلے میں سات چیزوں بن ابنی فضیلت ذکر فرمائی ہے - اس میں سے آخری فضیلت یہ ذکر فرمائی ہجھ برنوت ختم ہوئی ہے یہ عرض کہ آئی اس دھالی اور کڈ ابی فقتے سے بخربی واقف تھے۔ اس لئے "ختم نبوت "کے قرآنی اعلان کو طرح طرح سے واضح فرما یا - اورا بنی ذات پاک بر نبوّت کے اختیام کا طرح طرح سے بقین دلاتے رہے ۔ مگراس برفعینی کا کیا جائے کہ دشمنا نِ دین واس عام نے بھر بھی ، تمام تاکیدوں اورا خول کے باد ہود، اپن بنوت کا محوا اعلان کیا ،خود مجی گراہ ہوئے اورات کے افراد کو ہمی تباہ و برباد کیا ، خود بنی اکرم کے سامنے کیم حصرت ابو برصدی رضی الشرعنہ کے جہد خلافت میں برصورت بہنش آئی ، آب نے ڈھے کرتھا بلہ کیا اوراسس ابنی کا تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تعلیم تاریخ میں میں برابر محبوطے متر عیان بنوت المحصے رہے ، اورالحد میشر مردور میں علمار امرت نے خم محبوب کران کا مقابلہ کیا۔ برصت موسی جو سے سیلاب کو روک دیا ، بہت تعمومی جماعت ان کے دجل و فریب سے متن تربی بہت تعمومی جماعت ان کے دجل و فریب سے متن تربی بہت تعمومی جماعت ان کے دجل و فریب سے متن تربی بہت تعمومی جماعت ان کے دجل و فریب سے متن تربی بہت تعمومی جماعت ان کے دجل و فریب سے متن تربی بہت تعمومی جماعت ان کے دجل و فریب سے متن تربی بہت تعمومی بار دور کے علما رحق اور مبلغین اسلامی نے اس فلنے کے بعنور میں ڈو و بنے سے بچایا ہے ۔

مندوستان میں تی ہے ، اور دوست فضے نے نئے روپ سے ابھرتے رہے ہیں اور ان سب میں گہرا ، گراہ کن اور دیر پا فقنہ مرزا غلام احمد قادیانی کا نقد تھا۔ جو تجدد ، محد ثریت ، مہدویت ، سیمیت سے ترقی کرکے حریم بنوت کے تقدس کو بزع خواتش تار نار کر گیا۔ اور اپنے آغاز سے لے کر آج تک یہ فقنہ برابر موجود ہے۔ و فقاً فوقتاً مجد مجد سے رامعا آبار مہاہے۔ پاکستان اور امریکہ تواس فینے کا گرم میں بی چکا ہے۔

مرزاك دعوب كياسباب!

مرزانے ایسا دوئی کیوں کیا، متعدد تحریروں کے دیکھنے کے بعد بھی میں آیا مہرزانے ایسا دوئی کیوں کیا، متعدد تحریروں کے دیکھنے کے بعد بھی میں ان کے دان کے دوئی اور طلب شہرت کا کیوا رہائے اس برستم سے کہ طرح کے موذی امرامن کا حملہ اینے لیا ، مہرت کا کیوا ، اور جانے کیا کیا ، الا بلا، جس میں انسان کا دل و دماغ معم کام نہیں کرسکتا تھا۔

مولانا آبوالحسن على مدوى تحرير فرات مين ٥٠

سله به حاسنید مولانا ندوی ترفلا کائ - استین مین تین این چیزی بیک وقت جی میسی مین وقت جی میسی و مین اور حقیق میسی مین و بیا که آن بین سے ایم ترین اور حقیق سبب کے قرار دیا جائے جس نے اس شخص سے بیسا می حرکتیں سرزد کرائیں وا) دی رسائی حکمتیں سرزد کرائیں وا) دی رسائی کے منصب بر بہنجا جائے اور نبوت کے نام سے بورے ما لم اسلام برجیا یا جائے والوں کی جائے والوں کی جائے والوں کی اور اس کے مانے والوں کی تا بین بھری پڑی میں وس کے بار بار تذکرہ سے اس کی اور اس کے مانے والوں کی تا بین بھری پڑی میں وس کے بار بار تذکرہ سے سیاسی اغزامی ومفاوات اور سے کا دار سرکارا تگریزی کی خدمت گذاری میں

مولا فاعلى ميال ندوى ص هـ في ماد يا نيت دين محدا وراكسلام كم خلاف الكي بغاوت ٥٠ معلم من محلس محفظ ف

معاملے میں خاصے مبذباتی ہوتے ہیں وستران دین اور رسول کانام لیکراس قوم سے بوے سے بوا کام لیا جاسکتاہے۔ بھریہ برے بھلے اور دبن میں غلط المجيع كى تميز كرف كى زحمت مى تنبين كرت وينا يخدا تغير مسلالول مسي ا کے ایسے می خفی کی ملائٹ می جورین کے نام پرسسلانوں کو بیو توف ساکر ان كايمقعد يُوراكر سكر مرزا غلام احدف يد سودا قبول كرايا ادربسما اشتروا به تمنا قلبلاً ك خفل كونظراندازكرك يه فدمت انجام دين ككه، چنايخه مرزا مي انگريزېرستى جنون كى صد تك موجود تقى ابنى تقرليمو تحرير اورعل سے وہ اس كا فروت و يتے رمتے تھے-اور سراس مجامد يا جماعت م من کو گالیول، طعنول ا ورسب وستمس نوازت رست مح انگرنرول سے مقالم کر رہے تھے یا مقالمہ کرتے ہوئے مشہدیوئے تھے حتی کوفق کار كريشرك أدرشهداركو اتفول نے "بے رحم ، كم عقل أبد اخلاق مب الفات چِر، قرّاق ،حرامی ،اپنے محسن گورنمنط انگریز مرحمله ور ، پیرسب کیمتمایا اوراكياكيون ندمونا رجب كدمينض ادراس كالجماعت انكريزول كأبى بيداكرده، اور الكريزون مي كدم وكرم برباقي تفا، برصربا تفا-اس بارك میں مولاناعلی میاں نے بہت عدہ نعنیاتی تجرب فرایا ہے وعلى اور مارى مينيت سے يہ بات يائي مبوت كو بہنے على سے كم ودیانت فرنگی سیاست کے ملن سے دجود میں آئی ہے ۔ " م كر مولانا على ميان كابيان ممارے اس خيال كيلت سند كا درج ركھا ہے " مولان ، مسبدا مرشهد ، سودان مي ضيخ محدا مرسودان ، جمال الدين انصارى ك توكي اور جذب جهاد كا ذكر فراكر تحسر ير فراق جي -ء ية مرحم ميال بر لما يزى حكومت كے لئے بريث ن اورتشولش كا با عث تعين

اس ف ان سبخطرات كومسس كيا " اور ميرمولانا انگريزول كي جا لبازيوس كاذكر فرات بي-" اس ف مسلمانوں کے مزاح وطبعت کا گرامطا او کمیا تھا۔ اسے معلی تعاکہ ان کا مزاج دینی مزاج ہے۔ دین می انعیب گرماتا ہے اور دبن بی سلاسکتا ہے۔ ابندامسلانوں برقابو یانے کی واحتیکل یہ ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے دین میلانات دنفسیات پرقابو پایا جائے " بیمی و و دسری مصبیت حس نے مرزا کے عظیم فتنے کو جنره یا ۱۰ بک طرف انگریزول کی مکارانه نفسیات ، دوسری طرف مان کی مُذہبی جُذیا تیت ، اور پیرامّتِ مسلمہ کی مِنْفیبی سے انگریزدل کواسیے مقصد براً ری کے کئے انھیں مرزا ایسا ایسا ن فرد مش معى ما تحد لك كيا - بقول مولانا ندوى -" برطانوی حکومت نے یہ طے کیا کہ سلمانوں ہی میں سی تخص کو ایک بهت اویخ دین منصب کے نام سے ابجا داجلے کرسیل نعقیت ك سائقة اس كے كروفي بوجائيں - اور وہ اس حكومت كى وفاوارى اورخیرخوا می کا ایساسبق برهائے کہ محیرانگریزوں کو مسلانوں سسے كوني خطره نه ربع ا در مرزانه انگريزون كي يتمنّا پورى كردى - اوراين یوری زندگی اسیفول مفت انگریز کیلئے وقف کردی -اور میردنی منصب کے نام سے توابسا ابھرے کہ ابھرتے اسم تے جیسا کر معلی مواہے مقام بخدید کھر مهددیت مسیحت می که نبوت مک جا پنیج اورانگریزول سے وفادی اور فرخوای کاسبق برصات برصات ایموں نے اسلام کا ایک رکن جہادہ بی و قرآن کی تعلم کے مخالف قرار دیدیا کیوعک مرزا اور اس کے مانع والے

انگرىزى حكومت كىيلئە سىتى جان نىشارە دوست ا در كاميا ب جاسۇ<sup>ن</sup> كاكا م

، اب م ان کے دعادی پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر باینچتم کرتے میں اگرچه اس موفوع پر د فت رکے دفتر تھیب سیکے ہیں۔

مرزانے محکملۂ اور سمکلٹ کے دوران آربوں کے خلاف بحث مساعظ

كاآغازكيا وه اس وقت اميما خاصاان انتقاء اسكے مذہبی عقت مُر میں کوئی فرق اور تبریلی نمایا ک ندھی۔اس معنت کا بہتہ ونشان توظم کا کھے سے ظاہر ہونا ستنروع ہوا مگرعنیمت تفاکراشارے وکنا ہے میں باتیں موتی ربی ۔ برملا بغاوت کی مترت نہ ہوئی تھی مگر شکھانہ آئے آتے مجدو ہونے كادغوى كرولا اور صاف كها "

" آب کو مجرد مونے کی حیثیت سے استرفے اصلاحِ اتمت کا کام میرد

اور کیر سلوم لیٹر میں آپ کا ایک دوس یہ اعلان کیا -

مسیح موعود مرحکے ہیں اب زنرہ نہیں ہول گے۔ میں ہونکا ای کے

مثل ہوں اس لئے میں ہی مسیح موں "

ا بني د و کتابون " فتح اسسلام " اوڙتو صنع المرام " ميں متعد دجگه بيدعو مل 'ظامر کرتے ہیں۔

" ميع جواً في والا تعاليي ومرزا) ہے "

له مجودة امشتهادات يح موعود موالة قاديانيت اسيف كيف من ص ١٨

"مسیح کے نام پریہ عاجسز (مرزا) بھیجا گیا ہے " کے كيرايب جكه مسئل كو صاف ى كرديا ٧ ميراً وعوى سے كه مي ومسيع موعود مول حسك بارسيمين ضراتعالى نے دعویٰ کیا ہے۔ کہ یاک کتابوں میں بیشین گوئیاں ہیں کہ وہ أخرى زماني مين ظا برمو كاسكه به ایک دروناک طویل اورسیسل داستان ہے ہم اور حیند حوالوں کو ذکر كركے نبوت كے بارے ميں مرزائ دريده دسى ظاہر كرنا چاہتے ميں ان كادوك " خدانے مجھے آنحضرن صلی الله عليه ولم كاسى وجود قرارويا، مماراوعوى ہے کہ بمرسول میں " . قادیانی انفسِار رادیواک رایجنز رسسم طراز ہے۔ وحفرت سيح موعود وغلام احمد كاذبني ارتقبتاء آنحض تصيعے زياده تفا اخیار الفصن مرزامحود کا ڈائری میں سے ایک دعوی ملاحظ فرمائیں۔ « یہ بالکاصحیح بات ہے کہ مرشخص ترقی کرسکتاہے ، بڑے سے بڑا درج پاسکتا ہے، بلک حوزت محرص سے می برھ سکتا ہے ،، صرف اتست محمط می کونسیس نمام انبیار کومی مرزای نبوت برایان لاماه وی قراردیا گیاہے - اوریا عقل وخردسے بیگائے "مرزا کے مانے والوں کاحال ، م ان کے صاحبر ادے کا بیان ہے " جب تمام انبياً معليال الم كومجلاً حضرت يرجع موعود دم زا) برايمان لاما اور اس كى نعرت كرنا فرمن مبوا، تو ممكون ميں جونه مانيں "الفضل،

خود برزا ابنے آپ کو پنیب را خوالزاں سے انفسل فرار دیتے ہوئے لکھاہے

ك تحفهُ *گولو*ديه مجاله قاد ماينت اينخ آيمنه مين -

دوله خسف القهرالمنيروان في عسا القهران المشرقان أتنكر حضور م كانشان طام ربوا - اورمير الم المخ بالمر سورج دونون تاريك بوسكة - كياب مي انكار روسك " دا عجاز المرى صف ادرخرافات سننة

اتین سزار مجزات مہارے نی مسے ظہور میں آئے " دیخفہ گو رطوریہ) اور ا اپنی ذات کے لئے

"اس فدانے میری تعدیق کی ، برے برے نشان ظاہر کئے جتین لاکھ مک سنچ " تشمی حقیقة الوی "

المجي تڪين تنبي موئي ۔

" خدا نے مجھے دس لا کھ معزات عطا کئے " برا مبن احمریہ "

یہ مضتے نونہ ، خود مرزاکے اوران کے مانے والوں کی تحریروں کے والے سے کچھ جیسیزیں پیش کی گئی ہیں ، ان خوافات ادران کی زیادہ ترجوئی ہیں بیار کے والیہ انسان کو نامر ن تعتدی کی بیار کے میں سے میں ایسے انسان کو نامر ن تعتدی پیشوا بلکہ بی کہ مان بیٹے ہیں سے میں نہیں آیا۔ اس سے کے کردار وعقبل پیشوا بلکہ بی کہ مان بیٹے ہیں سے میں نہیں آیا۔ اس سے کے کردار وعقبل بیٹ والیک میں سے م

میم قبول کس طرح کرتی ہے۔

اب ہم مرزاکو روئیں یا ن کے مانے دانوں کے ذمنی دیوا لیے بن برماتم کریں بہرمال بوت کی خاتمیت پر زور لگا کرمرزافے اقمت کو حبن شقت اور انتقار میں متبلا کر دیا ہے ہسلم قوم کے مرکزی اتحاد کو جس طرح پارہ پارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مہد دستان کی جہاد آز ادی اور استحلامی وطن کی کوششوں کوانگریزوں سے خفیہ داعلانیہ معاملات کرکے جس طرح سبو تا ترکیا ہے۔ ایشیا وافریقے کے مطلوم عوام کو حب طرح مغربی آ قاول کے عشرت کدوں یا مذبح خانوں

کے حوالے گروینے کی اسکیم نبائی ، یہ ایسے ابواب میں کراگرایک طرف علمار ، ملکہ اسلام کے مرفرد کا بہ فرف ہے کہ اُس نایاک منظیم کے بیج ادر اس کے اثرات کو ردے زمین سے مناوی ۔ تو دوس کی طوف ایک سیکولر، انصاف بسند حکومت کامبی به احسلانی فرض ہے کہ اُس جماعت کو برداشت نہ کرے جس کا دامن ملک سے وفاداری کی نسبت سے مامنی میں داغدار رباہے - دارالعثلوم ادر جمعية العلمارك علماركرام نے مميشري به فرص بورا كيا ہے۔ ادر آج بھر الحائر مذهبي اورديني لحاظ سے دارالع لوم كو اس فتنے كا شديداحساس ہوا اور تيميشه کی طرح بھریہ مرکزی ادارہ آگے آیاہے۔

رتبناتفت لمينا انك انت العزيز الحكيم اوراب اُن کے بارے میں اس کے علادہ کیا کہا جائے

لاتحسبن الله غافلاعتما يعمل الظلمون انهما يؤخرهم ليوجم تشخص نيه الابصار،

and the state of t

## مسئله جمنوت کا وسنت کی روسی

از\_ مُحمّد ظفر الدّين مُفتى كَلَّ الْعُلَّمُ وَيَهُلِ العدد لله دبّ العلمين والصّلوّة والشّلام عَلَىٰ رسُولِم خَاتِم النبيين و علىٰ المه وصَحِبر اجمعين -

ونیا جائی ہے کہ مندوستان ایک مذہبی ملک ہے ۔اس کے مگ ونیم میں مذہب رجاب اموا ہے ۔ بہاں بسنے والے ختلف مذاہب کے بیروی ، مندوسم سکھ عیسائی سمجی بہاں رہتے سہتے ہیں ۔ اور اپنے دین و دھرم سے انس وجہت رکتے ہیں ۔ یک اپنے دین کی مفاطت برائی جائیں تھاور کرتے ہیں ۔

مگریمی مقیقت ہے کہ مردور میں کی افراد مختلف رامتوں ہے مذہب بر علاکرت رہے ہیں۔ ویک بہاں و مدیک مسلم طراق رہے ، اس الفاسلام کی مریح نیا دہ مثل بایا گیا مادر مزسد کی بات یہ ہے کہ جہاں غیرمذہب دالوں نے نمالفت کا میں ماہے اوگ می محل کردر میں درج

ے واقعہ میں اور ہے ہوئے ہی مداور وسید رہا کا افغین کے نرعہ میں اسلام کا افغین کے نرعہ میں اسلام کو انتخاب کے مرحہ میں اسلام کو انتخاب کے مرحمہ کا انتخاب کے مرحمہ کا انتخاب کی میں تبدید کے انتخاب کے مرحمہ کا انتخاب کا میں میں تبدید کے مرحمہ کا انتخاب کی میں تبدید کے مرحمہ کا انتخاب کی میں تبدید کے مرحمہ کا انتخاب کی میں تبدید کے مرحمہ کی مرحمہ کی میں تبدید کے مرحمہ کی میں تبدید کے مرحمہ کی تبدید کے مرحمہ کی کے مرحمہ کی میں تبدید کے مرحمہ کی تبدید کے مرحمہ کی کھی تبدید کے مرحمہ کی تبدید کے مرحمہ کی کھی کے مرحمہ کی کھی تبدید کے مرحمہ کی کھی کے مرحمہ کی کھی تبدید کے مرحمہ کی کھی کے مرحمہ کی کھی تبدید کے مرحمہ کی کھی کے مرحمہ کے مرحمہ کی کھی کھی کے مرحمہ کے مرحمہ کی کھی کے مرحمہ کے مرحمہ کے مرحمہ کی کھی کے مرحمہ کے مرح

مٹانے کی جدوجہدگی۔ اور بہی وجہ ہے کہ سمٹھ ٹیٹ میں انگریزوں نے بے دردی کے ساتھ علماراسلام کو تہ تینے کیا ، ان کو بھانسبوں پراٹسکایا ، اور چھوڑ سے بہت بیا گئے تھے ، ان پرمقدمہ قائم کرکے کالا پانی بھیج دیا ، اور انفیس تراب تراب کر جان دینے پرمجورکیا ۔ جان دینے پرمجورکیا ۔

دوس و کام غفر بلالیا، اور ان کی بین کیا ہے ہے ہور ہی کام غفر بلالیا، اور ان کی بیٹ باور ہی کام غفر بلالیا، اور ان کی بیٹ بادی ۔ نئے حکم انوں نے سوچا بھا کہ دہ بڑی آسانی کے ساتھ متحدہ مبند دستان کے مسلمانوں کو عیسائیت میں داخش کر میں گے ۔ اور اس طرح ان کی طرف سے حکومتِ دقت کو جوشد میرخ طرہ لاحق ہے دہ بی حاسے گا۔

ا د حریج کیجے علمار دین شفکر تھے کہ اس ملک میں اسلام ادر سلانوں کے تحفظ کیلئے کیا کیا جائے اور سلانوں کے تحفظ کیلئے کیا کیا جائے اور ان کو ا بیف پتے دین نیم برکس طرح باتی رکھا جائے ؟ یہ بڑائی مبراز ما اور خط آک و قت تھا ، حکومت کے ساتھ ساتھ جان و مال کی بھی برباوی ہو جی تقی سلے دے کردین باتی تھا ۔ وہ بھی زو برنھار ملکہ ست زیادہ دی نشار بنا ہوا تھا ،

الشر تغدالی جزائے فیرعطاکرے بانبان دارالعلوم دیو بندکو جنوں نے
ایسے نامسا عدمالات کے بادجو دیمت نہیں ہاری ، فاسسم انعلیم دافیرات حصرت
مولانا محد فاسسم معاصب انوتوی قدمس سرا بڑی جرات اور بہت کے آدی تھے ساتھ ہی دوراندلیش اور ملک وملت کے ہی فواہ تھے ، وہ برابرا ہے مرشد حضرت
ماتھ ہی دوراندلیش اور ملک وملت کے ہی فواہ تھے ، وہ برابرا ہے مرشد حضرت
ماتی اما دامنے ہم اجر ملک سے بچاب جا کمشورہ کرتے رہے ۔ جو دہاں محصلات کے بعد
روبورش موسی ہے ۔ بالا خررت العلمین نے ان بزر محول کے دوں میں موادی دینے سے
کے تمیام کاجذبہ بطور الہام بریدا فراد یا جمعرت او تو ی اس کے اور کا مساحد کے اس کے تعام کاجذبہ بطور الہام بریدا فراد یا جمعرت او تو ی اس کے اور کی اور کی اور کی سے اور کی سے دور کی سے دور

عوں نے اپنے ساتھ اور احباب تقرام کرتا ن حفرت مولانا رشید احمد کوئی ماجی تبدیا برسین جمہولانا و وافقا علی مولانا نفل الرحن غانی اور دوسے مردوں مراد آباد و کی مراد آباد و کی میں کر سیار دو بند میں ایک عرب اسلامی میں کی داغ بیل فوالی ، بھر مراد آباد و کی تند میں کر این این جارات اختے مدارس دینیہ قائم کرائے اور سلانوں کے جبدالا سے ان کو جلانے کی دستائی فرمائی فرمائی - اور اصول میشت گانہ لکھ کرموایا سے جاری درائی دان اصولوں کو بیشین نظر کھاجائے ۔

دیورندکایی مرس اسلای علی جسمالی مطابق الملامیمی جیته کی میں بورے مندہ میں جیته کی میں میں فائم ہوا تھا۔ بہت جار تھوڑے ہی دوں میں بورے مندہ میدوستان میں بیا۔ ادرمرکزی دادانع اور آرمیخرکی کے مقابہ میں سنہ سیر ہوگیا ، پہلے خود حضرت نانوتوی ادر آپ کے تلا مرہ شخ البند حضرت مولانا محروش ، مولانا احرسن امردی ، مولانا فخر الحسن گنگوی مولانا محروش امردی ، مولانا فخر الحسن گنگوی مولانا مرد میں المامی العلی میر علی مولانا مضور مراد آبادی اور دور سے شاکروا کی اوردو سے شاکروا کی اوردو سے شاکروا کی دور میدان علی میں آئے۔ اور حفاظت دین کے لئے اپنی جانوں کی کوئی پر وا دہنیں کی۔ یہ واقع ہے کہ بوب با دریوں اور انگریزی حکومت کو اسلام کے سے سلسلے میں علیا د دیو بند کے مقابہ میں سے سست کھانی بڑی اور مذہ بی طور بر

مگر انگریز پیرمی کہاں جین سے بیٹے والے تھے۔ انفوں نے علماد کوشکست دینے کی دوستری تدبیریں اختیاریں ۔ فودسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں کواسیام کے خلاف کو طاکر دیا۔ فرقہ بہائی ، یا بی ، اور و دستے محدین کو طاقب بہنجائی کہ وہ سلمانوں میں مذہب کے نام پر تفریق بیراکریں اور علماد کا دری افراد انتخاری افراد کا دری دیں۔ نیکن دارالف و بوبند اب تو انا بوجیا تفا- اس کے فرزند پورے ملک میں بھیں بچکے تھے ۔ اوراشاعت بھیں بچکے تھے ۔ لمکہ منہ دستان سے نکل کرفیر ممالک میں جاچکے تھے ۔ اوراشاعت دین کی خدمت میں منہک ہو بچکے تھے ۔ اس لئے ملک میں دہ تمام تحریکیں آگے نہا مکیں ، جو انگریزوں کے سہارے اکٹری تھیں ۔

قوب دمن نشین کر لیا جائے۔ اللہ تعالی نے على ديوبند کو ایک خاص افر بھیرت ا عطا فرائی ہے۔ دہ ہمت جدر بھانب لیتے ہیں کہ کن تخریوں کا کیا منشام ہے اور اس کا رُخ کرھرہے۔ یہی دجہ ہے کہ بیسیوں نئی نئی جماعتیں بنیں ، ادرانھوں نے اس لام کو نقصان بہو نجانے کا ارادہ کیا ۔ مگر ان کو کا مبابی نصیب بنیں ہوئی علاد دیوبتر سرم کا ذیر سید سپر ہوگئے۔ ادراس وقت کے جین سے نہیں بیٹے ، جب کے مخالف جماعیت نے دم تو را نہیں دا۔

ک مخالف جماعت نے دم تورانہ ہیں دیا۔

تاریا نیت کا فقہ می دراصل انگریزی حکومت کا بیداکردہ ہے۔ یہ دورونگ

آزادی کا دورِسنباب تھا۔ علیار آگے طرح کر انگریزی حکومت کے خلاف بول ہے

تھے۔ انگریزوں نے ان کا آخ موانے کیلئے اس تحریب قادیا نیت کو بعرورتعاد اللہ انگریزوں نے ان کا آخ موانے کیلئے اس تحریب قادیا نیت کو بعرورتعاد اللہ انجانیا جائے۔ ادر جا باکرسلا فوں کو اس بی الجھ کر انگریزی حکومت کے خلاف جہا د بنرکروں المجھانیا جائے۔ ادر جا باکرسلا فوں کو اس بی الجھ کر انگریزی حکومت کے خلاف جہا د بنرکروں المجھانیا جائے۔ اس کے اس کے بیان اور تحریر میں اس تعدرت ما دورانتھا داورانتھا داورانتھا دنے ہے کہ درکھ کر چرت موتی ہے۔ ادر جن فوٹوں اور تحریر میں اس تعدرت ما دورانتھا داورانتھا دنے ہے کہ درکھ کر چرت موتی ہے۔ ادر جن فوٹوں اور تحریر میں اس تعدرت ما دورانتھا داورانتھا دنے ہے کہ درکھ کر چرت موتی ہے۔ اور جن فوٹوں کے فال سے تھے ، یا انگریزوں کو فوش کے اس کے اس کے فال سے تھے ، یا انگریزوں کو فوش کے ۔ ادر قبد دل کے فال سے تھے ، یا در قبد دل کے فال سے تھے ، یا در قبد دل کے فال سے تھے ، یا در قبد دل کے فال سے تھے ، یا در قبد دل کے فال سے تھے ، یا در قبد دل کا فوش کے ، یا در قبد دل کا در سے تھے ، یا در قبد دل کے فال سے تھے ، یا در قبد دل کے فال سے تھے ، یا در قبد دل کے فلال سے تھے ، یا در قبد دل کے فلال سے تھے ، یا در قبد دل کا دل کے فلال سے تھے ، یا در قبد دل کے فلال سے تھے ، یا در قبد دل کے فلال سے تھے ، یا در قبد دل کے فلال سے تھے ، یا در قبد دل کے فلال سے تھے ، یا در قبد دل کے فلال سے تھے ، یا در قبد دل کے فلال سے تھے ۔ اور قبد کے فلال کے فلال کے فلال کے دلکھ کے دلکھ

بانی فقندنے کمی محدد مونے کا دعویٰ کیا ۔ کمبی مہدی فضے کا علان کیا۔ کمبی

میچ موعود بنار اور آخریس آگر بنوت کا مدعی بن گیا ۱۰ وراسلای تعلیات میں من مان کتر بیونت میں تنسر لی من مان کتر بیونت میں تنسر لی من مان کتر بیونت من منان کی تنسر لی عرض منان کی منازی من

میر صری میں بروری ورب جاری برائی برای بی برای کی کے کری کے کارا در خطراک تھی۔
الحقوص علما دوبندید دیکھ کرنیجین ہوگئے ، مگر اللہ تعالی کے بعردسہ پرانھوں کے
طرکرلیا کہ اس فقنہ کو ضم کرنا ہے۔خواہ اس کیلے جبنی بھی قربانیاں د نیا پڑے
درمی تدریجی معیبت بروا شت کرنا پڑے ۔
درمی قدریجی معیبت بروا شت کرنا پڑے ۔

اس زمانہ میں معرت شاہ صاحب کے ملا فدہ ذی علم ، ذی استعداد اوردین میں برجان دیسے والے بھے ۔ استعداد کے ساتھ ۔ یہ سارے ملا فدہ اس نتند کی سرکولی بر آبادہ ہوگئے ۔ حضرت شاہ صاحب نے خود می اس نتند کے خلاف منتعدد کھا ہیں کھیں۔ دور ہے کئے ، اور اس کے ساتھ دارانع ہی کے دوسے اساندہ نے میں کا بین تعین میں ، اورد در سے کئے رجے ساترے منبود کہان میں برمسک کے کا بین تعین میں ، اورد در سے کئے رجے سارے منبود کہان میں برمسک کے کا بین تعین میں برمسک کے معاقد دارانع کے معاقد داراندی منبود کہان میں برمسک کے کا بین تعین میں میں برمسک کے معاقد کی معاقد کے معاقد کی معاقد کے معاقد کی معاقد کے معاقد کی معاقد کے معاقد کی معاقد کے مع

المارى اس فتنه كرسركوبي كيلة ميدان مين نكل آسة . مولايا تنا و الشرام تسري مجدّ دالعلم دالعرفان مولانا ستيرتمرعي مؤنكيرى باني ندوة العلمار لكحفتو -ادرو دركسكر علما د کرام کے بھی اس محاذ پراہنی طاقت نگادی ۔ اس کا نیتجہ میرمواکہ میفتنہ بہت ملدقادیا ن میں سکو کررہ گیا۔ سنروستان کی سرزمین بہت مدتک باک مان ہوگئ -- ملک کی تقسیم کے بعداس فتنہ نے پیم ایک دفعہ پاکسنان میں مُر انتھایا ا دربوسی فوت کے ساتھ تحریکے شروع ہوئی مگرِ پاکستان میں علمار داومبرکی ا کب بوی جماعت موجود تقی ده اس کو کهاں بردا شت کرسکتی تھی رحفرت مفنی محوشفيع ديوبندئ محفزت مولاما محدبوسف بنورئ بحفرت مولاما محرادريس متاكيا بورئ موللًاعطار التُرت ه نجاريٌ مولاً المحرا درسي ميرمي - ا در دومست علما دسيد سير بوكية. اور پوری قوت کے سانے اس کی سرکو بی میں جدو جبد دستروع کردی ۔ اس کا نیم سرا كريينك عالم امسلام اممالك بمسلامية بف قاديًا نبول كے كافر بونے كافتوى دیا۔ اوراس کا علان کیا ، پر حکومتِ پاکستان نے اس فرقہ کوغیر سکم قرار دیا۔ اس طرح الشرتعالي في اس فتنه كوا تجرف سي روك ديا. بلكه ايك محدود دا تروي بنبر كرديا - ابُية فتنه مجدالتُروب دبا كَبا - مكربهرجال اب مجي كهي كهيبي دوجارگ<del>ار آ</del> اس فتنه مين متىلام با درخالف اسسلام طاقتيس اس كوامجار العاشي مي -والاسم ويوبنرجا بتهاس كربوج واس المتساس فتنسه تقريبا أأمشناب اس کو آگاه کرے ، اور آئندہ کیلئے ان کو آبادہ و تبار کرے ۔ اگر جب مجبی ب آئے ،توبیمیدانِ علی میں کو دیریں ۔ اورجاں جہاں اس وقت اس فقنہ کی چنگاری نظرائے ،اسے بمیشکیلئے بجادالی، اوراس ام پروہ ووسر ایوالے فتوں کی مرکوئی کا بھی بھر بورجذ ہمیدا کریں۔اس فقنہ کا سنے مرامی و ختم ہوت کامسئذہے، جس کو اس نے مشکوک بنانے کی سعی کی ہے۔ مگر اس انوان بر

بری عده اور منبوط کتابیں چھپ جی ہیں۔ لہذا اس وقت مناسب علوم ہوا کہ اس پر سرسری نظر وال لی جائے۔ اور یہ تبادیا جائے کہ مسئلہ ختم نوی سے ا اور منارے منکوک وشہرات سے بالا ترہے۔ عہد نبوت سے لے کراب مک یہ مسئلہ بے غبار رہاہے۔ اور انشیار اللہ تا قیامت بے غبار رہے گا۔

مسئلہ جے عبار رہے ، اور اس البید اس بیاب بیاب اللہ مسئلہ کے میں اسٹر مسئلہ ختم نبوت کے متعلق آگر یہ ذمہن نشین مہوجائے کہ محدر مول الشر صلی الشر علیہ و لم بہ نبوت ختم مہوجی ہے۔ اور نبوت کا در دازہ مہیشہ کیلئے بند موجیکا ہے ، نہ تت رہی باتی ہے ۔ نہ فیرت رہی نہ طاتی باتی ہے اور نہ بروزی المبید کی موت کا تحصن الشر علیہ کو لم خاتم النبیدین ہیں ۔ آئے بعد جو بھی کسی طرح کی نبوت کا متر عی ہے ، وہ جھوٹا کذاب اور د تبال ہے ، جیسا کہ خود سرور کا نمات ملی الشر علیم کی کا ارت دے ۔

لاتقوم الشاعة حتى يبعث دجالو

كذابون، كآلهم يزعم انَّهُ نبتُ

وأماخاتم النبيين الانبى بعدئ

(الرداؤد)

قیامت اس و قت مک قائم نه کو گرب کک بهبنسسے دخال اور هجوئے ناالھ کے جائیں ۔ جن میں سے مرامک یرخیال کر الا کہ وہ نبی ہے ۔ حالانکہ میں خاتم انہیں موں یمیر بعد کوئی اور نبی دومرا ہوئے والا نہیں ہے ۔

بہیں ہے۔ سیکو دل آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے مراحت سے معلوم ہو آ ہے کہ نبوت ان نعفرت صلی اللہ علیہ ولم برتمام ہو حکی ہے۔ اور اس سے کے معد کوئی بنی انبوالانہیں

ہے۔ ارت دباری تعالی ہے۔ ماکان محتدا أبا المدمن دجالكم محرتم ارك مردول سے كسى كے باب نبيں ولكن ديول الله وخاتم النبين ، ميں ليكن الشرك دسول ميں اورسب وَكُأْنُ اللهُ بِكُلِّ شَبِي عَلِيتُ وَ نَبِيلَ عَنْ مِي اورالتُومِ جِيرُكُو دالاحزاب بياع ه ) خوب جانتا ہے -

اس آیت میں مراحت ہے کہ محدر رول الشرصلی الشرطلی کی الشر تعالیٰ کے سیخے رول بیں۔ اور تمام ببیوں کے بعد کوئی اور بیں۔ اور تمام ببیوں کے بعد آب کی تشریف آوری ہوئی ہے۔ آ بے بعد کوئی اور دوسترا ہونے والا نبی بہیں ہے۔ مبکہ خاتم البیدین خود آ ب ہی ہیں۔ آ بے بعد قیات کے سال میں سے۔ مبکہ خاتم البیدین خود آ ب ہی ہیں۔ آ بے بعد قیات کے سال میں سے۔ وہ سب آب کی احت میں داخل ہوں گے۔

خودسران باكس ہے ،۔

(الاعلى نياع ٢٠)

ميں ر

اس آ میت میں رسول الٹرملی الٹرعلیہ دلم کے متعلق مراحت ہے۔ کہ آپ زمین پرتمام بسنے دائے انسانوں کے رسول برق ہیں، قبامت مک بومی انسان برداہوگا آپ کی امّت میں داخل ہوگا اور اس کا فرمن ہوگا کہ آ پ کے لائے ہوئے دین قیم کی بیروی کرے ۔ نیانی دوسے ری جگارشاد ہے ۔

وماً أَدُسَلْنَاكَ الذَّكَافَة للنَّاسَ بَشَبُلُ اوْرَمِ فَ وَآبِ كُوتَمَام وَكُولَ وَاسِطِ ومَلْ يَرَّا - دَسَبَا بِيَاعِ ٣) يَعْمِرْ بَاكُرْمِيمِ الْهِ - وَصَنْحُرَى مَا فَوْ آ فِي بَعْمِرْ بَاكُرْمِيمِ الْهِ - وَصَنْحُرَى مَا فَوْرَا فَيْ وَالْحَ - اور وَرافَ وَالْحَ -

دنیا کے تمام انسانوں کی رہبری و ہرایت آب ک ذات اقدس سے تعنق کھی ہے حبّت کی نومشنجری سنا دیجئے -ان وگوں کو جوالیان واسسام کی دولت قبول کریں۔ اوردوزرخ سے فرداسے آن کوج الیان واسسام کی دولت سے محدم رہ گئے ہیں۔

ای اور گل قسران نے کہا۔ اورمم نے نہیں میما آپ کونکن دنسیا وَمَا ارْسَلْنَكَ الرَّحِمْدُللعُلين جاں کے وگوں پرمبران کرنے کیلے والانبياء مكل عي) ان تمام أبات سے معلوم مواكر آب كى نبوت عام ہے - اپنے عہد كے انسانو کے من میں اور تیامت کے بدامونے والوں کے لئے می ۔ آپ کے بعرکسی بی ورسول كوا نامني ہے - اور خداكا دين آپ پرسكل كرديا گيا ہے - اس دين مبین میں کہیں سے کوئی کمی باخامی باقی نہیں رسی کھرکسی اور نبی کی منرورت باتی كبى ما سكه رت كائنات مل مجده في اعلان فرايا-

اليوم اكمكت لكم دبينكم واتممت

دينا- رالمائلا)

میں نے تمارے لئے تمارا دین مکل کا ف عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام كرديا- اوراين نعمت تم برتمام كردئ اور میں نے تمہار سے مئے دین امسام کو

یہاں ایک اور بات تبا دینے کی ضرورت ہے ۔ وہ یہ کہ خاتم النبين ميں دوقرأتيں ہیں۔ تارکے زبرکے ساتھ می ہے۔ اور اُرکے زیرکے ساتھ معی ہے۔ قاری شن اور گائم نے تارکوزبر کے ساتھ پڑھاہے۔ اور ان دونوں کے ملادہ دوسے تمام قاربون نے تار کے زیر کے ساتھ بڑھا ہے ۔ اور دونوں کے مغی ضم کرنے واکے اور اخیر کے ات بن معنى فاتم النبين الذى ختم النيدن به وماله إخرالنبين، (دُوم المعانى صوف حرم) ترجمه بيس ماتم النبيين كم معنى مول محد ده وات حس يرسلسك انسارخ كرديا كما مو ادراس كاماميل آخرانبين ي مه-

تمتیں ۔ اُن سے بھی وضاحت کے ساتھ بھی معلوم ہوا کہ محدرسول انٹر صلی انٹر علیہ وقم فاتم المرسلين بن -آب ك بعدكونى بن آن والانبيس سے-

مغرداتِ امام راعن میں ہے .

ای تمهامجیشه (مالا)

وخاتم النبيين لأندختم النبولا في كريم صلى الشرعلية ولم كوفاتم النبيين اس لي كما جا ما ي كرا ي اسلاد بوت وخم كرديا معنى آيك آنے سے وہ مسنسلة أم بوگيا-

كليات الى التقار، ما ح العردس اورلسان العرب دغيروسيمول في ميم مع بیا ن کئے ہیں ۔ اور یقینًا یہی معنیٰ ہیں۔ یہ واضح رہے کہ قرا اُن کی وہی تفسیر عتبر ہے جس کی ما نیدست آن کے دوسے رحصے سے ہوتی ہو، یا خود می کریم ملی اللہ علیہ وسکم فے جوتن رح فرائی مو یاصحابہ کرام اور تابعین رحمہم اللہ سے منتقول مور

ان توگوں کی تفسیر نطعاً قابلِ اعتماد نہیں ہے۔ جوابی رائے سے کرتے ہیں ۔

بابوتغسبه صرمت نبوى سے مہٹ كركى جائے ۔ رسول رحمت صلى الشرعليہ ولم كاارشادگرايى

بوتنحص قرآن مي بغير علم كفتك كرك اسكو عِاسِمُ كُ الْبِالْطُكَا الْجَبِيَمُ مُونِاتِ .

من قال فى القرْإن بغير حسسكير فليتبوأ مقعد لأمن النشار، رمشکولا)

حتى كم فرايكيا، اگراسف ا بنى دائے سے محت كو يا ديا، توكى اس كاشارخطا ی میں موگا۔

أخطأ فأخطأ (مشكولة)

من تكلّم في القال بوأيدفاصا حب في قرآن من اليي رائ سي ممكوى ادوحت كوبهويج كيا ، وهي إس فيضاي

آج کل بیعی ایک و با بچوٹ پڑی ہے ۔ کہ تجددیہ ند قرآن کی تغییر پنے ڈوق ہے کرتے میں ، جو ذوق موجودہ ماحول سے بیدا ہواہے۔ بھروہ صحیح معنیٰ میں انَ علوم وننون سے واقف نہیں موتے ہیں جن کی قرآن کے معنی سجھے میں صرور موتی ہے۔ بلکران میں مہارت امر ضروری ہے۔

مبذا فاتم النبين كے دى معنى مستندى يوس كى تائيد قول رسول سے بوتى ب ادرجس کو الل بغت نے اختیار کیا ہے ایامی برام رض المنزعنم سے مقول م علاً مرسيوطي نے مکھا ہے - اور بہت صیحے مکھا ہے -

ك كوئى تفسير منقول ب اوركوتى تخف اس کے بعدا ہے ٔ معتقدمزمہیے مطابق نی تفییر کرے اور دہ صحاب کرام تابعین ك تفسيرك خلاف موتوابسات خف مخترله اوردو الحيراب برعت كے فرقہ سي شابل موكياً -

وإن الصحابة والتابعين والائمة ممراً يت مي صحابرة العين اولاتم يعني ان كان لهم في الأيد تفسيروجاء قوم فَسِتروا الأيتربقول اخولاجل مدحب اعتقدوا وذالك المنهب ليس من مذ احب المعابد والتابين صارمشاركا للمعتزلة وغيرهم مناهل البدع في مثل صدًا ' رالاتقان ۲۶ مشک)

يعجيب إت ب كر كراه فرق موسلانون مي سيدا موا م ده وام كو سے پیلے قرآن کا نام لے کری گراہ کرنے کی کوششش کراہے واور بے پیلے محدوام یا ده مدیدهم یافت جنوں نے قرآن نہیں فرصا ہے بوی آسان سے اس کی باول میں آجاتے ہیں -ادرائی عاقبت برباد کر لیتے ہیں -مالا ي بوفرقه قرآن كا ايسامعني بيان كراب بومعاية كرام اورسلف معنقول نبي جي - دويقينا الحادو ومريت ، ادروين قم على يج

مغادت سمے -

"قادیا فی قرقہ نے بھی الحادہ دم میت کی میں راد انتقیار کی۔ ادر دنیا دمی اغراض کے بیات کرنے میں کوئی مشیم محسوس نہیں کی ختم بوت کی بین کوئی مشیم محسوس نہیں کی ختم بوت کا بیا ن قرآن پاک میں متعدد جگہ آیا ہے۔ معمرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی کتاب ختم بنوت میں نمانوے آیتیں نقل کی ہیں جن سے آنحصرت میں انانوے اسلیم ملک آخری نبی موزا نابت ہے۔ علیہ کو کم کا آخری نبی موزا نابت ہے۔

ختم نبوت برخودا ما دمیت نبوی میں بھی بڑا ذخیرہ ہے۔ ایک دفعہ انحفر آجال اللہ علیہ کا میں فضیلت علیہ کو کا کا کہ می فضیلت علیہ کو کا کہ کہ کہ کا کہ کا

عطا ذا في-ان مي سے ايک پيسے-

وارُسلَت إلى الخلق كافة وختم مي تمام نحوق كى طون بيراكيا، اوري الما المنسلم، مشكوة بيرنبيول كى آمرختم كردى من بيري

باب فَعْنَا بُلِ سَيِدِ المَسِلِينِ ) :

ایک بارارشاد مواکر برنی کسی خاص قوم کی طرف مبوث موست ، مگر محمد عام

النسانول كيلة مبعوث كبا كيا-

وكان التبى يبعث الى قوم له بني البين خاص قوم كلاف جيع جاتے

خاصةً وبعثت الى الناس عامة من علم عام كل طف مبعوث موا-

المتفق عليد رايفًا ، ي ي ي ي ي

ایک موقعہ سے سردر کونین صلی الترطیہ کو سلم نے فرایا۔ اتی عند الله مکتوب خانیم میں الشرکے نزدیک فاتم البیعن کی الشرکے نزدیک فاتم البیعن کی الشرکے نزدیک فاتم البیعن کی النہ ہوں ۔ البعث کی اللہ ہوں ۔

العبيين (ايعما) اكمي*مون سع*د میں عاقب مول ادرعاقب وہ موالہ حس کے بعد کوئی بنی نہ آئے۔

أناالعاقب والعاقب الذىليس بعدلاً بنى منفق عليدومشكولاً

باباسكوالتي)

ان تمام حدیثوں میں ختم نبوت کی حراحت ہے ربیراس میں تا دیل کیسے جل سكتى ہے ،خودرحمت عالم صلى الشرعليدوسم في اس باب كيس كوئى كوشدايسانبيس چود اہے ،حس سے اس کنلہ میں کوئی تحربین کی جاسکے ،اس برتمام المت کااجا ہے کہ محدرسول انتار ملی انتار علیہ ولم آخری نبی ہیں، آپ کے بعدکوئی نبی یارسول مرکز نہیں آئے گا۔ یم دج ہے کہ آپ نے بیمی فراہا۔

أنا اخوالانبياء وانتعزا خو مي تمام بيول كع بعدا يا اورتم سارى الأمم دروالا بن ماحدايمًا) المتول كم بيرآخرى اتمت مو-

خرنبوت سے متعلق علمام کی تحقیق سے مطابق دوسو صرفینیں ہیں۔ ملکہ اس مجى زيادة - ان ميس سے حضرت مفتى تسفيع صاحب في دونتوسے زيادہ صابيب نقل کردی ہی ان حدیثوں کا مطالعہ دباب کیاجا سکتاہے۔ آ میت کرممہ اور آ کے

de di la la companya di persona di Albana.

نائم النبيين كريش نظرا ام غزا الا في في السياسي -

إن المدّة قد فهمت على اللفظ ائنة افهم عدم بى مدلة أندًا وعدم رسول بعدة ابدا واته ليس فيهرتا ويل ولاتخصيص فكلامرمن انواع الهنديان لاينع الكلم بتكفيرة لامنه

مكذب لهذاالنص الذي

بورى اتت نفاتم النبيين كم الفاظ سي ي عباب كرية يت بال م رمول معاصل الشرعلية ولم ك بعد مجی می زکوئ نی ہے اور درسول ہے ادراس پرمی آنفاق ہے کہ ناسیں كوئ اوي ب ادر نكون محصيف الدجس ني الل كفلات مجاسية

ا بسے ہوگ ہوختم نبوت ہیں شک کرتے ہیں۔ ان کو علما را سسلام نے بالاتفا کا فرد مرتدا در واجب انعتل قرار دیا ہے۔ اور گذشتہ زمانہ میں ایسے آخاص کوعلما ، کرام کے فتاوی کی بنیاد پرقت ل می کمیا گیا ہے۔ عہد بنوی میں سیلہ کذاب قتل کمیا گیا ، اسود عنسی قتل کہا گیا ، حفرت کشمیری نے اس سیلسلے میں بہت ساک فتادی اپنی کتاب اکفارا لملی میں جمع کر دیا ہے۔ ایک جگہ شرح شفاء کے حوالہ سے مکھتے ہیں

وی بھیجا ہے ۔ اور مجھے رسول بنایا ہے " (اکفار المحدین) عاصى هيامن وأيي كماب شفاري فرات إي:-

" کے خلیف عبدالملک بن مردان فے حارث نامی معی نبوت کوتش کر کے عبرت كيلة سولى برافتكا يامقاراس طرح اوربهبتسس ووسر عظفاراور سلطين في السيد تمام مرعيان نبوك وقتل كياب، اورعكمار احمت نے اس متل کی تعہویب و مائید کی ہے ۔ اور جو کوئی اس نصویب کرنیجا کانخالف ہے ۔ وہ کھی کا فرہے ''

علامه خفاجي تكفيه بي-

" اس طرح ہم اس شخص کو میں کا فرکہیں گئے ، جو آب کے بعد کسی اور کے نی ہونے کما دعویٰ کرے۔ شلا مسلمہ کدّاب کو بااسودعنسی کو ایکسماور کو نبی انتا ہو، یاآ ب کے بعد سی اُقتر نص کے نبوت کا دعویٰ کرے ہیے۔ وریان فرقد کے لوگ) اسلے کہ آپ قرآن وصوریت کے نصوص اورتعری ا کے مطابق خاتم النبیین اور آخری رسول ہیں۔ بہذا ان کے عقائد اور وعودس سے ان تمام نصوص کی مکذیب اورا نسکار لازم آ ماہے جو مری کا کفریے " (اکفارالملحدی)

اس فرح دہ تعفی می کا فرہے ہویہ دوی کرے کہ اس کے پاس دی آتی ہے۔ اگرچ دہ بی مونیکا داوی شمی کرے۔ یہ سار لوگ اس لئے کا فریاں کہ اس ضمن میں وہ رسول اکرم مل الشرعلية وسمى كذيب كرتے ميں - اوراكب كى تعرفات

كرمون تعوا دعوى كرت ب اس براجا تا ہے کہ بی کریم ملی انٹرعلیہ وسلم نے ختم بنوت کے سلسلے میں جو لمدرایا ہے وہ ا بینظام برجر ہے کہ آپ کے بعد کوئی بی المیں ہوگا، جواس خوات

عقيده رکھتا ہے۔ دوكا فرہے۔

" محدّث ملسل مفرت شاه صاحب كشعبري في الاستباه دانسطا ترك واله سے بریمی نقل كيا ہے -

کر بوشخص یہ نما نما ہوکہ محصلی الناطید ولم آخری نبی ہیں۔ وہ سلان نہیں ہیں اس لئے کہ ختم نبوّت صروریات دمین میں سے ہے ہا گویا نہ جاننا عذر قرار نہیں یا یا۔ وہ سے امور میں جہل کو عذر مانا گیا ہے بگراس باب میں قطعًا عذر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔

سشرح عقائد سنی میں علامہ نفٹ زانی نے تکھاہے کہ "سبسے پہلے بنی حفرت آدم م ہیں اورسبسے آخری بنی محد ملی اللہ علیہ دسلم ہیں "

اسی طرح عقائد کی تمام کتابوں میں مراحت ہے کہ محدرسول الشمیل الشر علیہ کی الم خداکے آخری بنی ہیں، آب کے بعد کوئی بنی نہیں اُسے گا۔ مصاروح المعانی نے لکھا ہے۔

وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين متانطق بداكتاب و صدعت بدالسنت واجتمعت عليه الاتمرويك في مدى خلاف ديقتل ان أحتى (معل ج)

ا مخفرت علی الشرعلیه که ام کا آخری بی موناان مسائل میں سے ہے جس پر کتاب الشر ناطق ہے - اور است کاجن جن کی مراحت ہے - اور است کاجن بر اتفاق وا جماع ہے - اس کے خلاف جو دیوی کر سے گا- وہ کا فرقر ارد پاجا تیگا اور اگراہ نے دی کا برمعر ہوگا توقت ل کیا جائے تھی ا

مختصری کہ محدر سول النہ صلی النہ علیہ کسلم آخری بنی جیں۔ اور آپ کی اتمت آخری است سے۔ اب دین تیم کی اشاعت وصفا طت کی ساری در داری آپ کی اتنت بر ہے۔ آپ نے ارست دفر مایا کہ دو چیزیں تم ہوگوں میں چھوٹر رہا ہوں۔ ایک النار نفسان کی محتاب ، دوسسری ابنی سقت ، تم ہوگ جب یک ان کو مفہولی سے منعابے رمو گے۔ کمجی گمراہ نہ مو گے۔

قال دسول الله صلى الله عيد في الترك رسول على الشرطيرة في في فراية بي تركت فيكم امرين من تصنقوا ما كمي دوجيزي جمور ربا بول جب تمسكم بهما كما ب الله وسنة حكم ان دونون كومفبولى سعقل مسلم بهما كما ب الله وسنة كما بركر قراه نه بوك الكه الشرك رسوله ، دُوالا في المؤطا (مشكرة) رموك مركز قراه نه بوك الكه الشرك خلاف المنافرة المنافرة

منه علیه استم خالون کذاب اسی انیں کی تمارے دخال خالون کذاب اسی انیں کے جو کھی نہ تم نے مسا ہوگا۔ خالم دایتا میں کے جو کھی نہ تم نے مسا ہوگا۔ یاکم دایتا میں اور نہ تمہارے آبار داجراد نے ابذائم ان سے خردار سنا، دہ تم کونہ تو گراہ د منکھ، کونے یائیں اور نہ تو فقنہ میں والے بیاں

قال رسول الله حتى الله علي ستم مكون فى اخوالزمان دجّالون كذابو ما تونكم من الدُّحاد بيث بعالم تسموا اشتعرولا أ با فكعرفا يَاكم وايّلهم لايضتونكم ولايفتنونكع، دوا ه مسلم دمشكوة )

سنایدوه زمانه آگیا ہے کہ طرح طرح کے دخال دگذاب بیدا ہوئے نزوع کو ہوگئے ہیں نئی نئی باتیں کوھ کر بینیں کردہ ہے ہیں۔ اور مخلف انداز ہیں سانوں کورا و حق سے ہانے کے در لیے ہیں نام بغلا ہر بڑا نوشناہے ، مگرز ہرا نور بہ فادیانی فقد بھی دراصل اسی دخالی فقنہ کی ایک صورت ہے ۔ ہو مند وستان میں ممارے سامنے فلا ہر ہیں۔ جبرت ہے کہ مندوستان میں ایک ملی وزندی کھوا مہرکریہ کہنے کی جرات کرتا ہے۔ وہ حفرت مہدی ہے ۔ مرح موعود ہے۔ اور نی ہے معافرات کرتا ہے۔ وہ حفرت مہدی ہے ۔ مرح موعود ہے۔ اور نی ہے معافرات کرتا ہے۔ اور نی ہے موعود ہے۔ اور نی ہو مقال کردیا جا گا ، ایسی گستاخی ۔ ادر ایسا غلط دعوی اگر اسلامی حکومت ہوتی تو معافرات و قتل کردیا جا گا۔

یادرکھاجائے جب کک دارالعلم دیوبندادراس کی نیف یا فتر جماعت جود ہے۔ کوئی ایسی وجائی دیوبند ہے۔ کوئی ایسی وجائی ویوبند اوراس کی نیمن طرح دارالعلم دیوبند اوراس کے تلافہ نے گذشتہ سواسو سال سے دین مبین کی حفاظت کی ہے آئدہ مجی یہ وی اور سے گا واپنا یہ فریف انجام دی رہے گی ۔ اور سے ان افراد کو بیدا کرتی رہے گی ۔ اور سے گا واپنا تو ایس و اور کی کامشن حفاظت و صبیانت تعلیات افراد کو بیدا کرتی رہے گی ۔ جن کی زندگی کامشن حفاظت و صبیانت تعلیات اس اوارہ کو تا قیامت زندہ و فابندہ رہے ہے۔ اور میں اورادہ کو تا قیامت زندہ و فابندہ رہے ہے۔ اور میں اورادہ کو تا قیامت زندہ و فابندہ رہے ہے۔ اور میں اورادہ کو تا قیامت زندہ و فابندہ در کھے۔ میں اورادہ کو تا قیامت زندہ و فابندہ در کھے۔ میں اورادہ کو تا قیامت زندہ و فابندہ در کھے۔ میں اورادہ کو تا قیامت زندہ و فابندہ در کھے۔

## عَقْيُلِ الْمُحْتَمَ الْبُوتِ وَرَا الْمُلَامِ الْمُلَامِ الْمِلْ قَادِياتِي مِرْزِافِلامِ الْمِلْقَادِياتِي

مولانا عَبدُ العکیم خارد قی دارالمبلغین کھنٹو اس میں کوئی سنبہیں کہ استرکے آخری بغیر صفرت محرصی استرعید ولم جو مقدس سنبہیں کہ استرکے آخری بغیر صفرت محرصی استرعید ہے مقدس سنبہیں کہ استرکے آخری بغیر صفرت محرصی استرعیت ہے جو الکل واضح اور روشن ہے نہ تواس میں کوئی الحجاؤ ہے اور نہ ہی کسی قرسہا ایسام ہے اس طرح جن پاکباز ہستیوں نے اس دین متین کو دات رسالت سے براہ واست البن کیا ان کہ تصدید تا مدور جد دمرداری اور کمال دیانت و فقا ہت کے ساتھ منتقل کیا ان کی شخصیا تعلم وعقل، نصل دکمال ، فیم و تدبر نفا ہت کے ساتھ منتقل کیا ان کی شخصیا تعلم وعقل، نصل دکمال ، فیم و تدبر نفا ہت کے ساتھ منتقل کیا ان کی شخصیا تعلم وعقل، نصل دکمال ، فیم و تدبر نمان و مزاج اور طہارت و باکیزگ کے اعتبار سے کا کی دکمال ہیں ہی دجہ ہے کہ دین اسلام کی شخصی اسکو برواخت کی میں افرائے والے معمورات سے بعیر اور کی تعلی میں افرائے اور مربی اسکو برواخت کے بعیر و مزاج میں اگر اسے معمورات میں جب خدی ان وادا تھا اور مربی انہوں کی تعلی میں افرائے میں تعلی دکھار کی دفات کے بعیر و مزات معمورات میں جب خدی ان وادا تھا اور مربی انہوں کی میں افرائے میں تعلی دکھار کی دفات کے بعیر و مزات معمورات میں جب خدی ان وادا تھا اور مربی انہوں کی میں تعمیر کی دفات کے بعیر و مزات میں جب خدی ان دور مربی انہوں کی تعمیر کی دفات کے بعیر و مزات میں افرائے دور تو میں کی دفات کے بعیر و میں افرائی کی دفات کے بعیر و میں افرائی کی دفات کے معرب ان کا کم کوشش کی قریفرت اور کی جب میں افرائی کی دفات کے معرب اور کی دور ت اور کی دفات کے دور کی دور ت کی دور کی دور ت کی دور

اوران کے ساتھوں نے ان مجوٹے دوریاران نیوت کے محلوں کو ابی مٹوکروں سے گراکر ہوری دریا کو بن اس محل کی سے مسئے دوسی اب اگرکوئی اس محل کی سے دوسکرامی نیائے گا۔ دوسکرامی نیائے گا۔

بمارات رمان بس تقريبًا أيك مدى قبل قاديان فتنه كادج ديوا حسى بنياد انسوب صدى عيسوى من مرزاً غلام احرقاد يانى في كلى يتصفى مسلكار بين بجاب كايك كادر فاديان مسلع كورداس إوريس بيرا موا- وي اس فابتدائ تعلیماصل کی اور کیور مگر فنون وظوم کامطاند کیا اس کے بعد طویل مترت تک انگریزی حکومت کی ملازمت کی-استراءُ اس نے دعویٰ کیا کہ انتار **ی وا**ف سے اسے یہ زمدداری سونی من سے کرحضرت علیلی علیات وم کے طرز پر مخلوق خراک ملا كرك بجرام بتداكب تدوه سلسل كرابيول كي طرف برصار بالمجني كمنا تعاكم مجدين حصرت فیسکی کی روح حلول کرتی ہے اور میں دعوی کرنا کہ مجھے المامات ومکاشفات ہوتے ہیں وہ توریت ،انجین اور قرآن باک کی طرح ضدا کا کلام میں اس نے ب تعی کہا کہ آخری زمانہ میں قادمان میں حضرت عیسیٰ مزول فرمائیں گے اور بہمی دعویٰ كياك مجه بردين بزار سے زائدا تيب آباري كئ مي - اور قران كريم ، حضور يك صلی الشرطليدو لم اور ديگرا بيائے سابقين نے بيرى نبوت كى شماوت دى سيعاور اس معسف اليف كادن قاديان كومكة اورمدينه كيم رتبه، اوراي مسجدكو مفور بإك عليالعلوة والسكلام كامسي سعدا نعنل كبا اوراس بات كا وكول ميس تبليغ كى كريمى وه مقدى بستى بالع بس كو قرآن باك بين سيداته في كرام المستفوكر كياكباب ادرص كافكرنا زمن ب ياوران جيد اسطوم اس في كتنوفو مح جواس ك اوراس ك متبعين ك كما ول مي تفعيل كرساته مذكوري مرزا فلام اعرقاديان ورامل ايك في مديب ك بنياد ركف كافواش وفا

می کے لئے اس و اور سند و رستان میں حکومت می اوران کی خدمت گذار اور میں ہے۔ لئے ان و نوں سند وستان میں حکومت می اوران کی خدمت گذار کا ور زبان وسلم سے انگریزوں کا میت و فیرخوا کی اور میم دروی کا خوب فوب اظہار کیا۔ انگریزی حکومت کوجی اینے غزامن و مفادات کے لئے کیشنی موزوں نظر آیا پہنچاس نے فری تیزی سے فرامن و مفادات کے لئے کیشنی موزوں نظر آیا پہنچاس نے فری تیزی سے اپنا کا مت و ع کیا۔ پیلے می و موغ کا دھوئی کیا۔ اور میم چند قدم آگے بڑھکوا ایک میری بن گیا کچے ون اور گذرے تو مسیح موغود بن بیٹا کہ اور آخر کا رمنصب نبوت ایس کی انگریز نے جو جا ہا تھا وہ پورام والے حکومت انگلشیہ نے اس کی مربی میں کہ ایک برطرے کی مہوستیں اور مربی میں موستیں اور میں میں موستیں اور میں موستیں موستی کا اورام کی موستیں موستیں موستیں کا موری کا موستیں موستیں کا دورام کو گھنا ہے ہوئے میں موستیں موستیں کو اورام کی موستیں موستیں کو اورام کی موستیں موستیں کو اورام کی موستیں کو کھنا ہے ہوئے کی سے موستیں کو اورام کی کھنا ہے ہوئے کی سے موستیں کو اورام کی کھنا ہے ہوئے کی سے موستیں کو اورام کی کھنا ہے ہوئے کہ این و دا دار ایک کا موستی گذار یوں کو گھنا ہے ہوئے کا سے موستی کو اورام کی کھنا ہے ہوئے کی سے موستی کو اورام کی کھنا ہے ہوئے کی سے موستی کو اورام کی کھنا ہے ہوئے کہ این و دا دار ایک کھنا ہے ہوئے کہ کہ این و دا دار ایک کھنا ہے ہوئے کی سے موستی کو درام کو کھنا ہے ہوئے کہ کہ کا سے موستی کو درام کو کھنا ہے ہوئی کھنا ہے ہوئی کے درام کی کھنا ہے ہوئی کے درام کے درام کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے ہوئی کے درام کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے کہ کو درام کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے ہوئی کے درام کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے ہوئی کے درام کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے ہوئی کی کھنا ہے ہوئی کے درام کی کھنا ہے کو درام کی کو درام کی کو درام کی کھنا ہے کو درام کی کھنا ہے کو درام کی ک

فلاعد گفتگو یے کومرزا فلام احرقادیا نانے ای خودسافتہ حبولی بنوت کے بنوت میں ادر مقیدة ختم بنوت کو مثانے کیلئے جرور جدوجیدی بہاں تک کہ

ميقراصل اورقرآن نعوش وقطعيات كالانكار كميا اوران كى من مان بعادر

رکیک او یلات کیں جب کہ عقب ہ ختم نوت مسلانوں کا ایک ایسا اجماعی اور تعلی عقیدہ ہے جس میں سی تعلی اور تعلی عقیدہ کی کوئی گئی کشش نہیں اس عقیدہ کی ایم بیت کہ جودہ سوئرس سے عقیدہ کی ایم بیت کا زرازہ لگانے کے لئے یہی کا فی ہے کہ جودہ سوئرس سے تمام مسلمان اس پر تعفق ہیں کر معزت محد مسلی ادار اخری نبی ہیں ۔ ادر آخری نبی ہیں ۔ ادر آخری نبی ہیں ۔

عدور مورد مراسا المسائل المسا

قرآن پاک میں افٹررت العزت کا ارت وہے۔ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ اُبَااحَدِ محروس الشرعلية لم مَ تَوْتُوں مِي مِّنُ رِّجَالِكُمْ وُلَكِنُ رَّمُسُولَ سے کسی کے بہنہیں ہی دہ توانٹر کے اللّٰهِ وَخَاتُمُ اللّٰذِيدَةِ نَ مَ رسول اور آفری نبی ہیں۔ اللّٰهِ وَخَاتُمُ اللّٰذِيدَةِ نَ مَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا تَعْ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ اللللّٰهِ الللّٰ یہ مطلب واضح کریا ہے کہ آ ہے آخری نبی بی یا یک آئی نے انبیار علیہ السّلام کار سلط خر فراویا اور آئے کے بعد کوئی شخص مقام نبوت برم فراز نبر و سلے گا اب اگر کوئی کشخص اس کا دعویٰ کرے تودہ ایسی چیز کا متر عی ہے جس کی اسکے یاس کوئی دلسیل نبیں -

" خاتم النبيين كايبى مطلب البرينِ لغت في مكابع كه جَاتَم القوم الخر القوم كے ملعنی میں متعل مہوتا ہے و لسان العرب مولغت عرب كی شہوروستند كتاب ب اس مي لكما ب -ختام القوم وخاتَسُهم اخرص ومحمد صلى الله عَليه وسَلم خَامَة مُ الانبسَاء - كِيرَاكُ لَكُعَت مِي - وخَامَه النبيين اى اخرصم القاموس ادراس كى مشرح " أج العروس" مي مجي ماتم اور خاتم كے معنی يى تحرير كئے مي ادر اس كوتمام محققين دعليائے مفترين في اختيار كياب دام ابن كيرون تم النبيين ك تفسير رق موت رقمط ازمي -و المترتعاني في اين كتاب اوراس كرسول في اين متواترسنت مي تا یا ہے کہ آ کے بعد کوئی بی نہیں سے تاکہ دوگوں کو معلوم موکہ آگے کے بعد جومی تخص اس مقام کا دعویٰ کریے گا۔ دہ انتہال کھوٹا، منکار دجال اور نوگول كو كمراه كرف والا موكائ الم آ اوسى الني تفسير روح العاني مي مكت بي -موسل المتعطيد و كم عام النبيين مونى فرقرآن مي دى كئي ہے سنت ميں ميں امسے دو وگ الفاظ ميں بيان كيا كيا ہے محرمس الشرطيدوسم آخري ني بيراس بربوري امت كالجماع م البذا وتشخص اس ك فلاف دعوى لي الحص كا أس كا فر قرارد باجا

مع خاری میں حصرت او بریرہ دمنسے روایت ہے۔

بن صلی التر علی و لم نے فرا ہا بنی اسرائیل کی قیادت انبیار کرتے تھے انگر نے انبیار کرتے تھے انگر نے میں انگر نے انبیا میں میرے بعد کوئی بنی بنیں ہے و کاری )

ایک دوسسری گربرنی ملی الشرعلیه و کم نے فرمایا -میری امّت میں تنیک مجوئے ہوں گے - ہرایک ا بنے متعلّق دعولی کرلیگا کروہ الشرکا بنی ہے - حالانکہ میں خاتم النبیعین موں میرے بعد کو تی نبی نہ موگا۔

اس طرح بنی کریم ملی انشرعلیہ و کم کی متعدد احادیث اور صحابة کرام کے متعدد آتا است فعلی طور برمعلوم ہوتا ہے کہ آ نخف در ایت کی روشنی برنبوت ورسالت کا سلسلہ بند ہوگیا۔ اگر عقل و در ایت کی روشنی میں ختم نبوت برغور کیا جائے تو بہتہ چلتا ہے کہ آ ہے تک لسلہ نبوت کے جاری رہنے اور آ ہے سے بہلے کسی نبی پر نبوت ختم نہ ہونے کے جاری رہنے اور آ ہے سے بہلے کسی نبی پر نبوت ختم نہ ہونے کے تین ایم اور نبیا دی اسباب میں ۔

بإسالة مشرلعت كي اس كه ذريعه سع اصلاح كرا في طلت و الله الله س - يركه انبيائ بينين ومشرعيت في كرمبوث بوسة اس كو الشرك الكال كاشرف عطائيس فرمايا- اس لئة ان كالايا بوا دين غير اكل بوما تعا-مذكوره بالادجوه كى مَناه برآك سے پہلے يك بعدد يكر انسأنه آتے رہادر سلسلة بنوت وراز مؤارم متحرجب المشرفية آب كوا ينابني ورسول مباكر ومبامي بحيحا توان تينون امورسه يور عطور يرملتن كرديا كياآ كي كيوت ورسالت بعی دری دنیا کیلئے عام کردی چنایجہ قرآن پاک میں اس مفتون کو مخلف انداز سے بیان کیا گیا کمی تواریت دموا و ماارسلنا ف الآ كافةً للناس بشيرًا ونن يرًل اور الم أب كازبان مبارك سي اعلا كُولِ كُما مُ خَلِ مِا إِيِّهِ النَّاسِ إنى رسول الله المسيكر جمليعًا - اولاس مفون كواس طرح مي ذكر فرايا كيا- وما السِّلنا لق الدُّرجة للعلمين" ای طرح آید کی مشرکعبت کوابدی اوردائی فرما کراس کورد و بدل ، تحریف و سيخ كے عمل سے محفوظ فراد ما اوراس كى صفافات كى ذمر دارى حوراينے اديرلي انّانحن نزلناالُذكُووانِّالسُّكَافِطُونِ "اوركيم يَجَاوُنُجُى سنادى كئى كريم ندة ي پراين وين كواكمل فراويا " البين اكملت لسكم دمينكم اورحوالذى اوسك وسولة بالمكدى وديث العق ليغل عىالدىنكى

نقل در شرید به عقل دورایت برا عقبار سه اس بین کوئی شبه بهی که رسول خداصل در خوارد مرافق کرک فری بغیر بی آی در دید سے بور شریعیت مرکولی سے وہ اس کی تخری ایدی اور واقی قیامت تک باتی رہے والی مشر دید ہے ۔

ا سکن مرزاغلام احرقادیانی اوران کے سبعین نے ا تاریخ میں ہیں بارختم نوت کی جورالی تفییری ہے لماؤن كى متعقة تفريس مبط كرك بى كە خاتم النبيين ، كامطلب بى بى ك .... آب « نبیول کی مهر ۱۰۰ می اوراس کی وضاحت به بب ن کی که حضور سلی انترعایم كع بعداب جومى بني أئے كاس كى بوت آئ كى مهر تعديق لگ كرمعدة موگى-اس كے نبوت ميں قادياني مذمب كى كتابوں سے بكترت عبارتوں كا حوالدديا صا سكتاب مكرم حيدحوالول يراكنفاكرت بي ملاحظ فرايس -النبيين كربارك مي حفرت يجمو فودعليات لام في فرمايك فاتم النبيين ترمعنی يه بي كه آج كى مهرك بغيرسى كى نبوت كى تعديق نہیں ہوسکتی حب مہرلگ جاتی ہے تو دہ کا غذ سندموجا اسے۔ اسی طرح آنخفرت کی مہرا درتصدی حس نبوت پر نہ ہو دہ میج ہیں ہے۔ المفوظات احترم تبمنظوراني صاحب فادبان حصر بخم مداك اگرکو ئی شخص کھے کہ حب نبوت ختم ہوئی ہے تو اس امّت میں نبی کس طرح موسكتام تواس كاجواب يرب كفائ عرفر وجل في اس بنده دنین مرزاصاحب، کا نام اس لئے بنی رکھاہے کرستیر نامحرسول الترکی نوت كاكمال امّت كے كمال كے نبوت كے بغير برگز ثابت نہيں ہوتا اور اس کے بغیر محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے جوا ہی عقل کے نزدیک مے دلی ہے (ترمراستفادع ليضيرهية الوي ميلا) بمين است انكارنيس كدمول كريمسى الشرعليرك لم خاتم النبيين إي مگرختم کے وہ معنی مہیں جو" احسان "کاسوار اعظم محاجا اسے اورج دسول کڑیم ملی انٹر کلید لم کی شانِ اعلیٰ اورا رفع کے لیام مرضاف ہے کہ

آب نے بوت کی نعمتِ عظیٰ سے اپنی اقت کو محروم کردیا عکد یہ میں کیا ہے۔ ان ان میں کا پ تصریق کوری سے میں کیا ہے۔ میں کے موسوں کی میں ہوسا والفضل فادیا بن نمذا ہے، ۲۲ سر میں العظیل فادیا بن نمذا ہے، ۲۲ سر میں العظیل فادیا بن نمذا ہے، ۲۲ سر میں العظیل مادیا بن نمذا ہے، ۲۲ سر میں العظیل میں العظی

ختم نبوت کی تفریر کا براختلاف صف ایک تفط کی ناویل و تفریر کے محدود نر را می افتار کی تفریر کے محدود نر را می ا مکی مرزاغلام احمد قادیا نی اوران کی جھوٹی نبوت پر ایمیا ن لانے دالوں نے اس سے آگے بڑھ کر یہاں کک اعلان کیا کہ نبی صلی الشرطبید کم کے بعد ایک نہیں بزادوں نبی آسکتے ہیں۔ یہ بات می ان کے اپنے داضح بیانات سے تابت ہے ہم اس موقع پر معجور منونہ حین حوالے زیر مخر پر لاتے ہیں۔

يه بات بالكل روز روشن كى طرح نابت م كه آنحفرت ملى الشرعكية وم ك بعد نوت كا در دازه كعلامير -

رصیق النبوة مذال مصند مرزابشیالدین محودقادیانی)
اگرمیری گرون کے دونوں طرف المواری رکھ دی جائے اور چھ کہا جائے
کہ تم یہ کموآ نحفرت میں الشرعلیوں کم معدد کوئی بن بنہیں آئے گاتوہی
اسے مزور کم ہوں گاتو جھوٹا ہے کڈ اب ہے آ ب کے بعد نبی آسکت ہیں اور
مزر آ سکتے ہیں۔ دانو ارضلا فت معدالا مرزا بشیرالدین خود)
دخوں نے دامیسی مسلافوں نے ) یہ جھ لیا کہ فعدا کے خزالے ختم ہو گئے
ان کا یہ جھنا خدا تعالی کی قدر کوئی مرسی کی وج سے میں وضائیا ہے گئے
ان کا یہ جھنا خدا تعالی کی قدر کوئی مرسی کے کہ وج سے میں وضائیا ہوئی کا دی مربی کے اس

(افرارفلانت مسلا) مرزا کا دیوائے بہوت مرزا کا دیوائے بہوت کے اوم مادکر کے تیت بوت بھاریا ادمان کے متبعین دمریدین نے میانکو مقیقی معنوں میں نبی تسبیم کرلیا۔ قادیانی گردہ کی بے شارکتا ہوں میں ان کے اس دعویٰ کے جُوت میں ہمیت سی عبار میں مہی ہم مختصرٌ اکچھ تحریر میں نقل کئے دیتے ہیں جن سے مرزا کے دعویٰ نبوت کا بیتہ جائے گا۔

میں بارا بتلاجکا ہوں کہ بموجب ایت واحوین منھم لہ اللہ المحقوا بہ مرس بروزی طور پروس بی فاتم الانبیا رموں اور فدانے آجے سے بین برس بہلے ابرا میں احریہ " میں میرانام محراوراحرکھا ہے اور مجھے آخفرت میں انٹرعلیہ کو کم کا بی وجود قرار دیا ہے۔ ہے اور مجھے آخفرت میں انٹرعلیہ کو کم کا بی وجود قرار دیا ہے۔ دائی علی کا ازالہ صنا)

مبارک دہ حبور نے مجھے ہجانا میں فداکی سب راموں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری دا ہوں فرمت ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور مہوں فرمت ہے ۔ ہے دہ جو جھے چھوڑ تا ہے کیونکم میرے بغیر سب ناریک ہے ۔

د کشتی نوج منه طبع قادیان سناوام

منصب بوت كى فو من كا كرزافلام احمد قاديانى ئے ابنى مجولى بوت كم انكارس فاسد منطق انكارس فاسد منطق الله انكار كا اظہار كياہے اس كا اكب بہت بڑا حرفتہ ہے۔ مثلاً دو تكفتے ميں۔

 ہوسے دہ دین تعنی اور قابل نفرت ہے جو یہ سکمانا ہے کے مرف جیند منقول باتوں پرانسان ترقیات کا انحصار ہے اوردی اللی آگے نہیں بکہ پیچے رہ گئی ہے - اور فرائے می دقیوم کی آواز سننے اور اس کے مکالمات سے فطی ناامیدی ہے - اور اگر کوئی آواز بھی غیب کسی کا ن سک بہونچی ہے تو وہ اسبی مشقبہ آواز ہے کہ کہد نہیں سکتے کردہ فواک آواز ہے یا شیطان کی -

د ضمیر برابین احدید میستا ازمرزا غلام احر،

یکس قدر نفوادر باطل عقیده به که ایسا خیال کیاجائے که بعد آنخفرت صلی انترعک کم کے دی النی کادر دارہ مہیشہ کے لئے بند مجاگیا اور آئندہ کو قیامت یک اس کی کوئی بھی امیر نہیں صرف قصوں کی بوجا کردیس کی امیر نہیں صرف قصوں کی بوجا کردیس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہوسکتا ہے جس میں براہ راست خواتعالی کا بچھ بھی بیتہ نہیں لگتا جو کچھ میں قصے میں اور کوئی اگر جراس کی راہ بی جیز پر اس کو اختیار کرے تب بھی وہ اس برا بنی مشنا خت کا در وازہ نہیں کو ایس برا بنی مشنا خت کا در وازہ نہیں کو ایس خواتعالی خواتعالی کو تا ہوں کہ اس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بین کو ایس خواتعالی خواتعالی کی قسم کھا کو کہ اس والے ایس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بین کو ایس زمانہ میں مجھ سے زیادہ بین کر ایس در ایسے مذہب کا نام شیطانی ایسے مذہب کا نام شیطانی

(منير رُامِن احربي حيسيم مسك ازمرزا)

مرزا غلام احرقاد بانی اوراس کے ایجاد کردہ مذہب قادیا نیت سکے جہرائم
اور مقاصد کو کون کہاں تک گفاتے انسوس کہ قادیا نیوں نے مرزاغلام احسمہ
جیسے ایک بیست، ذلیل اور کم عقل انسان کو باج نبرت بہنا کر عقیدہ خیم نبوت اسلام کے مغلاف ایک معنوم کو بانکل الٹاکر دیا مقادیا ہے خلاف ایک کھناوئی ساز شن اور نبرت محمد ہے جس کو دور کر ڈا است مسلم کا ایم فرینہ معنوں نا دہ برگوشت اور فامید مادہ ہے جس کو دور کر ڈا است مسلم کا ایم فرینہ موالیات میں مسائل تک انبا الگ مادیا ہے میں مسائل تک انبا الگ مادیا ہے موالی سے اختلاف رکھتی ہے جائے خرزا غلام احمر راستہ اختلاف کے مرموا ملمی مسائل تک انبا الگ بیک دین کے مرموا ملمی مسائل کے مادیا ہو اس میں مسائل کے مارول سے اختلاف رکھتی ہے جنا پخر مرزا غلام احمر راستہ اللہ ہے موالی کے میں اسلمانوں سے اختلاف رکھتی ہے جنا پخر مرزا غلام احمر طاق الا کے میں اسلمانوں سے اختلاف سے عفوا ن سے شائع ہوئی میں ہے موالی ہوئی ہوئی میں ۔

احفرت سیح موفود علیه السلام کے منسے نکلے ہوئے الفاظ میرے کا فوں بیں گو بخ رہے ہیں "آپ فرایا یہ غلط ہے کہ دوسسے لوگوں سے ہمارا اختلاف مرف وفات سے یا چنرا درسائل میں ہے آپ فے ذوایا انتراف کی ذات ، رسول کریم صلی انتراف ہوسیا می قرآن ، نسیاز ، روزہ ، جج ، رکوا ہ غرمن کہ آپ نے تعفیل سے تبایا کہ ایک جیز میں ہمیں ان سے اِختلاف ہے۔

اکی عنوان کے تحت اجمالاً کچھ عرض اگر جو کانی وفت کی ہاہے مگریم نے مرف اکی عنوان کے تحت اجمالاً کچھ عرض کیا ہے ۔ اسیدے کہ دیگر اصحاب قلم اور ارباب علم وفن اس طرف تحصوصی توجہ فرائیں کے اور کھل کر وقت اس تحرابک فقد کا تعاقب کریں گے۔ افتراک وین حق کی جمایت مفاطت ادر تقانیت ونقابت کے سلسلہ میں ہونیوالی ہرخد مت کو باراً ور فرائے۔ آئین. خریم نبوت م وعلی کی روی میں ادنے پُدالدین مسعود

ر الركير الملامك فاؤندُ لين بنگلاديش ويخ العن ماليباً معلى الدين العن ماليباً معلى الدين المعلى الم

یداکیم سلم خفیقت - ہے کہ دین مکل موجیکا ہے اور محملی الشرعلیہ و م خوا کے آخری رسول اور خاتم النبیدین ہیں - اتحت کا شغط عقیدہ ہے کہ رسول الشرحی الشرعلیہ ولم کے بعدا ورکوئ نیا بنی آنے والا نہیں ہے - اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا مکمل نظام ہیں ۔ بیر یعقیدہ مستران کریم ، سنتہ شرارہ ، اجماع اتمان اولین و آخرین اور خیاست ، جاروں ولائل کی روسے ایک طے شدہ امر ہے -

الله تبارک و تعالی رب العلم ابن میں ۔ رب کے معنی یہ ہے کہی چیز والعظم ماسب تربیت دے کر ندر کا کمال کک بنجانے والا - اسی ربوبیت کاتفاضا تفاکران ان کے مادی ارتفاء کو حد مکیل کک بنجانے کے بیلے ساز کا دی اسباب کا انتظام ذیایا گیا ۔ بس رب العلمین کی مکت بالعنہ سے یہ کیونکر متصور ہوسکتا ہے کہ دو النائی روحانیت کی تکمیل کا بندو سبت ادر اس کا سکل انتظام نفوا ہے کہ دو النائی روحانیت کی تکمیل کا بندو سبت ادر اس کا سکل انتظام نفوا ہے دو الله الله المرکی چیسیز ہے۔ الله رقوال کے امرو تذکیر می سعاس کا تسکیم کا سے سفد اسفر میں کی بنا پر ما وی انتظام سکے سے سفد اسفر میں کی بنا پر ما وی انتظام سک

ہ سباب مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی ابتدائے آ فرینٹ ہی سے انسانیت وروحانیت کی تربیت و ترقی کیلئے وقی اور نبوّت کا سنہری سے سلہ جاری فرایا اور بتدرّ بچے اس کو تکیل تک بنجایا ہ

انسان اس انسانیت کے ارتقاء کی راہ میں بالکل اس قافلہ کے ماندہ ہو ایک متعبن منزل کی طرف روال ووال ہے۔ بیبن اس منزل تک پینچینے کے راستہ سے وہ محاہ بہت کوئی واقف راہ شفیق رہنما اس کو راہ کی کچھ نشا نیاں بہادتیا ہے اوروہ قافلہ اس کی تبائی ہوئی نشا نیوں کے مطابق کچھ داستہ طے کرلیتا ہے۔ سیکن اب اس قافلہ کو بیج سسی رہنما کی مزورت بیش آتی ہے اوروہ اس کی تبائی ہوئی علایا کے مطابق مزید کچھ اور فاصلہ طے کر فتیا ہے۔ اس طرح منزل کی طرف برصفے کی صلابت میں تبدر ہے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔

بالآخسراس سے ایک ایساتخص لمجاتا ہے۔ جواسے را وسفر کا ایک کمل نعشہ دید تیاہے۔ اور قا فلداس نقشے کے حاصل کرنے کے بعد کسی نئے رم برکی فردرت سے بے نیاز بوجا تاہے

قرآن د حدیث کی روشنی میں انسان ا درمعامث و کا ارتقام کوئی ا نرحا د صند عمل میں آنے دالی حرکت نہیں بلکہ یہ ایک با صدف عمل ہے - ا دراس کی ایک ہی راہ ہے ، جسے حراط ستقیم کما گیا ہے - اس عمل کا نقطہ ایف ز ا ورزا و سفر اورمنزل

سنت الہی کے مطابق نبوت اور وی کی بیراہ متدریح کمال مک بہونی ہے جیساکہ ایک عمارت مکمل ہوتی ہے - عمارت کی تعمیر کا برف اس کے ستون اور دالالا میں - آت ایک مکل مکان موتا ہے - نبوت کا معاملہ می ایسا ہی ہے - نبوت مصطفی کاس کی کا میں صورت ہے ۔ یہی دجہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم وسکمل موجانے کے بعد ده مزیکسی اصافے کو قبول نہیں کرتا ۔ کیونکہ تکیل کے بعد کوئی اصافہ کمال کے منافی موتاہے ۔ رمول الترصل الترعلیہ و کم کا ایک مشہور حدیث میں اس جانب استارہ کیا گیا ہے ۔ آ ہے تعم نے فرط یا۔ نبوت ایک مکان کی ما ندھے میکن اسکے مکل ہوئے میں میں میں میں میں میں وہ این طرح موں ۔ میں میں وہ این طرح موں ۔

يَّكِيلَ انسانى ارتقاركا الكِ امر فطرى ب و الكِ انعام خدادندى وموسست المي كُ حينيت سے قرآن اسى اتمام كا اعلان كرتا ہے - اكْيُؤُمُ اكْمَدُتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَانتَّمُدُتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَرِي وَرَضِيلُتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْنَا والمائد لا) عقيدة ختم نبوت كا انكار دراصل انسانى اورانسانيت كى فطرى تكيل اوراك فعت اللي

علىبده هم بوت و المفار دور عن الساق اور الساميت ى طرق مين اوراب منت ام. كى بغا وت سے-

دوسے بنی کی مزدرت عفلا کئ وجوہ سے ہوتی ہے اور امنی کی ارتخ می اس بر

رد اکسی کی نبوت وقتی ہو۔ بیس وہ وقت گذرجانے پر دوسے کسی بی کی خردرت ہو۔ (۲) کسی کی نبوت خاص کوئ علاقے بچلئے محدود ہو۔ بیس اس محدود علاقہ کے باہر سجیلئے دوسے کسی بی کی حذودت ہو۔

(m) بانوکوئی بی این حمایت تا تیدمی دوست کسی بی کو امترتعال سے مانگ جیسا کہ حضرت میلی علیات لام فرحعزت ہارون علیالت لام کومانگ لیا تھا۔

(۲) کاتونی کی تعلیمات مخفوظ نه مُورِ تخولفِ کا شکار مجمّع کی ہو۔ (۵) باتو دین وسٹ رابیت کی کمیل نه مولی ہو۔

ان تمام دموه سے اگر ہم نظر کریں تو دیکھتے ہیں کہ نیا بی ظلی ہم یا اصلی اسالی کی کون مؤورت باتی اندائش کی سائے مخصوص کون مؤورت باتی اندائش کے ساتھ مخصوص میں دران و مکان کے ساتھ مخصوص

الله المرت والمرت والمراج - ومنا أرسُلُنك إلا كافَدُ المِناسِ بنها

ونن بین المقالت المترالت می الایت کمون - ایسای آب نے ای تا گید کھیلے کسی و رب العرات سے طلب بی نہیں کیا - اس کے برخلاف قرآن کریم صاف اعلان ہوتا ہے ۔ \* ماکان معمد ابا احد من رج الکھ ولکن دسول الله دخاتم البنیین ۹ آب کی تعلمات بی من وعن محفوظ ہے - افعال بی عنی بی ارشاد ہوتا ہے اتنا نحق نوز الله کھی من وعن محفوظ ہے - افعال بی عنی بی ارشاد ہوتا ہے اتنا نحق نوز براعلان کرویا گیا - المیص الکھ دین محرک محمل کی بالی المن کو وا بالله کھی داخلوں اسات ساتھ دین محرک محمل کی بالہ کا کھی واضع طور براعلان کرویا گیا - المیص الکم دینکم واقع مدت میں المن من المامی الله میں المن میں المستریک ما نما ایمان کیلئے مزود واللہ اندا ہے مگر الدوا مدا وراک بلانہ اندا تواس کا مزود واللہ اندا ہے مگر الدوا مدا وراک بلانہ اندا تواس کا کوئی اعتبار نہیں ۔ اس طرح اگر کوئی رمول مسلی الشرطیہ کے مراوف ہے ۔ بی ورسول نہیں ما نتا تو یہ ما نما بھی متعیقاً نہا نے کے مراوف ہے ۔ بی ورسول نہیں ما نتا تو یہ ما نما بھی متعیقاً نہا نے کے مراوف ہے ۔

شاید به بھی ایک مکمت ہوکہ کار شہادت میں التررت العزّت کی الوہیت کی قوصید کے ساتھ ساتھ نبی الترطیب ولم کر سالت کی شہادت بھی لی گئے ہے ۔اور برگوباکہ اس بات کی دھناحت ہے کہ ایس ان کے لئے احتیار کو ملنے میں جیساکہ موصر ہونا عزوری ہے ۔ ایسا ہی آ ہے کی الترطیب وسلم کو خاتم الرسلین والا نبیار بھین کرنے میں میں میں موصر ہونا عزوری ہے ۔ بہا عقیدہ اسلام کیلئے حدفا میں ہے۔ شاعر مشرق بقام میں می موصر ہونا عزوری ہے ۔ بہا عقیدہ اسلام کیلئے حدفا میں ہے۔ شاعر مشرق بقام احتیار کیا توب فرمایا ۔

به طقیده کرحفرت کوهلی الشرعلید که خاتم البدیسن چی تنها وه عالی د م ایم الشرعلید که ایم الشرعلید کا میان که در میان ایک محل کسروری خطاد می ایم محدید کا در میان ایک محل کسروری خطاد می محدید می محدید کا در می محدید می محدید می معدید می معدد می معدد

الهر المرائي المرائي

للهاس كے برطاف نوا تركے ساتھ آ ب سى الله عليه وسلم كے بعد كون ميانى زفلى مويا

مناجا سا موں۔ پاکستان سے قادیا نیوں کے ناامید سوجا نے کے بعد ترصغی میں کرناجا سا موں۔ پاکستان سے قادیا نیوں کے ناامید سوجا نے کے بعد ترصغی میں بنگارلیش کا ذمین انحیس ایف عزائم پورا کرنے کیلئے ہاتھ آگئ ہے دوسرے علاقے کے مان دیم ان میں ایف عزائم پورا کرنے کیلئے ہاتھ آگئ ہے دوسرے علاقے کے مان دیم ان میں ہے۔ ڈھاکہ کے مشہور علاقہ بنتی بازار میں ان کام کرنے والگات دُھاکہ کے مختلف علا توں میں زمین خسر مدکر بستیاں بسارہ میں اس کے دھاکہ کے مشہور ملا قرب بستیاں بسارہ میں ہی دہ این اس کے ملادہ برسمن باویا، سلم فی ، سنام گیخ ، دنیا جور دینرہ علاقوں میں ہی دہ این افردسوت بڑھا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کمہنا پوٹا ہے کہ ہماری ون این افردسوت بڑھا رہے کہ ہماری ون بنوت کی طرف سے جند طبے جو س ہوتے تھے۔ لیکن آئے کل یہ بھی سرد بڑگئی۔ سے وہاں فاص کوئی بیداری نہیں۔ چار یا نخ سان کا نفونس کا اندھاد عالم بھر میں موقع کے میں روح پھو تھے کی تاریخ میں نوٹر تابت ہوگا انتھاد عالم بھر میں نوٹر تابت ہوگا انتھاد مالم بھر میں نوٹر تابت ہوگا انتھاد مالم بھر میں نوٹر تابت ہوگا انتھاد مالم بھر میں نوٹر تابت ہوگا انتھاد تعالی ۔

دارانع فوم کے اکا برا دراس علیم ان ان کا نفرنس کے منظین کو میں بھر تہد دل سے سنگریہ اورمبارکباد بہنس کرنے کی سعادت میں حجتہ لینے موسے رہ العرات سے در عاکو موں کہ میں مرضیات کی توفیق مجنسے اور ایوس مقم النبیا کرم منظے کی سعادت نصیب فرمائیں مرمنظے کی سعادت نصیب فرمائیں

فاخرد عواناان الحديثه رب العلين

## ختم نبوت اورم زاغلام احتفاديا

از - مولانا عزبزاج دقاشعی (بی-اره)

مرزاغلام احدقادیانی بہت قابل انسان تھے۔ ابتدار میں انھوں نے میسایوں اور آریہ ساجیوں سے کا میاب مناظرے کئے ۔ قا لمیت کو اگر کنٹرول میں نر رکھاجائے تو وہ غلط راست برڈال دیتی ہے ہی معالمہ مرزا صاحب کے ساتھ بیٹ آیا۔

حفرت مولانا تحدة اسم معافب رحمة الشرعليف ابنى كتاب تحذيرالناس مين فتم نبوت برحبت فرات موسة تحرير فرايا م كه خاتميت تين طرح كى موتى مع م فاتميت زمانى ، خاتميت مكانى اور خاتميت رتبي المخفرت ملى الشرعلية ولم محيطة بينول طرح كى خاتميت نابت مع -

فاتمیت رتبی پر بحث فرماتے موئے مولا ما رحمۃ السّرعلیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ فاتمیت رتبی کا مفرم میں ہے کہ فاتمیت کا اویجے سے اوی الرتبہ آب کوعطا فرمایا گیا تھا۔ اورجو خاتم فرتبی ہو آسے سب سے المخریس کا فاجا ہے تھا کیونکہ اس کے بعد سری اور بی کی خرورت نہیں رستی ۔ اور بی کی خرورت نہیں رستی ۔

معرت مولانا محدقات محاصر ، فوق کُ نے تحذیرالناس میں ختم نبوت کے سلسلہ برب جوجت فرقائی ہے اسکے بعد عزودت بہیں رہ جاتی کہ اس کو تابت کرنے کی سعی کی جائے۔ اس کے علاوہ مخرت مولانا افررشاہ صاحب شعیری دحمۃ الشرعلیہ نے مقدم عبادلبورس جرب فرائب وهجي كافي وشافي

البتہ بحث کی جیب ریر جاتی ہے کہ مرزاغلام احمد فادیانی نے جود عوی نبوت کیا ہے۔ وہ دعوی نبوت کیا ہے۔ وہ دعویٰ کہا کیا ہے۔ وہ دعویٰ کہاں کک صبیح ہوسکتاہے ۔ تبل اس کے کہ مرزا صاحبے دعویٰ نبوت پر محبت کیا جائے ۔ آنخفرت ملی الشرعایہ کا می خاتمیت پر کھیے دلائل میان کرد

ا - سب سے بیلے تو قرآن پاک کی یہ آیتہ ہے ۔ الیوم اکیلت لکم دینکم و

واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينًا " ہے۔ آس بين

امتٰرنعانیٰ نے فرایا ہے کہ آج میں تمہارا دین مکن کردیا بعنی دین کی تکیں آنجہ صلی الشرعلیہ کے اللہ کرای برمہوکئ۔ام میں پیغیر کی حرورت نہیں رہے گی۔

المنزنعالي في دين كوسر بغير برنازل فرايا مكر انبدائي ان نول كاذبي ارتقا

زیادہ مہیں مواتھا۔اس لئے بوں جوں خوں زمانہ گزرتا گیا انسانی ذمین میں نرقی مہوتی مری اس کے مطابق الٹر تعالیٰ دین کے احکام ماز ل فرماتے رہے بینا پنج حفر بیسی علیہ سنسلام کے زمانہ میں می انسانی ذمین کا ارتقار سکل نہیں ہوا تھا جیب اکر انجیل مقر

معید است است مذکورے کراکی بار حصر ن علی علیه السیلام نے ابنی امت کے عہد حدید استاد میں مذکورے کراکی بار حصر ن علیم علیه السیلام نے ابنی امت کراک در ترقیق نامی کراکی استاد کراکی ا

کے سامنے تقریر فرماتے ہوئے یہ فرمایاکہ میں بہت سی بائیں تہیں تباجیکا ہوں سگر بہت سی ایس ایس میں جو میں نے تمہیں نہیں تبائیں رکیودکہ تم ان کو ایمی نہیں

سم مرکتے میرے بعد فارقلیط آئیں گے ۔ دہ تہیں دہ باتیں می تبائیں گے جو میں تنا چکا ہوں ۔ اور دہ باتیں می تنا تب گے جو میں نے تہیں نہیں تبائی ہیں،

اس سے معلوم ہونا ہے کہ اس ای ذہن کا ارتقام اس وقت تک محل نہیں

ہوا تھا۔ آ تھفر تصلی الشرعلیہ و لم حفرت علی علیہ السّدام کے تشریف لے جانے کے پاپنے سوسال بعدت راج الائے - اس دفت انسان ذمن النّقاء کی خسری مزل طے کرجیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ حفرت عینی علیہ است کام اورا ہو سے پہلے

آنے والے انبیارعلیم الت کام کے زمانہ میں مجی سارے عالم کے انسانوں کے

دماغ میں یہ بات نہیں آئی تی کرساری و بیائی قوموں کی کوئی ایک انجن بون چاہیے

مگر انحفرت میں الشرعلیہ ولم کے بعد و نیا کے معادے ممالک کی پہلی انجن بنی جھا بس

کے اختلافات کی وجہ سے ختم ہوگئ ۔ اس کے بعد و و بارہ انجن اقوام متحدہ الوداین ایک

قائم ہوئی جوآج کے کہ فائم ہوئی ۔ جوآج کہ کہ والے مانکے علاوہ عالمی بنیک اور

نوسکی کے ام سے قائم ہوئی ۔ جوآج کہ کہ والے مانکے علاوہ ان کے علاوہ عالمی بنیک اور

عالمی فوج بھی قائم ہوئی ۔ اور انسانی ذمن نے آئی ترقی کی کہ ریڈیو، فیلی ویژن،

تاربرتی ، لاسلکی دوائر لیس ) اور انٹی توانائی ایجا دکر لی ۔ اور ماکٹ ایجاد کے

تاربرتی ، لاسلکی دوائر لیس ) اور انٹی توانائی ایجا دکر لی ۔ اور ماکٹ ایجاد کے

جن میں سوار سوکر انسان نے ساری دنیا کے کئی چگر لگائے اور چا ند تک نہونے گیا۔

اس سے پہلے ان چیے زوں کا تصور می انسانی ذمن نہیں کرسکتا تھا۔ کیونکہ اس کا

ذمن اتنا ترقی یا فتہ نہیں تھا۔

م خفرت صلی انترعلیہ و لم کی فاتمیت رتب کے بارے میں ذیب کے بیانات ملاطم

سرانين-

قرآن پاک میں بارہ شدیکان الذی کی ابتدار میں ہے کہ التر تعالی آن کھڑت صلی التر علیہ کے کو لیلۃ المعراج میں سجد حرام سے سی اتعلیٰ کی بہونجایا، وہاں کا انبیا رسابقین علیم الت لام جمع تھے۔ آن خفرت می التر علیہ ولم نے امامت فرائ اور تمام انبیا معلیم الت لام نے اقتدار کی ساس سے می آب میں التر علیہ ولم کامر تشبر معلیم ہوتا ہے۔ وہاں سے حضرت جبر تیل علیہ الت لام آب کو معراج کے لئے معلیم ہوتا ہے۔ وہاں سے حضرت جبر تیل علیہ الت لام آب کو معراج کے لئے معلیم اور میغیر کو معسالی نہیں ہوتی ۔ بیعروج کا انتہائی ورج تھا ہو آن کھر صلی التر علیہ ولم کو عطافہ ایا گیا۔ تمام البيارسالقين عيم التكام في جب الني قوم كونحاطب فرمايا توقوم كانا) في مام البيادسالقين عيم التكام في جب الني قوم كانا مكرة فعر تصلى الترعليه و في التي المكال مسركا كر مخاطب فرمايا - بعن است انسان كيونك آب تمام السانون كيك نبى باكر يجع مخاطب فرمايا - بعن است انسانو كيونك آب تمام السانون كيك نبى باكر يجع منظمة تحق - اورا نبيار عليم السكلام توى في تصميم آن خفرت من الترعيب المام بياتونى والمرابية تواى ورج نهيس بوسكا - والنام المناكون ورج نهيس بوسكا -

کود مرزا صاحب ابنے بی مونے کاصاف فلوں میں انکار فرمایاہے ملاحظ ہو دن ممامتہ البشری صلاع ،مصنف مرزا غلام احرصاحب

(٢) كمّا بالبريّهُ مكك فط فوف تحرير كرده مرزا غلام احمر صاحب

رس) ازالة اومام معده مصنّفه مرزاغلام احرصاحب والمسته كتاب بزا

دم ) انجامًا تقم مسكل فط وط تخرير كرده مرزا غلام احمد صاحب

ده ، مبرے دیے ایہ جائز نہیں ہے کہ میں اسٹے بارے میں نی مونے کا علان کروں اور کا فر ہوجا وس د حمامة البنری صلاف مصنعة مرزاغلام احرصاحب -

ان نفرياً ت كم موت موت موا صاحب يميدا بيند دلي ام يدد موف كا علان

الله المي تعرف المعامل المعال المعال المعال المعال المعالية المعامل المعالية المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعامل المعالم المعال المعال المعال المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم ا

جتب لین رسالت کے متلفت پرشائع ہوا۔

اس كے بعداب صبح موعود مونے كا اعلان اس طرح فرايا۔

« خداک تسم سے مجھے بھیا ہے ۔ ا درجس کی تغلیط کر اکفر ہے ۔ مراقب کہا ہوں کاس نے مجھے مسیح موعود نیا کر بھیجا ہے ۔ "

(بفلات ابک غلعی کا ازالہ شائع کردہ تسبیع رسالت جلد، ا معطاع ، معتقد مزرا غلام احدصاحب )

اس تے بعد مرتاصاحب فراتے ہیں :-

"مير، ومتقاد كرمطابق نه توكوني نيام بغير بمبيا كيا اور نكوني قديم مبغير ملكه تمار بین محصکی الٹریلی دلم نے خودی نزول فرایا ہے ا-د مکچر مرزا غلام احمد صاحب شاتع شدہ الحیکم قادیان ۳۰ رنوم برسلن الکٹر) غررفها بيئه كرييك كمحدث بنع الجمريح مؤود بنط اورآخريس آنحفرت صلى الشر عليه ولم في كا دعوى كيا -مزاصاح في بوت د غره كے جود عادى كئے اس كى دج يى كى الحيس شديد سم كحبسان اورد ماغى امرام ك معير ركانها - جنائيد اين تصنيف مي فرماتي ي وجب میری شادی کے بارے میں میٹی میغامات دھول موسنے ۔اس وقت مسبق حب مان اور دما عن اعتبار سے بہت كر ورتها - اورائيسے بى ميرادل مى كر ورتها - -زیابطیس، دورانِ سر، اورطبی تکلیف کے ملادہ تب دق کی علامات المج تک باقی تحبس عبب إن ناگفته بعالات مس ميرى شادى بوكئ بير بي فوايد كوبب رخ بوا كيوندميرى توت رجو لبیت صفرتنی ا در میں بالکل مجمول کی طرح زندگی گذارر ماتھا " د نزولِ أسيح مصنّع برناغلام احرصاحب ملنيًا) دومرى جكردرج سع ا-ومناصا سيك خاندان مين مراق كى بيارى درائمة ننسي تعى ملكه يد مينوارى اساب ک نبار پردمرزا صاحب کو ) موحمی متی رخارجی ا ترات ک دجه دما می انگان کی کترت دنیادی افکارا ورقبین تعاص کانتیجمستن دیایی کمزودی تعاجب نے مراق کی شکل انتياركر في على المبكرين ريوية فاديان منذ اكست مستالله) سشرح اسباب والعلامات ومركى بميارى ومصنف علامه برمان الدين لفيسى ميو

، کچے مربین جومرات کے مرض میں سبتلا ہوں اس دیم میں سبتلا ہوجاتے ہیں کروہ فیب کا علم دیکتے ہیں۔ اور آ شندہ مونے دائے واقعات کی بیشین کو ف کورتے ہیں۔ احد

بعق مرتقي توايغ آب كويغم برجحته مي (اكسبرانتكم حلدا، حدُث مصنّعة حكم محموّاهم خان ) میرة المبدی عبد ۲ مـ<u>۵ ه</u>مصنفه صاحر ادوبت براحریس مے ،-" وُاكْرُ مِيرِ مُعراسماعيل في مجمع تباياكم يع موعود في اكر تبايك محيمية كى شكايت بع ادربعض و قت دهمراق كانسكايت يم كرته تعر، الفضل، قاديات مبلدي، منه إذ، ٩ ، جولا في مقتل لم عي سي كم وحضرت سيح موعود في أيك دواتياري حس كانام" ترياق اللي تقاءير دوا الهامي مدايات كما تحت تيار موني تفي واس كا فاص حبسر افيون تفي ال مرزا صاحب حب البيع امرا من ميں مبتلاتھ اورا ينمي تھے۔ نيز برا زوى تداب تعى استعمال فرمات تصفير الميكه والحكمة تحاديان جلد ٣٩ ، تغبره ٢ بمرنوم لمشكلك كمشا توابيسه انسان كوايك ميح الداع انسان كهنابي جائزنهين بي جرحا تبكريعب كما ماسخ بمحدماشن ها مب نائب معدمجیس احرار کی موت مہینہ میں ہوئی تھی ۔مرزاصا كواتفول في فيما تعلاكها تعليه استف مرزامها حب في فرما ياكدان كوبهت خراب موت موتى ( الغضل ، قاديان علدم ٢ ، نمبر ١٠٠ مم رأكست الساوليم ) ا حالا تكر خودم زا صاحب كى موت ميينه كي مرحن مي مولى -درساله حيات يبيح مسكله معتفر سينخ يعقوب عرفاني ، قاويان

and the way of the way to the way

# خدم نبوت المراكات ال

از- مَوَلِانا سَعبداحد بَالنبوري استاذ كلت كلا مَوْلِانا سَعبداحد بَالنبوري استاذ كلت

الحمد لله رب العلين، والقبلة والسلام على سيدالم تسلين و خاتم النبيين وعلى المر، وصحبر اجمعين - التسابعك من الشابعك و الشاء وسحبر اجمعين - التسابع العلين كاتعارف بحضرت مولى على بنيا وعليه العلوة والسلام في ونون بين كروبر واس طرح كرا لهم -

رون بین عدورود ب طرق روب ما این است کیا! مامارب دو مع حین فیم بیز کو خاند دو این می است می این کی است می است می است می است می این می می می است می اس

راه نمان فران مین کا نتات کی برج زکرمیدا برنا جاسته تناه پیلدا می کودیدا می نبایا انتواها ندانی برخوق کرسه و شکل دصیت اور وادمات دکمالات مناصب یک مطا زماند برونترهان می ندسب کی ماد نمان می فران و محلوق جس داد نمان کهای از تی میسیک مادی دو افتاد این دان میکانی آندا می می بین ماده دیسته این ا مزورت ابقار التی بینانی اس کی مورس اس کوالهام کی گئیں نیجے کو ابتدائے بیراکش کے وقت ، جبکہ اس کو کی بات سکھانا کسی کے بس میں نہیں تھا، بیس نے سکھایا کہ ماں کی جھاتی ہوت کا ہراس کو کی اس میں نہیں تھا، بیس نے تبلایا ، بھوک بیاس ہستوں گائی کی تکلیف ہوتور بڑتا اس کی ساری مزدیا بیری وہ پری کرنے کے لیے کانی برجاتا ہے ، مگریہ رفیا اس کو کس نے سکھایا ہے ، بی وہ برایت رہائی نے مطابق غیب سے بغیر کسی کی تعسیم کے مطابق غیب سے بغیر کسی کی تعسیم کے مطابق غیب سے بغیر کسی کی تعسیم کی تعسیم کے مطابق غیب سے بغیر کسی ادراک و تعور بخیات ہوئی کرا ہے کہ کہ دو کس کام کے لئے ادراک و تعور بخیات ہوئی کرا ہے ۔

مام مخد قات کے لئے تو اتی رہاں کانی تعی مگرا ہی عقول، جن دانس، اس تکویی ہمایت کے علاوہ ایک ودسری ہمایت کے بھی محتاج تھے۔ اور دہ تعی وحانی یا تندیق ہمایت کے علاوہ ایک ودسری ہمایت کے بھی محتاج تھے۔ اور دہ تعی وحانی یا تندیق ہمایت کی محرف آوی خریرہ اور مقل دہم سے جبکہ انسان کا فلب و خمیر، اور مقل دہم سے جبک وسعت پاریای کا کوئی آنوازہ ہمیں کیا جا سے اس سے زیادہ ہمایت رتانی کے محتاج تنے۔ سورہ فائح میں ان کوجو و ما تلقین فرائی گئی ہے ۔ اور جسے باربار بھرنے کا ان کو محم ویا گیا ہے۔ وہ سورہ فائح میں ان کو محم ویا گیا ہے۔ یہ وحت احد ما الشی کا ان کو محم ویا گیا ہے۔ یہ وحت احد فائل الشی کا است کے کہ انسان کی اس کے دوریات سے بھی ایم اور مقدم روحانی اور ما تدی مردیات سے بھی ایم اور مقدم ورحانی اور تن سے مرف لگا فرائیں ہی واجو انسان کی اس مردورت کا بھی احداد میں انتخاص فرائی و انسان کی اس مردورت کا بھی احداد میں انتخاص فرائیں و موانی واجو انسان کی اس مردورت کا بھی احداد میں اور اس کی میں اور اور بو میت کا لمد نے اسان کی اس مردورت کا بھی احداد میں اور اس کی میت اور میں مردورت کا بھی احداد میں اور اس کی میت اور میں اور درت کا بھی احداد میں اور اور بو میت کا لمد نے اسان کی اس مردورت کا بھی احداد میں اور اس کی میت کا لمد نے اسان کی اس مردورت کا بھی احداد میں احداد میں اور اور بو میت کا لمد نے اسان کی اس مردورت کا بھی احداد میں احداد

ر ذا زفرا إس حفرت آدم عليدالسلام مرسل مي تقد ادم رسس الديمي نفير- الشوِّعا ليست برایات عامیل فراتے تھے اور اس کے مطابق زندگی گذارتے تھے بھران کے زرىيد ان كى اولاد تك الشركى مات ميمي -

روحانبت كايه نظام بزارون سال كك ابن ارتقائى مناذل مل كرارا اً الكراس ك ترتى مدكما ل برم اكرك كم ادما بن تمام ما بنول كرساته افتاب مرابت طلوع بهوا حس كي ضيا بإشى سد عالم كام بع بتر روشن بوكيا ادر ونبا بخوم و كواكب كى روشنى سيمستغنى بوگئى ا ودانسانىت كو يەمز دە جانغرامسناياگياكە آج میں نے تموارے مے تموارادین کا بل اليوم اكملت لكردينكمواتسمت كرديا، اور مي نے تم براپيا انعام مام عليكم نعمنى، ورضيت لكم الاسلام كرديا ، ادرس فتمار عداد اسلام

كودين بفض كم لله بسنوكرليار

سائع مي " دينِ إسسلام" كى حفاظت كا اعلان مجى فرما يا گياكه ،-

بے شک می نے نعیمت د قرآن کریم) انائحن نزلينا الذكؤ واماك نازل فرمائي ہے اورم مي اس كا خاكت

كرفدوا في جي و

حب دين باين تكيل كويبني كياء الشرتع اللى فعتيس نام موكمتين اوردين إسلام ک قیامت کک کے لئے حفا طت کی دمرواری ایٹرتعالی فی لے لی ، تواب السلة بوت دوسالت كى كوئى ماجت باتى ندرى -اس ك اكرسلسلة بيان يى صاف اعلان كرويا كمياكه

وحربت ، محرتمهارے مردول می سی کری باب بهي جي الإل الشرك دمول اوواتم الانبيارين-

ماكان مجتدابا إحدمن واللم ولكن ديسولي الله ، وخاتم النهيين ،

للخفظون

احاديث متواثره مي مي اب الدائر اليسلم ك فاتميت مختلف ا موافع ك كئ بصاورمشروع سعآئ سك بدى امت كالس عقيده براجاع ب كرمسرور كونين بحفرت مح مصطفى المسلم الشروالي المالتر تعب الي كرا خرى بى اورسول مي كرب کی وات سے تعربوت تکیل پربر ہوچکاہے ، ابکس بی کی نرطرورت ہے نہ امكان مع اورج والهوس ايسادعوى كرسه ده جموا، افر ايرداز ، مرتداد والمون اسس ملك بين كراكب سوال قدرتى طور يرا عركر ساسف آ است كه بيميع ب كدامتُرك برايث كُمَّابُ وسَنْبَ كُ سُكل مِن، ابنى امسكى صورت مِن آج موجد ہے اورقیامت کک موجودر سے کی اس لئے ایکسی می طرح کے کسی نئے بی کی فروت سنبی ہے مگرانبیام کے بغرات کی یہ برایت وگوں تک بُہنجائے گاکون ؟ حعزات انبیار مرام کا کام اطرتف السے برایات ماموں کرے وگوں تک بہنجا انتیا ہے چیک برایات را ناموجردے اس منے تعبیل دین کی عزورت ونہیں ہے مگرتبایع وین نوبہرمسال مروری ہے ، اس طرح ابنوں اور برایوں کی چیرہ دستيون سه ... دين كي حفاظت كي معي فروت موكي يو فريفه كون الجام و عداكما ؟ اس کا جواب واضح ہے کہ بہ ذمہ داری امّنت کے میردی حمی کہے۔ انٹر پاک کا ارضارہ كنتم خيرامة اخرجت آپ وگ د علماللی میں) بہترین اتست تھے للناس، سامرون بالمعروف جودگوں کے نفع کے لئے طام کی گئے ہے وتشهون عن المنكر وتومشون جونيك كام كاحكم ديتي سيدادر مرى إنوس ساملا روكى م -اورافترتفال برايمان ركعتى م -

مدیت مشریف میں ارمتاد فر مایا گیاہے که ر منابع میں مدید میں ارمتاد فر مایا گیاہے که ر

بلغواعتى ولوا مية ميرى طرف عديدكون كوردين بينجاؤه با

ایک مجا ایت مور

مشہور جملہ ہو زبان زوعام وخاص ہے کہ علمار بنی امرائیل کے انبیاد علمار بنی امرائیل کے انبیاد کا مرائیل کے انبیاد کی طرح ہیں -

يرجد مدين بوفك التبارس توب اصل مه - قال المعادى : حديث علماء احتى كانبياء بنى السرائيل ، لا إصل لرركما قال الدميرى والزكشى والعسقلان ، وللصنوع في الا عاديث الموضوع لعلى القادى مسلال

مگرمعنمون کے اعتبارسے قرآن وحدیث کابخواہدے۔ اس تول میں علاماتت کامقام در تبرنہیں وبلکہ بان کی ذمہ داری تبائی گئی ہے کرجیں طرح دین موسوی کی حفاظت واشاعت کی ذمہ داری انبدیار بنی اسسرائیل کو تفویض ہوتی تھی ، اس اطرح دین مصطفوی کی تسبیلنے واشاعت اور خفاظت وصیانت کی ذمہ داری علام امت کو مسیر دکی گئی ہے۔

ایک حدیث شریف بی بیشین گوئی کے افرادی خردی گئی ہے کہ
یحسل هذاالعلم من کل خطف یعظم دین ہرآ شدہ نسل کے معبرلوگ عدد تحدیث حاصل کریں گے ، جواس دین سے فلوکر نے
افغالین، وانتحالی المبطلین و والوں کی توبیات، باطل پرستوں کی اویل المباطلین و الزم المباطلین و الزم المباطلین کی تاویل کی تاویل تکودو کریں گے المبال المباطلین کے مین کی تحافیت کودو کریں گے المباطلین کے مین کی تحافیت واشاعت کیلئے اکسی طرح کے کوئی ، بی تشریف نہیں لائیس گے ، یہ فریف بوری است کو اورخ می طور پر علی ما میت کو اورخ می طور پر علی ما میت کو اورخ می المبال میں ایک باجی تقامی اسمی میں ایک بوری تعداد اسی موجود ہے جن کہ تعلی المبال میں جربا ہے ۔ خود است استمام میں ایک بری تعداد اسی موجود ہے جن کہ تعلی المبال میں ہورا ہے ۔ خود است استمام میں ایک بری تعداد اسی موجود ہے جن کہ تعلی المبال میں موجود ہے جن کہ تعداد اسی موجود ہے جن کہ تعلی المبال میں موجود ہے جن کہ تعداد اسی موجود ہے جن کہ تعداد ہے جن کہ تعداد ہے جن کہ تعداد ہے تعداد ہے

بری افدایسه کے ساتھ نہیں پہنچ سکی ہیں۔ اوروہ دین کی بنیادی باتوں سے می بخر ہیں۔ افدایسه سلان می ہیں جن کو دین اس کی اصلی جورت میں نہیں بنہاجی کی وجہ سے وہ فاح فاح کی برعات وخرا فات میں مبت لا ہیں۔ اس کے ملاوہ انسانی ونسیا کا تعت ریباً اور حاصیہ وہ ہے جن تک دین کی دعوت میں شہار نہیں بہنج سکی ہے۔ فرورت ہے کہ یہ نما نمذہ اجباع اس سلسلہ میں علی اقوام کے ساتے فورون سکر کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو پی راکر نے کھیلئے کر ہے۔ ہو کرمیدا ن عیل جی اور اپنی ذمہ داریوں کو پی راکر نے کھیلئے کر ہے۔ ہو کرمیدا ن

واخرد عواناان الحمد مله رتبوالعلمين

ر بقیره مهم ایک بات یادآری ہے فرایا کہ اب اس برصغیر میں مجدد کا فریف والعلم دیو مبندا در اس کے علام پر عائد ہے - بو فقنے اوٹرس وخانتاک مخالفین کی طرف سے آئیں گے وان فتنوں کا مثانا اوٹرس وخانتاک سے وامن اسلام کو محفوظ رکھنا ان کے فرائف میں داخل ہے -

المتررت العالمين خاد مان دارالعصوم ديوبندكى دين جرات ومهت بروار مكه الكريبال سعدى كى آواز المحتى اوركيسي رسع ،ر

رتباً تقتبًل مِنا الله انت السّبيع العليوامين ما ربّ العليان -

#### امام على دَانَشِق قاشِي محديث مريدرك

#### قصر بروت براسلام کے باغیوں کا جملہ اور ہماری و مرداری

الحدد مله دوت العلمين والصلوة والسّلام على خاتم النبيين معشدة الدوصحبم اجمعين ، احسابعد المحضرة في ورسول بين المسابعد المحضرة والى تماب قرآن مجيدا ب المسل الفاظ كرساته موجود ہے ۔ ان كر شريعت كامل وكل ہما ب قرآن مجيدا ب المسل الفاظ كرساته موجود ہے ۔ ان كر شريعت كامل وكل ہم ان كا تعليم و إليت زنره ہم ان كر افعال ان كر اقوال سب كرس محفوظ بي ان كر قريعال كام كى وائى اور آفاق تعسيم دى كى ہے ۔ ابيد اصول وقوا فين سكھائے كے جوم بشاور الى اور آفاق تعسيم وى كى ہے ۔ ابيد اصول وقوا فين سكھائے كے جوم بشاور بردور بي رہائى كر باسم و بدائى بين ۔ وة و وائع بى خواكى قدرت سے ميستر إلى اور سے شريعت محمدی كر وائع الم معلوم كرنا سم و بيت كر ميں اور سے شريعت محمدی كر وائع الى معلوم كرنا سم و بيت كر ميں اقتصال الله الله الله وائع الله معلوم كرنا سم و بيت كر ميں الله وائع الله وا

دوه ملی اورامولی ایم بی جن کوبرسطان سیم کراست و وال وحداث اورا سیاسی کا مفتدا جای فیصله میکر رقسم کی نوت و در الت اور زول دی ا این ما دو افتاع و جالا ب آخفرت مل اختراعی کام کی بخشت اوی دودای سیم آپ ہر ملک اور ہر قوم اور ہردور کے لئے بنی ورسول ہیں ہوشنخص بھی آپ کے بعد کسی میں ہوت کا دو ہوں کا اسلامی کسی بھی درجہ بیں بوت کا دعویٰ کرتا ہے دہ کہ ّاب دمفتری ہے۔ ملاعلی قاری نفی فرماتے ہیں ۔ فرماتے ہیں ۔

الم ممارے بی حفرت محرصلی استر علیہ کسلم کے بعد نبوت کا دعوی کرنا بالاجماع کفنسرے و وسترح نقراکب رمستندے

قافئ عيامن شيد وما حت سع لكماسه و."

ا بچشخص آب کے ساتھ آآب کے بعد سی برت کا دعویٰ کرے یا مفائی قلب کے ذریعہ اس کو حامل کرنے کو قلب کے ذریعہ اس کو حامل کرنے کو جائز سمجھ یا جو یہ دعویٰ کرسے کہ اس پر دی آتی ہے۔ اگر جہ مراحۃ بنوت کا دعویٰ کرے ہیں۔ خررے ہیں یہ سب کفار ہیں اور حضور عبیہ الصلاح والسلام کو حب لانے والے ہیں۔ فرکے ہیں یہ سب کفار ہیں اور حضور عبیہ الصلاح والسلام کو حب لانے والے ہیں۔ کیونکہ آپ نے جر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی بنی نہیں آپ خاتم ابنیدین ہیں۔ کیونکہ آپ نے جر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی بنی نہیں آپ خاتم ابنیدین ہیں۔

تفسیررد کالمعانی و مصابرلکها ہے کہ ۔
اکفرت ملی الشرعلیہ و کم کے آخری نی ہونے پر کتاب الشراطی ہے ۔
اوراحادیث نے کھول کر تبادیا اس پر احمت کا ایجا سے اس کے خلاف
جودعوئی کرے کا فر ہوگیا اور اگر اسپنے دعوے پر اصرار کرتا ہے توقت کردا۔
ما رسکا

اسودننس کذاب نے دوررسالت میں نوت کا دعویٰ کیا تنا حنورطلیم فاق واست کا دعویٰ کیا تنا حنورطلیم فاق واست کے دعا و کا تنا حنور تنا کرکے ہے اس کا میں اور اس کا میں کا

سے جنگ کرکے ان کو نیست و نابود کردیا معابہ کرام م کے دور زریں کے بعرائی تقیرہ ختم نبوت سے بغاوت کرنے والے بریدا ہوتے رہے -اورا پینے بُرے انجام کے پہنے تے رہے .

ا المراق و ورین کی واضح تشریات اوراست سلیک اجماعی فیصلہ وعمل کے ہوتے مہرے اسلام کو نقصان پہونیا نے کے لئے براہ را اسلام کو نقصان پہونیا نے کے لئے براہ را اسلام کو نقصان پہونیا نے کے لئے براہ را اسلام کا دورے واقع بھی ابنا کے بہت کا نعرہ لگایا ، نبوت کے بہت کا نعرہ لگایا ، نبوت کے مقابہ میں اما مت کا عنوان افتیار کیا اوراس میں کا نیا ایر کیٹ کوگوں کو گھو کو میں میں انتظار وافترات ہیں کہ اور اسلام کا نیا ایر کیٹ افرات آج بھی سلانوں میں انتظار وافترات ہیں لکرتے دہتے ہیں جی سی میں جی میں ہیں ہے۔

یبودیوں اورعبسائیوں نے اسلام کشک سے کرنے کے لئے مستشرقین کو کواکیا تعدید تہذیب کو مشافیا ہا۔
الحاد، دہریت ، عقل بتی ، مجزات کا انکار، اسلاف امت سے بدلئی تغییر نقیم فقد کے قدیم ذخیر وال برعن امتاد، اکا برامت کی مقیمی ، علمار من کی برگوئی ، فالس عقلیت برستی یا بھر فاندانی وملک رسم ورواج کی اتباع براهراروفیرہ سب مرابی متنی شکلیں فاہم موئیں ان تمام کا مقعد، اور جنے ملحد بن وشمان دین مرابی متنی شکلیں فاہم موئیں ان تمام کا مقعد، اور جنے ملحد بن وشمان دین کراب کی متنی شکلیں فاہم موئیں ان تمام کا مقعد، اور جنے ملحد بن وشمان دین کراب کا مالی متنی کی انتہاء ک

كومشش كرتے رہتے ہيں۔

قاد بالی فتنه علی مرفع می صدی مجری مین مسلمانون کی دنیا دی شوکت و قت کو قاد بالی فتنه می اسلام دسم می بهودیون اورانگریزد فے کامیا لی عارمنی طور مرحاصل کرل حسسے اُن کے ناپاک حوصے ملند موتے ، اور انعوں نے اسلام میں تحربیب اورمشربعیت محدی میں رضہ اندازی کے لئے بھے۔ خم نبوت کے عقیدہ کی مخالفت اور فصر نبوت پر باغبانہ پورٹش کے لئے مرزا غلام م تادیانی کی تمایت سفردع کردی - قادیان کے رسیس حکیم غلام مرتفیٰ کے توا کے مزدا غلام احدنے یا دریوں سے مذہب عقا تر میں مجٹ کوسے ضہرت حاصل کرلیتی ر ماغ میں فرائ کا سودا سمایا - انھوں نے بہید منشکار میں ا مہام کا دعویٰ کیا اسکے ۲۸ سال بعد مسبع موعود اورمهری معهود موسنه کا دعویٰ کیا اورکن ۱۹ میں برت كا دعوى كيا- اورمى شناعم من ابنى موت سے پيلےمستقل بنى ورسول ہونے كادعوي كربيط عالبًا مرزاصاحب كوبعي انداره موكاكه نبوت كا دعوى اگروه اوّل لمح مين كرديج توسسلانوں کے لئے تعلیٰ نا قابل برداشت ہوگا۔ اس بنے ایھوں نے تدریجی چال علی اور دل کا مدی کا فی تا خیر سے زبان پر لائے۔ مرزائے قادیان کے خلیفه اور يسسرم زامحودصا تبسف حقيقة أكنبوة بس بورى تفصيل وومناحت سيرابيغ والد کے بنوت درسالت کے دفوی کو تابت ماناہے اور حولوگ سی تحریروں کی نبایر مرزائے مجبولے دعوی نبوت میں تاولیس کرتے ہیں ان کو گمراہ اور غلط کو بت ایا ہے۔ اگر جد مرزا كے تبعين مسلماؤں كو گراہ كرنے كے لئے آج كھى دوسے موضوعاً حیات میج وخروج دیال وا مرمهدی وغیره برگفتگو کرے شکو ک دوساوس بيداكرة مي اوراجرات سلم نوت اور مرزا أجبان كروي بوت كاندا بهت بعد کوایت وام تزویر می گرفت اد کرے کے بعد کرتے ہیں۔ اشرتعانی جزائے خردے علائے رہانی کواورا کابردیوبندکو، غیرت منر سلانوں کو، شمع بنوت کے بر دانوں کو جنہوں نے علم و تفقہ سے اخلاص دلاہیت سے ، جہدوعمل سے ، حق گوئی ویے بائی سے عوام الناس کے اجماعات سے لے کر حکومت کے ایوا نوں تک میں ہر حکہ دم محاذ ، مرفقنہ تا دیان کا مقابلہ کیا اور ان باغیانِ ختم بنوت اور تصر شریعیت محمدی برحملہ کرنے دانوں کو ناکام ذام او کیا مگر اس کے ساتھ بی حقیقت میں ہے ۔

برل کے بیس زانے میں پیرسے آئے میں

أكرحب بيرب أدم جوال مين لات منا

تسبلینے اسلام کے عنوان سے مرزائیت کی اشا عت اور ضرمت علم دین کے اسے قادیا نبت کا پر چار معض مقامات پر جاری ہے۔

 کوسکھایا اور آنحفرت نے معابر کرام کوتول دعلی طور پرقران کا مغہوم مجادیا ۔ جے است سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کتاب دسنت کی تعلیات کی تشریح و توضیح جہا اور اس کتاب دسنت کی تعلیات کی تشریح و توضیح جہا و اجماع سے اقتبار بھی میں دسوخ ماصل تھا کرتے وہے ہیں ، اس اتحت مسلمہ کی اسلام سے والبیشگی اور ایمیان پرخیش هرف اسی صورت میں نصیب رہ سکتی ہے کہ کتاب دسنت کی وہی تضیر و تعبیر معتبر مائی جائے ہو اسیلاٹ داکا برم کے ایمی یا جدید مسائل برا کا برم کے طریقہ برعل کرتے ہوئے میں یا جدید مسائل برا کا برم کے طریقہ برعل کرتے ہوئے میں یا جدید مسائل برا کا برم کے طریقہ برعل کرتے ہوئے میں یا جدید مسائل برا کا برم کے طریقہ برعل کرتے ہوئے علما متدین یہ فریفید انجام دیں۔

مرزائروں بیرسلوں جیساسلوک کیا جا امرزائی باغیوں سے سالان اللی باغیوں سے سلانوں جیساسلوک ہیا جا اسلای الموں سے ذریب نہ کھا یاجائے اس کے اسلای الموں سے ذریب نہ کھا یاجائے کہ عقیدہ جم ان سے دو تو ک انداز میں بات کی جائے اور ان پر داختے کیا جائے کہ عقیدہ ختم بنوت کا انکار کرنے دائے اسلام کے دشمن میں میمان سے موالات کا معالمہ نہیں کرسکتے اور عوام سلانوں کو سمجا یا جائے کہ مزدائی دین قاریا فی شرویت وان وحدیث اور اجماع است کے متفقہ فیصلہ سے انخراف د بغادت ہے اور رسول اکرم ملی اللہ علیہ کے بعد سی مجمعی متری بنوت کو سیم کرنا اسے مسلح یا مجرد دین ان اسلام کے دامن کو چوٹرنا ہے

امرزائیوں نے اسلام کے مقابلہ میں مرزائی نظریات کو مذہبی حینیت سے
تسلیم کیا ہے ان کی تعداد بہت ہے - بطور مثنیل ملافظ کیجئے ا- اسلامی شریعیت میں مفرت محرصلی انٹرطیہ و مم اخری نی ہیں مگرمزدا کی نظریہ
میں مرزاما حب کی نبوت برامیسان لانا فرض ہے -

۲- اسلای شرمیت میں حضور کی مشروب سارنجات ہے مگر مرزائی نظریہ میں مرزاصا حب کی تعلیم برعمل کئے بغیر نجات نہیں -

سراسلای شریعت کی مینین کی بینین گوئی جھوٹ نہیں تکلتی مگرمزائی نظریہ میں حضرت عبیلی کی تین بینین کوئیاں معاف جھوٹ نکلیں اور مرزاها حب کی کئی پیشین کوئیاں جوسے نکلیں۔

م راسیای شریعیت میں وحی آنے کا سیسلہ بندہے مگرمرزائی نظربرمسیس مرزاصاحب بروجی نبوت بارشش ک طرح انرتی تھی

۵ - اسلامی شریعیت میں مجزات می اب سی سے طاہر نہیں مول گے - مگر مزلائی انظریہ میں مرزاصاحب کے معجزات مزار د الاکھول ہیں -

۷ راک دی شرفعیت میں جہاد کا حکم ہے جو منسوخ نہیں ہوسکتا ۔ مگر مرزائی نظریہ میں جہاد کا حکم خراب نغا ۔ مرزاصاحب نے منسوخ کردیا ۔

ے۔ اسلامی شریعیت میں مفزت علیاں علیات لام زندہ آسان پراٹھائے گئے اللہ قیامت کے قریب اتریں محے۔ مگر مرزائی نظریہ میں مفزت علینی وفات یا گئے اوران کے مرزا عبیلی موجود ہیں -

۸ - اسسلامی شریعیت میں معنرت عیسی کی بشیارت یاتی من بعدی اسماسیل کامصداق معنرت محرصطفرا مرحبتی ہیں - مگرمزداتی نظریہ میں اس آیست کا معداق مرزا غلام امر ہیں -

9-سیل نول کا جماعی نیصله به که واکن و صربت کا جومطلب صحابه کرام اوراسلا خد سمجها و می حق به مرزال نظریدی قرآن و صربت کامطدی زامین کاهان نم که تابع به ایست -۱۱- مسلمانول که نزدیک دقبال مهری و یا جرج و ما جرج کابومطلب علمار نے لکھا ہے۔

ده می سهد مرزانی نظریه عن ان الفاظ کے مفہم بدلتے رہنے ہیں۔ دحوال مات کیلئے دیکھتے ہا یہ المتری – مؤلف مولانا عبدالعنی ج

### مرزاغلام احمك الياك بسارة تحريف فتراث

إز- مولانًا شميم احد لكهيم يُوري دكت في نما دا والعُلم ديون وان ميم الترتعالى كانوى كتاب ب جوالترك اخرى رسول ملى الترعليد لم ير ازل مونی چونکہ خاتم النبین مسیلے الترعلیہ وسلم کے بعداب بندوں کی ماہت کیلے كوئي اور بي نهيب أئے گا- اور نه كوئي جديد آساني كتاب ارل ہوگي اس كے النزاعا فے قرآن تھیم کی حفاظت کاد عدہ فرایا - تاکہ قیامت کے کے لئے بندوں کے پاس ایک کتاب دایت موجود رہے

ضرائی حیفا طب کے با وجود مرد ورمیں باطل پرستوں نے قرآن کو اپنی سے اخریفا کانشانہ بانے کی مردد دو کوئٹسٹ کی ہے اوراس روشن کتاب برائی طلب خزید کا برده دالنے کی جیج سی کی ہے جس میں مرزاغلام احمر قادیانی بھی کسی سے بھیے ہیں

ہے ذیل میں اس کی تحریفات کے تمویف بیشس کئے جارہے ہیں -

اصل الفاظ كوبل كركي اور رئياد المفاخ كوبل كركي اور تكعد مياد نغات فيروزى) با تخريب كم معنى اورمطلب كوبرل دينا (المبغد عربي أردو) قول كواس كے معنى مسي بيرونيا (مصياح اللغات)

تحريف كاقسام فرقه احمده ياخود مرزا مهادين قرآن باك مين جمهول برايسى

حرس کی ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ اول فقلی تحریف بعنی قرآن باک کے الفاظ میں
باز کی کردی یا پیرزیا دی کردی ۔ قوم محنوی تحریف بعنی قرآن باک کا ترجم کرتے قوت
اس فرقہ نے بالارادہ اصلی ترجم اور حنی نہیں کئے بلکہ اس سے مہط کردوسرا ترجم کردیا
سوّم یہ مضبی یا مرادی تحریف یعنی جرآیات آنحضوصی الشرعلید کم کی شان میں
ازل موتی ہیں وان کویا تو اپنے او بر مطبق کیا گیا ہے یا کسی غیر کے اوپر ماجوا گیا ہے
خاش کو بدادر مکم مخلے کی شان میں نازل کی گئی ہیں ایخیس سی اور جگر جب یا کہا گیا ہے۔
قرآن باک کی یہ تحریف ت خواہ فقلی موں یا معنوی یا مرادی بہرحال ایک جرم فقلیم کا
ارتداب ہے ابسا کرنے والا آخرت میں عذاب ایم کاستی ہوگا۔

#### تحرلف نفظ کے جید نمونے

قبل اوربعدوونون میں اس مجا ولد کا وقوع تا بت موسکتا جیسا کہ مزاغلام احرفے این اور بعدوونون میں اس کا راستہ مسدود ہونے نہیں دیا - اسلط من قبلا کی وخرف کردیا - تحریف شدہ آیت - وما ارسلنا من دسول ولائبی الآاذا تعدی الخ - ماستہ ازالہ اوبام طداق ل مے ا

علا ه. قرآن باک کی اصل آیت - دجاهد وا با مؤالد مروانفنسکونی سبیل الله

با سوره قوب — اس سے پہلے قرآن میں جب دکا بیان جل رائے و باری تعالیٰ کا

مکر ہے نکلو عکے اور و جبل اور افتری کی ماہ میں اچنے مال اور جان سے جہاد کرو

اس آیت ہیں جن تعالیٰ نے صیف امر کا استعمال کیا ہے اور امر وجوب پردلالت کوا

دیا گریا ہے مگر مرزاجی توجہاد کو نعتم کرنے کے لئے آئے تھے - انگریزوں کے ایما،

دیا گریا ہے مگر مرزاجی توجہاد کو نعتم کرنے کے ایک آئے تھے - انگریزوں کے ایما،

اروه کتابول سے جباد کا باب ختم کرہے تھے - بھلاکس طرح گوارا کرتے اس لئے اس

زیا بیس میں صیف امر کے بجائے صیف مفارع ان برجاھ دوا استعمال کیا - اور

خاطب کی مغیرول کے بجائے اس مضامع کی خیر کی مطابقت کی وجہ سے کھو کی جگہ کے اس مضامع کی خیر کی مطابقت کی وجہ سے کھو کی جگہ کے اس مضامع کی خیر کی مطابقت کی وجہ سے کھو کی جگہ کی خیر کی خیر کھو یا تاکہ وجو بربت و فرضیت نابت نہ ہوسکے ۔

عاشب کی خیر رکھ دیا تاکہ وجو بربت و فرضیت نابت نہ ہوسکے ۔

تحريف شدكا ايت - ان يجاهدوانى سبيل الله باموالهم وانفسهم ميك مقدس مكلا و مرجون تلاهد عالم الا تاديان نمر

عظم اصل آیت قرآن - کلمن علیها فان دیبقی وجد ریای دوالملال والاکوام دید سروان وال می معلی در می دوالملال والاکوام دید سروان وال است کوارد کرد می است می دارد کار دسیست سن است کری در کرا بیاست می در کرد دسیست سن است کری در کرد بیات و در کار بید ایک در کرد می در کرد در کار بید ایک مناسک بدر کیک دور سواعا کار نید دالا بید ایک مناسک بدر کیک دور سواعا کار نید دالا بید ایک مناسک بدر کیک دور سواعا کار نید دالا بید ایک مناسک بدر کیک دور سواعا کار نید دالا بید ایک مناسک بدر کیک دور سواعا کار کرد دالا بید ایک مناسک بدر کیک دور سواعا کار کرد دالا بید ایک مناسک بدر کیک دور سواعا کار کرد دالا بید ایک مناسک بدر کیک دور سواعا کار کرد دالا بید دالا بی

چانچ مذکورہ بالا آیت کے افرد ارتباد ہے کہ بیند دجن وائس ) روئے زمین پر موجد میں سب منا ہوجائیں گے اورد حرف آپ کے پرورد گار کی وات جا کہ خلت روالی ) اور (اوجود فلست کے ) احسان والی ہے باتی رہ جائے گی۔

تعرف شدی آیت - کل شی فان و بیقی وجه رتای دوالهلالی و الکیام - ازالی ا و اسلالی مال و بیقی وجه رتای دوالهلالی و الکیام - ازالی ا و اسلال به و آشین تعبی بیلی توان کوایک کردیا اور و قد می بیات علیها کو حذف کرک نفظ و شی ، کو بر صاویا - ممکن می مرزا کے ذبن میں بیات ری بوکر شدی کے قت و نیا کی بر چیز داخل می اس من حضرت عینی می مان کی موت وفت کا است دلال کیا جا سکتا ہے - کھی کی و و مرزا اس بات کے حاکی جی کرحفرت عینی کی موت بولی اور و و زنده نہیں ان کے نزول اس بات کے حاکی جی کرحفرت عینی کی موت بولی اور و و زنده نہیں ان کے نزول کے سالم میں جو دارد ہوا ہے وہ شال سے بوگا - چنا بخد وہ میں ہی ہوں ا

افعینا ذیادی و نکروی ہے کہ میں (مرزاغلام احمد) سے موجود ہوں اس کے
اس دعوی کے افرات میں نہ جانے انحوں نے سکتے جنن کرڈ الے جعزت عبینی اس دعوی کے افرات میں نے دان ہوگا ۔۔۔ اس سلمانی مرزاکا می
کے بارے میں آ گاہے کہ دشتی میں فرزول ہوگا ۔۔۔ اس سلمانی مرزاکا می
قول معاونی دائے میگر دشتی میں قوکوئی فول کی بات نہیں جس کی وج سے
تمام امکذ شرکہ و فیور کر زول کیاتے مرف دستی کو ضربی کیا جا ہے اس مجلوب کے اور یہ
مام امکذ شرکہ و فیور کر زول کیاتے مرف دستی کو ضربی کیا جا ہے اور یہ
مام امکد شرکہ و فیور کر زول کیاتے میں ہوا تھا کہ وہ مدی کیا ہے جو اور انھوں کے جا ہے جو ایس کے اور یہ
فرمالدین میا دی قاویا ن تشدید ہو ہے اور انھوں کے جسے کہا ہے جو میلی ایس میں دو گیا ہے جو میلی ایس کا دو انھوں کے جسے کہا ہے جو میلی ایس میں دو گیا ہے جو میلی میں دو گیا ہے کہا ہے جو میلی میں دو گیا ہے کہا ہے جو میلی میں دو گیا ہے کہا ہے جو میلی میں دو گیا ہو گیا

طاف توج کرنے سے مجبور رہا بھر تھوڑی توج کرنے سے ایک نفط کی تشریح مین دمشتی کے نفط کی حقیقت میرے پر کھوئی میں ،

العامشيدازاله ادبام ادل مسك

اس کے بعد کئی صفحات میں اپنی عقل کے اعتبار سے بڑی البھوتی تختیق کرتے ہوتے فرملتے ہیں کہ دمشق جونزدلمسے کی مگہے ادرا مادیث دعیرہ میںجولفظ ومنت استعال كياكياب وومحض استعاره كي طوريرامتعال كيامياب "مزاجي نے اپنے سارے علم کواس بات کے تابت کرنے پر مرف کر دیا کہ دمشق سے مرادوہ مخصوص مجگرنہیں بلکہ اس کی خصوصبات کی ما بل محکد مرا دہے بینا بخد ان خصوصبا كاما ف قاديا ن سے أ كے على كواسى مذكورہ بالاكتاب كے مت برلكھ مى دياكہ يهم مترت سے الهام موچکا ہے۔ انا انزلناء قویبًا من القادیان و بالعق ا نزلنا لا وبالْعَنْ نزل وكان وعد الله مفعولًا- يه آيت برابين المرّ میں میں ہے ۔ حاستیہ درحاستید ملا میں اس کے قادیا ن کے قریب ا تاراج ا ورستمان كرساته الكرااوراكب دن وعده الشركا يورا بونا تها اسس الهام ير تنظم عور كرف سفام موتاب كرقاديان مي خداتمال كالمرف ساس عاجز كاظا برائح الهاى وضنول من بطور شيكوني بيط لكما كياتما . بيرآ كه ملك یرا بی بات کی مزید توتیق کراد ایک اور کذب بیانی سے کام لے رہے میں فواتے مي حس روزوه المام مذكورس من فاويان من ازل موفي وكرم بوالقا اس روز کشفی طور برمی نے دیکھا برے بھائی خلام قادر میرے قریب جیسے بآوار لمند ترآن برمدر سے میں اور برعقہ برصفے انعوں نے ان فقرات کو بڑھا الكانزلناء فريبامن القاديان - توميسة سن كرست عب كالألاد كام مى قرآن ستريب مى كلما براسع . تب الغول نے كميا يہ ديكھوت عيل نے نظردال کرجو دیکھا تو معسوم ہواکہ فی المقیقت قرآن مضربین کے دائیں صفحہ میں من می تو دیکھا تو معن میں میں میں می میں من یہ قریب نصف کے موقعہ بریمی المہائی عبارت کمی ہوتی موجودہے۔ العیاف باندہ

عد إصل إيت - ولقد اليذك سبعًا من المثنان والقال العظيم ، ولقد التيذك سبعًا من المثنان والقال العظيم ،

تحویف شکه این — انا اتیناک سبعًا من المثانی والقرآن العظیم و المقتل کا می المثانی والقرآن العظیم و المقتل کو مذف کردیا - سرآن کے "ن " پرزبرا دراسی طرح العظیم کے "م" برمی زبرہ مرفرزاک کتاب میں زیرموج درجے - برا جین احمد بر عامشید علا ہے المسل میں ساخت میں اندمن بی احدد الله ورسول دفان لدفان المفاقع فی مالی المنابع فی مالی المفری العظیم خالی المنابع المعلیم خالی المفری العظیم خالی المفری المفری المفری المفری العظیم خالی المفری المفری

تحريف شلك اببت - العربعلموا تدمن يحادد الله ورسوله بدخله نارًا خالدًا فيها ذالك الخزى العظيم ألى - مرزاف يدخلكا اضاف كما اور فان لداور جهد مرود كومزن كرديا - حقيقة الوحى منسل-

عك اصل ايت بياتها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لئ فرقا نا ويكفر عنكم سيًّا تكمر ويغفى لكم والله ذوالفضل العظيم في المردة الفال-

محرف آيت - ياليها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكر سيا تكم ويجعل لكعرفورًا تعشون به سيّا تكم كه بعدم فاغ فرحلوا اوريغ غواكم والله ذوالفين العظيمة كوخم كروا وفع الوساوس مكا يواله

تليط ف نمير؟ عكر اصل آيت \_ د ما اركسلوجن تبلك من دسول الافت البرانة

لاالُّهُ الَّالمَا خَاعَبِدُونَ

تخریف مشده آیت ر دما اوسلناهن قبلک من دسول و کابن و کا محل ش الا اذا تهی التی الشیطان می امنیت بنسخ الله ما بلتی الشیطان تعریبیکم الله ایا ته اصل آیت پی رسول کی تخریم کی آگے ابی جانب سے محل عبارت بڑھادی اور محدث کا هفاجو قرآن میں ہے می پہیں داخل کرویا۔ پیمارا ومحویک مرزانے اس کے رجایا کہ اپنے کو محدث ا در معم من التا تا است کر دکھا ہیں د برا این احریہ باب اوّل حاشیہ درحاستیہ می مشہدی

معنوى تخريف كي جندمثاليس

س المنظم المستقام مواط الكنية المعمد مكوم المرابية المعمد مكوم المرجدة المرجدة المرجدة المرجدة المرجدة المرجدة المرجدة المرجدة المرج المرجدة المرج المرجدة ال

مل یاعیسی اتی منوفیك و دافعك یا بل و فعد الله المید میں مراکعة میں رفع سے مراوان کی روح ہے نک حبد اور یہ برئومن كيك مزددی ہے - مزدری کو میروزی کا خیال ول میں لانا سراسرجہل ہے - ازالہ اول میں لانا سراسرجہل ہے - ازالہ اول میں المارت کی سے ہوئے کہتے ہیں کہ میر ملا ملالا - دوستری مجد مزیداس آبت کی تشریع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن میں تین کر میں میں عزمن یہ بات کہ مسیح جمہم فاکی کے ساتھ آسان پر چڑھ گیا۔ اور بین کرمی میں عزمن یہ بات کہ مسیح جمہم فاکی کے ساتھ آسان پر چڑھ گیا۔ اور اس جسم کے ساتھ ارسے گا - نہایت ہوا ور اوال بات ہے ۔

ازال: اقل مكنيه، منسي

ع آنا انولنایی لمیدلت القاد - فراتے بین کداس کے عرف یہ معنی نہیں کہ ایک بابر کست و ان معنول کے ایک بابر کست وات ہے جس میں قرآن مشریف اترا بلکہ با وجودان معنول کے اس آیت کے بعنی میں دوات کے الاسلام میں دوات کے بین کے بین دوات کے بیار کے بین دوات

مل بعض به کمتیدا وجدی به کتیرا - فراسته ی کر اکثر بیش گیال اس آیت کا مصداق موق می وجد سه میشد فام بربست لوگ امتحال یس اس آیت کا مصداق موق می دفت وصور کها جائے میں اور نیادہ ترافکارکو تھا



اور صفحت مقعودہ سے نعیب رہنے والے دی وگ ہوتے ہیں جربیجا ہے ہیں کر حسر ف ترف ہیں تی کا فاہری طور پر جیسا کہ سمجا گیا پورا ہوجائے حسالانکہ ایسا ہر گرنہ ہیں ہوتا۔ رازالہ ادم م جداول مسلا)
عک ۔ قبل یعبا دی المد ین اسر فواعلی انف ہو الاید۔ بعنی ان توگوں کو کہ کہ اے بیرے بندو خواکی رحمت سے المعیر مت ہو۔ فعا تمام گناہ بخش وے گا۔ بعد ترجب مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اب دیکھو! بخش وے گا۔ بعد ترجب مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اب دیکھو! باعباد الله کی جگری استعارہ کے رکھی بولاگیا۔ حالانکہ لوگ فعرا کے بنرے ہیں بندا تحفرت کے مگری استعارہ کے رکھی ہیں بولاگیا ہے۔ اس میں تمام مخلوق کو رسول النز کا بندہ قرار دیا گیا ہے۔ حقیقہ اوی صلا۔

## تخريين منعبى كم يُنْ رَجِلكيانُ

عل انااعطینا ف الکوٹو ۔ اس کا ترجم می علط کیا ہے ۔ مم نے کثرت سے تھے دما ،

سل - ليس ا تلف لمن المرسلين علا حقيقة الوي مكذا -

المي المال المال الارحة للعلمين - هنان كنتم عبن التفاكيل المين على مال المي المين على المال المين المال المين المال المين المال المين المال المين المال المين الم

مندرجبالا بي السين مرزان البخوبر معلم خاب كي اورجب المحتمدة الوى مين الها الت ورج كن مين الها الت ورج كن مين كوي درج كيا جود البي يمنعلوم كتن تحريفات بي جن كوم زاف بر كساته الجام ديا ہے - اوراسى بر سين بين كا بكر كر ورد دياك مين كى دست درازى كى ہے - اوراسى بر المسائيل كى بلك كلمه اور درد دياك مين كى دست درازى كى ہے - كال الله الا الله ا

دیمار قادیانی منر باکستان ) یه می مزائر س که با قابل معافی جرائم جن سعدا تمست سار کوایک ترم دوست مقابد کا ما مقاسعا من کرائز با بی میں ایک فات توامیان کو شعر لزل موسف سع محفوظ و کھتا ہے دوم می فوٹ کار میں رسول کو در قار رکھتا موسک خواتی بعدا حیث کے ساتھ قرآت ہے جاتی ہا ادرا فری کھی کی دل وجان سے معافلت کرتی ہے۔ دانشاء الشرائع ہ

## قاديانيث

## مولانظا الدين استيرا دروق

مستهليم ميں ايك منوس ساعت آئى حب بنجاب كے منكع گورداسپور ميں ايك متخص ببداموا اوراس في الكريزى حكومت كي زيرسايه اوراس كالواروس كي حافات یں اسے نی مونے کا دوئ کیا ، چونک پر حکومت کھنو دکا شت بودا تھا اورانگر مزوں کا نیترا تبال عروج بریما . اس لئے ہند دستان کی آب دم دا اس کے پنینے اور ٹرھنے كه لير كارتابت بعلى - اس خود ساخته بى كانام مرزا غلام احرقاديانى نغا- جو بنجاب کے ایک مقام قاریان میں مسلمائر میں بیدا ہوا اور صلائد کے آس یاس بوت کا دعوف کیا۔ مرنا خلام احمرِ فادیانی کے باب کا نام علام مرتعنی اوراس کے بڑے بهان كانام مرزاغلام فادرتها بوانكريزى حكومت ك طرف سي منسطة محررداسيور كا ميرز شندان تعاداس ما غدان ك معن دوسب ا فرادي الكريزي مكومت ك ملازم يق ، مرناطع الحديد يلاسيج ادربيدى مووريد كادعوى كيا تفاحيا يخد مركزة ديان عدمذا غلام العرى وسواع حيات شائع بوئ ب سواع نكار غاس چهای ک دیوی میجند کے مسلم می کھا ہے۔ وجها كب كاع جاليتن سال كى بوق وأب كر الهم بدارتم بالمريح المد All-introncing some Villogen

آپ کومواقو آپ نے ایک مدت کے اس کوفالم برجول کیا یسیکن باربار الهام مونے کے بعد آب نے ایٹ مسیح ومہدی ہونیکا اعلان کس کا له

جالیس سال کی سم بی آب کا پہلاؤوگی میں موعود ہونے کا تھا اور اس کی کہ تبین موعود ہونے کا تھا اور اس کی منقب تبین خوات اللہ میں آب کا بیا اس کے حلقہ بگوشوں کا تعداد یا بی بیشن سے کرکے منصب رکز کے منصب رسالت کی کرسی زریں پرشمن ہوگیا۔ دعوی مسیدیت کے کئی سال بعداس نے رسالت کی کرسی زریں پرشمن ہوگیا۔ دعوی مسیدیت کے کئی سال بعداس نے ایک کتاب کھی اس میں اس نے غیرمہم لفظوں میں مکھا۔

وفوا وه خوام كحس في البين رسول كوتعين اس عاجز كو برامية اوردين

حق ادر تهزيب واخسلاق كيسات مجياكه

اب اس نے مترافیاً ابیے بی درسول ہونے کا دعویٰ کردیا، اس مسلم میں اس کی سوانحوی کے مرتب نے مزید تفصیلات مہتیا کی ہیں۔ دہ انکھتاہے۔
محصور کا دہ مکتوب جو آخری مکنوب کہلا تا ہے ادر جو ۲۹ مرتی شنا کے مرتب کی عبارت یہ ہے، جب خابر اللہ میں ایف تنظیم نمی کا خبار عالم لا مہور میں شائع مہواہے، جب کی عبارت یہ ہے، جب خابر میں ایف میں ایف اور کھام کوائے میں ایف کی خوب کی میں فعا تعالی کی میں مشرف مول ، وہ میر سے مساتھ بکترت بواتا اور کھام کوائے اور مہت سی خیب کی آئیں میر کے بر اور مہت سی خیب کی آئیں میر کے بر افران کے وہ دار میرے اور کھو تنا ہے۔
مال مرکز تا ہے اور آئیزہ زمانوں کے وہ دار میرے اور کھو تنا ہے۔
میر کی ایس ان کواس کے دی دار میرے اور کھو تنا ہے۔
میر کی ایس ان کواس کے دی دار میرے اور کھو تنا ہے۔

مله ریت وسوائع مرزا فلام احد، شائع کرده مرکز فاریان من ۹- منافع مرزا فلام احمد فلدیان من ۲۳

رومرے بروہ اسسرار نہیں کھولنا اور انھیں امور کی کثرت کی کبوج سے اس في ميانام بني ركعام يسوم بعدا كم مكرمطابن ني بول الله مرزا غلاماً حرحب بن بن كيا- تواس كه ياس وى بى آنى چامد وه مشبطان يى كى طرف سے کیوں ذہو، اس لئے اس پر وحی آئی اورسلسل آئی ری اس برجب وحی آتی تی تواس کی کیا کیفنت ہوتی تھی ؟ اس کی منواکشی اس کے الفاظ میں سنے ، ومی اسسان سے دل پرالنبی گرتی ہے جیے کہ آ کتابی شعاع، میں روز دیکیقا مول جب مکالمه د مخاطبه کاد قت آ ناہے تو ادّ ل دل برا بک رلودگی طاری موجاتی ہے۔ تب میں ایک نبدیل یا فتہ کے ماند موجانا ہو اورمیری سورمیرا ادراک اورمی روش گو گفتن بانی موتے ہیں۔ مگراس و قت میں کوں یا تا ہوں کہ گویا ایک وجود مت ریرالطا قةنے مسيح رتمام وبودكوا بن مسني من الدياسة اور من اس وقت محسوس كرنام ول كدميرى مهتى كى تمام ركيب اس كه انته ميس بي اور و كيد ميراب اب وہ میرانہیں ہے بلکہ اس کا ہے ،جب بہ حالت موجاتی ہے تو ست يبله ضراتعالى دل كان خيالات كوميرى نظر كسل مغربين كزاسي غبن براين كلام كى شعاع دانا اس كومنطور كوتا ہے اورايسا مؤلب كرحب ابك خيال دل كرساهة آيا توجيث اس يرايك مکردا کلام اللی کا شعاع کی طرح گرئا ہے اوربسا اوقات اس کے کریے کے ساتھ کی تمام برن بل جاتا ہے کے مرزاصاحب مہدی سے بی مک ترتی کر گئے اورالیام سے دی مک بہویے سکتے اور

له عقائدا حدیث شائع کرده الجمن احدیه قادبان ص ۱۹۸۹ و -که عقائدا حدیث شائع کرده الجمن احدیه قادیان ص ۱۱۵۸ م ادران کے ملقہ بگوشوں کی تعداد میں اصا فہ مونے لگا توانھوں نے ادر کھی باتھ باؤں اسکانے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے استحاری ابتہ کے مسان میں کہتے تھے اور مسلمانوں کے سوادا عظم کے عقائر پر امام کا میں اعلان کرتے رہتے تھے سیکن جب بنی بن کرا بنی شریعیت خاص کا اجراکیا تو اپنے متبعین کے سوا سارے مسلمانوں کے خارج از ایمان ہونے کا اعلان کردیا اور کہا کہ

، جو وگ ميرى كذيب كريس كم أن كو الْحَمْدُ سے وَالنَّاس مك بورا قرآن چيوونا يوسه حكا ، ميرسوچو كياميرى مكذيب كوئي آسان امرع ؟ يه مِي) زخودنهيں كہنا، خدانعا في كى مشسم كھاكركتيا ہوں كے حق بيى ہے كہ جو مجد کو چیواے تھا اور میری مکذیب کے الا بھوڑیان سے نسٹی منگراینے عسسے اسنے پورے قرآن کی مکذیب کردی ا در خداکو چور دیا۔اس کی طرِف ميكواكدالهام مير مي استاره - انت مِنّى وَأَنا مِنْكَ بیشک میری کذیب سے خدائی تکذیب لازم آتی ہے ، بھرمیری کذیب میری کذیب بنهیں - دسول انٹرصل انٹرعلیر کسلم کی کذیب کے سله مذكورة بالاتفصيل سعديه بات واضح موجاني سبح كأمرزاغلام احترفاد بإنى مسيلم كذاب كى طرح اكب مترعى بوت ہے اس طرح مضوراكرم صلے الشرعليہ و لم كے خاتم الانبياء بوف سے اس كوانكار ہے اور حضرت عيكى عليات لام بريار وااور فالم كم الزامات وكليئ بير السلط قاديانيت أنك فرقهنيس بتسرير ترينا المام ومن ا كيات تقل مذمب سے ،اس كى بنيادى اسلام و تمنى بربرى م راس كى براوراست زداسادم بربرات ، كونكه ده قرآن و صديث براي عقيده كا اظهار كرا اع اورتمام مترامي اصطلاحات كواجف فرقه مين استعمال كراسي بوخالص أمشياى له عقائد اجرت مل ۱۲۳ - ۱۲۳

اصطلاحین ہیں ،اس لئے غیرسلم اقوام کو تواہتے مذہب میں لانے میں اکام ہے البتہ مسلمانوں کو مرتد بناناس کا اصل مشن ہے ، وہ مسلمان گوانے میں پیدا ہوا ،اس لئ اس لئے اس کے دعوی بنوت کا عذاب مسلمانوں کو میگنت بڑرہاہے ، چونکہ مرزا غلام احدنے پہلے ہی مرحلہ پر بنوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا اسلئے مسلمان ملقوں میں اس کی بات من جاتی تھی ، بنجاب ہمیش سے جا ہم اور صبی بیروں کی جولا فکاہ رہاہے ۔اس لئے بتدریج اس کی بھیلائی ہوئی ضلالت وگرائی کا دائرہ وسیع ہوتا جالگا جب اس کے گردویش کھا فراد جمع ہوگئے تو دہ اپنے امنی دائرہ وسیع ہوتا جالا گیا جب اس کے گردویش کھا فراد جمع ہوگئے تو دہ اپنے امنی رنگ میں ظاہر ہوا اور پر پُرزے نکانے اورا پنے عقا مرکا اعلان کیا تب لوگوں کی رنگ میں ظاہر ہوا اور پر پُرزے نکانے اورا پنے عقا مرکا اعلان کیا تب لوگوں کی انتقال ہوتا ہے تو اس وقت بھت قادیا نیت ایک طاقتور مذہب کشکل اختیار انتقال ہوتا ہے تو اس وقت بھت قادیا نیت ایک طاقتور مذہب کشکل اختیار انتقال ہوتا ہے تو اس وقت بھت قادیا نیت ایک طاقتور مذہب کشکل اختیار کرطی تھی ۔

 ہے ۔ حبی میں قا دیانیت کے مشنری تیا رکتے جاتے ہیں ، قادیان ا در اوہ دونوں مرکزی د فاتر کا مسللانہ بحبط گیارہ کروٹر روہے سے زیادہ ہے ملہ

یمی دونوں مرکزا بینے عالمی مشنریوں کومنظم کرتے ہیں ، میرایات دیتے ہیں، ان که د فاتر کا بحب بوراکرتے ہیں ،ایک سوسے زائدم کری مشنری ہیں اور سه ۱ بوکل مشنری کام کرتے ہیں اس طرح س ۲ م پرجوشش و با اختیار ، الیات ک فراسمی سے بے نیاز داعی اور مشنری عالمی بمانے برتبلیغ قادیا نیت کے نظام کو پری توت سے چلارہے میں ، یہ طریقہ اکفوں نے عیسائی مشنریوںسے لیاہے اور تھیک اس بھے بردہ کام کرتے میں ،ان کے نظام تسبیع واشاعت مذمہ کی وسعت اور بهيلاد كا اندازه مندرج ذيل تغصبل سد كياجا سكتاب امريك كي جار راستوں میں ومشن کام کرتے ہیں ان ک بم اسبوس ہیں اور تمین مدرسے، یا نے اخبارات درسائل شاتع ہوتے ہیں ۔ بور پ کے ملکوں میں کنبرڈا انگلینڈ البند، سوئزرليند ، حبري ، ونمارك ، سويرن ، نارد، الجبير اسبين اور اللی میں ان کے ہم ارمشن ، ۱۳ مسجدی ۲ مدرسے میں اور 9 رملے اورافبات جاری ہیں ،مشرق دسلی مین فلسطین ،سشام ، لینا ن ، حدن ،معر، کومیت ،جرمیٰ مسقط ، دوی اور ارون مین استن جارسبدی اورایک مدرسد مداورایک رسالة البُشريُ عربي زيان مِين شَائع مِزْناجِيم بمشرق افريقِه مِين كينيا ، تغزانيه وگندا ، زامیا می ۲ مشن ۵ مسیرین ۵ مرسے بی اور ۱ فیالت درسائل شاتع بوت مي ،سي زياده كاميان ان كومغرى افريقه مي على ب وإل التجرياء كما أ ، سيرايون اليميا، أيورى كوست ، لا يسيريا، وكوليندم الميجر، ميتن اورمو ماليدي عام سنن ١٩ م مسجدي م ١٥ مكرس اور ٢٥ يم يخال بي اورم افيارات ورسائل شائع كفيات بي ، عالك يويني له سرت ومواغ مرنا غلام المرقاديان ص٠٠- تنايع كرده مركز قاديان

المريشيش، ننكا، برما مين بمنشن ١٦مسجدين اورابك مرس ٢٥-١٠ إخيارات درسائل جارى بي مصفرق بعيديل الدونيشيا، ميشيا، في آئى ليند، جايان، ظیائن ، جنوبی افریقه مین کمیپ ماری نام سر مستن ۱۲ امسبوری اوره مرسے مِي ، ١٧ خبارات ورسائل مبي ، منترق بعبد من من زياده كلميا بي ان كو انطو بيشيابين ماصيل بوئى جوابك سلم ملك كهاجا ناسے مرف انڈونيشيابي مهمشن معروف کاری اور ۱۵ امسجاب اس کے مختلف شهرول میں موجود میں مذكوره بالأتفصيل سے آپ ا ندازه كرسكتے ہيں كہ قاديا نيت كى تبليغ ميں كتني منظم اورکتنی برقری فوج لکی موئی ہے اور بیسا ری فوج مرف امنتِ محرب پر حمله اور ہے اور اس کی مدانعت میں کوئی منظم حماعت ہماری نگا ہوں میں نہیں ہے۔ ان کی سے کاری مزب اسلام پراکن کے ترجر قرآن سے برق ہے۔ وہ ا بنی تا مید میراسلانوں کی کتاب قرآن کو استعمال کرتے میں ،اس کا دنیا کی متسام ام ترین زبانوں میں ترجمہ کرتے ہیں اور مزار دن نہیں لاکھوں کی تعداد میں سٹ نع كراتة مي رتمام مترجين قادياني بي ، الفول في ترجم من كيا كيابدد يانتيال کی ہوں گی۔اس کا تصور نہیں کیاجا سکتا،ان تراجم کواتنے بڑے ہیمانے برتمام ممالک میں بھیلا تھے ہیں۔ جن کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔

قرآن کے انگریزی ترقم کے متعدد ایڈلیشن کی لاکھ کی تعداد میں وہ شائع کے ہے جو کو بھی ہے۔ انگریزی زبان میں پانٹے جلد دل میں ایک تعلیم بھی شائع کی ہے جو ۱۳۰۰ معفات پرشتل ہے ، اس تعلیم کا خلاصہ میں انگریزی میں شائع کردیا گیاہے جو ۱۵۰۰ معفات پرشتل ہے ، بالینڈ کی ڈیٹ زبان میں قرآن کے ترجم کے بین ایڈ بیشن ہشری کے بین ایڈ بیشن ہشری ایڈ بیشن ہرار از بھی میں کا بینیا کی مواصلی زبان میں ترجمہ قرآن کے میں ایڈ بیشن ہرار ان میں ترجمہ قرآن کے میں ایڈ بیشن ہرار

نسخے شائع ہو چکے ہیں۔ انتجریا کی زبان یورو با میں ذران کا ترجمہ کیا گیا ،اس کے بین میں اور کی تعداد میں طبع کرکے تقسیم کیا گیا ، یو گذا اکی زبان یو گذاری ، یورب کا جرید بران اس طبع میں اور نستی کی از و نیشین میں ، ذرانس کی زبان فریخ میں ، فران اس می زبان فریخ میں ، فران اس می زبان فریخ میں ، فران اس می زبان فریخ میں ، فران کر خبر کرائے کر ایک کر خبر کرائے ہیں ، می ترب کی معفی دو سری زبانوں میں قرآن کے ترجیم کی کے ہیں ۔مضر آن کا ترجم کہا جا جا ہے ، آسامی ، نبالی اور سندی زبانوں میں ترجم میں میں میں یوجہ میں ۔بعض طباعت کے مطل میں ہیں ، منظر بران میں ترجم میں ایک زبان بنیا می ترجم کا کام جاری ہے ، توائی ، ایتجریا کی ایک زبان یا و سااور نبی کرزبان بنیا میں ترجم کا کام جاری ہے میں تقبل قریب میں وہ می شائع موجا میں کے ۔ چینی زبان میں ترجم کا کام جاری ہے میں تقبل قریب میں وہ می شائع موجا میں کرزبان نیجین میں ترجم کا کام جاری ہے میں تقبل قریب میں وہ می شائع موجا میں گے ۔ چینی زبان میں می ترجم کی تیاریاں ہیں ۔

گرزبان نیجین میں ترجم کا کام جاری ہے میں تقبل قریب میں وہ می شائع موجا میں گے ۔ چینی زبان میں میں ترجم کی تیاریاں ہیں ۔

ان مالات کے بین نظرات اندازہ کرسکتے ہیں کہ قادیا نیت کی جڑیں گئی کہ ان کک بہوئی ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی دورہی ہے کہ اس کی مدافعت میں جنی تو انا تیاں ہیں لگان جا ہے تھیں۔ ہم نے نہیں لگا تیں، ہم چدد لجسب ماخوں منافاوں اور است ہار اور است ایک حقیا و رختھ سی جا منافاوں اور است ہار اور است ایک حقیا و رختھ سی جا سی کھی کر اس کی طرف سے بے منیازی برتے رہے اور وہ خاموشی سے مسلانوں کے ایک و المقدرے اور ہم خاموش تما مثان ہے دہے ، قادیانیت کی جنم بھری منہ ورستان کی سرزمین ہے، یہیں کے علیا دکا سے بہلے و بیضہ منافل کو بینے مذہب کی تباہ کاریوں اور ملاکت آفرینیوں سے تمام عالم اصلام کو باخر کرتے اور اتبرای سے اس کے خلاف ایک متفقہ احتماعی بالیسی اختیار کرکے آبے باخر کرتے اور اتبرای سے اس کے خلاف ایک متفقہ احتماعی بالیسی اختیار کرکے آب

فیعلہ سے اسلام دمیا کو باخر رکھتے تو شاید اسنے بڑے ہیائے ہریہ تباہی دہیلی،
یہماری کونا ہی تھی، اسلام نے ہمارے اوپرائی حفاظت کی جو ذمہ داری عامدی تقی
اس کوکا حقہ ہم نے پورا نہیں کیا اور بڑاروں، لاکھوں ہمسمانوں کے ایمان کی ہوئی
ہملری خفلت سے لعظ گئی خدا ہماری کو ناہیوں اور نغر شوں کو معاف فرائے،
ملائی ما فات کے لئے مزدری ہے کہ آج ہم ایک غیر مشز لزل لاتح عمل لے کوالیمیں
احد قادیا نیت کے بارے میں غیر مہم الفاظ میں اپن رائے دنیائے اسلام کے سامنے
ہیشیں کردیں اس سے ملایں میری تح بڑے کہ

ا- دافع اور غیرم به نفطول میں یہ اعلان کردیا جائے کہ قادیا نیت سلانوں کا کوئی تقی نہیں ا فرقہ نہیں بلکہ یہ اسلام و شمن ایم سنقل مذہب جس کا اصلام سے فلے کوئی تقی نہیں ا ۲ سان کی ہوجا باط کی جگہ کوئے در کہاجائے اور حتی الانکا اس نام کے استعال ان کوروکا ہائے سے سر تا دویا نیوں کا سر کے ساتھ فیرسلوں کا کمروکی ہائے ۔
۲ سر سلانوں کے کسی فدہی ا جیاع میں ان کوشرکت کی اجاز نہ دیجائے اور نہ ان کو موجی ہا ہے ۔
۲ سر مسلانوں کے کسی فدہی ا جیاع میں ان کوشرکت کی اجاز نہ دیجائے اور نہ ان کو موجی کے دا بھا دوکا جائے ۔
۲ سر مسلانوں کے کسی فدہی تا ویانی سیتے ہوں وہ ہیں کے مسلانوں کو ای بھر ان کے دا بھی مملک سے ابسیل کی جائے کہ موہ قادیا نیوں بھر سے مربستان لار کا اطلاق نہ کر ہے ،
ان کے متعدمات نکاح دوللات، وراشد دفیرہ کا فیصلہ عام تو اخین مہدک تھے اجو اور مسلم پر سنان لار کو ان پر نا فذ العمل نہ سیلیم کیا جائے۔
مسلم پر سنان لار کو ان پر نا فذ العمل نہ سیلیم کیا جائے۔

مانغرنس کے فیصلہ سے تمام عالم اسلام کو اِجرکرنے کی برامکانی کوشش کی جائے۔
 کادودہ بڑنی اور انگریزی میں طبع کر ا کے تمام اہم اور مزودی مقامات ماداروں اللہ مسلم منطیوں کو ارسال کیا جائے۔

## من اورمهدی و وسخصانده

ازجَميُلُ حل نزيريم

قادیانی عقیرہ کے مطابق مینے موعود "اور" مہدی معہود "دونوں ، دوخصیتیں نہیں بلکہ دونوں ایک بی خصیت کے دونوں ہیں۔ یہ عقیدہ ، مزاغلام احمد قادیا نی کی من تحریروں سے دجود میں آیا جو "حقیقة المہری " محقیقة الوی " مزول المسیح کی ان تحریروں سے دجود میں آیا جو "حقیقة المہری " محقیقة الوی " مزول المسیح اعجاز احمد " ازالة او بام " ادر خرد درة الامام "وغیرہ کی شکل میں موجود ہیں ماس کے ساتھ ہی مرزا صاحب کا دعوی ہے کہ سے موعود ادر مہدی معہود، دونوں کے مصلا دہ فرد میں -

ایهاالناس اِنی اناالمسیح المحتری اسے اوگوا میں بی سے محری اور میں بی مام محدد المحدد ی استحداد المحدد المحدد ی

رخطبات الهاميد مطبوعه للثالث

میں بول ، اور محموس خدائے تعالی نے دہ تمام علامتیں بستہ طیس جمع چندسطروں کے بعد مجر لکھتے ہیں۔ البيس يبقام مختلف دائيس اورختلف قول ايك فيصله كرني والمنط محكم يمكو جا سَيْدُ عَلَى الله وه مُحكُرُ عِن الول الله روحاني طور يركم واليب كالع اور نیز اختلافات کے دور کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں ، انفیس دونوں امرد في تقاضا كياكم من بعيجا جاد المراكب (مالي) مردا صاحب کے ایک امتی قامنی محدندیر تکھتے ہیں ۔ البسس يرابك حقيقت سبع كرمعزت بالخائس لمسائة احديد كحذر يعربيح موعود اورمېدى معبود كانبيادى كام بوجيكا عيد (اام مېدى كافليووس) يهى ماحب ان سطورس بيد ملا برايي جماعت كالحقيق ان الفاؤمي بيت

\* امام مهدی ادر یع موعود ایک پیشخص ہے " (کتاب ذکور ملا) قاد كانى دعوب كاكائرة

سكن مرزا غلام احرقاد إني اوران كي جماعت كايه دعوي صبح نهير، احاديث كريمه یس مسیح موعود وحفرت عینی عدانشدم ، اورا مام مهدی کے بارسے میں ج تفصیلات موجود ہیں۔ان سے بتر ملتاہے کردونوں روشخصیتیں میں ، سب پہلے وہ اوا ویت وظر مجعة من ين ميج موعود كرول كالزكروب-

حفرت الوسر يراق عدم وي ع كرسوالكم 

عن الي حريرة وقال ثال رسوال لله

كريط بي .

تريب ب كرتم مين ابن مريم الزل بون ا حَكَا عُدُلاً فيكسر الصليب وبقيال ماكم عادل كى حينيت سے اليس و اليب الخنزيرويضع الجزية ويغبض کو قور کوری گے۔ خزیر کومتل کریں گے المالُ حتى لايقبلداحدُ حقّ تكرت جزیر کوخم کردیں گے ، مال ویا فال طبع السجدة الواحدة خيرًامن الدنيا بهے گا۔ نسیکن اُسے کوئی لیف والانہوگا ومانيهانم يقول ابوهرايرت فاقرأؤ يبال تك كرسجدة دامرد نباو انيها إِنْ شِيْتُمُ وَإِنَّ مِنْ أَحْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بهتر بوكا بهرحفرت الومريره فشفرايا كيُؤمِلُنَّ بِع تَسُلُ مَوْسِع اگرتم مِيا ہوتو يہ كميت پڑھود كمين نكداس ( يُحَارِي ج اصْلِكَ ، مُسلم ج احك. مي الى زازى وف اشاره به كوان مِّنُ أَحْدِلِ ٱلْكِتَابِ الْإِبِشِكُ الْإِلْمَاب مردر الفردرايان لأئيس كم حفرت عيليم علیدائسلام بران کی وفات سے بیلیے ددمشری روایت میں ہے مدائ آسم إاب مريم مرود بالعزور ال وَ اللَّهُ يُنْزِلُنَّ إِبِن مريع حكماً عَلَالًا موں کے ماکم عادل بن کر۔ رمسلم جلدا مکد ) ابن غبائس م<sup>م</sup> کی روایت میں ہے۔ ميرسه بعائى عينى ابن مريم أسسمان ينزلُ أَنَى عيس بنُ مويم صن ا زیں گے۔ الشمآء ركنزانهال جهمت وماقا)

نواس بن سمعان منسے مردی ہے۔

فيبعث الله السيخ بن ميم فينك

عندالنارة البيشاء الشرقي دمشق

بس الدّنعان ميح ابن مريم كوميج كابس ده دمشق كے مشرق سفيد شاره كے باس دد جادری اور مع بوئ ، دوزشتوں کے بازد دُن پر اینے ردوں ماتھ رکھے ہونے ازیں گے۔

بين مَهُرُوٰذَ تَيْنَ وَاضِعًا يِدِيهِ على أُجْنِعَتْر ملكين -رمسلم و ملك ، ترمدى م

الود اود برج مسكر ابن عاجه ملك

مرامسيل حسن بعري ميس بع كدرسول الشرصلى الشرعليد ولم في بهودست فرايا مقا حفرت عین کی و فات نهیں مولی، وہ تمہار<sup>ی</sup> جاب تیامت سے پہلے اثریں گے۔

إن عيسى لم يمت والدراجع اليكم قبل يوم القيامة ،

دتنسيوابن كشيوج ۲ صنصک

بخران کے عیسا تی و فد سے حضور انے فرمایا تھا۔

الستم تعلمون ان رتباحی لایعوت میاتم جانے نہیں کربھاراپردردگا رزندہ م مرسط انهي ، اورحضرت عيني يرفناأنيكي

ان عيسى ياتى عليدالفناء دتفسيركبير جه مشيد، دُرِّمنتُورج ٢ مسّنة )

ان احادبيثسه ما ف فا برب كمسيح موعود ، حضرت عيسى ابن مريم عليلسلام بي السُّرِتعالى في النيس زنده أسمان براكها ليا تها، قيامت كر قريب النيس دوباره دنياس تھیجا جائے گا۔ وہ آسسان سے دو فرشتوں کے سہارے دمشق کے مشرقی مغیید منارہ کے پاس اتریں گے۔

ان احاديثِ ، ياحِتنى مى حديثي نزولِ مسيح سع متعلق ميں ،كسى ميں متيل سيح كا ذكر تنبيل سع ، ملكرمان ماف بغيركسي أبهام واستعاره كم ميح ابن مريم عيلى بن مريم يا مرف ابن مريم ك الفاظ مذكوري ، وومسرى قابل غور بات يرسيط كرتمام صرينون مين الزول" بيني الرف كا تذكره ب حس سے ماف يت جيتا ہے كرون عین کہیں سے اترین کے ابعض میں تو آسسان کی بی مراحت ہے۔ اور طام ریان مج دب آسان پر اعلائے گئے ہیں تونزدل می دہیں سے ہوگا۔ نزدل کا دقت کیا ہوگا ؟ اس کے متعلق سے احادیث ملاخط کیجے۔

امامهم رحل سالح فبينا امامهم الم تقدم يصلى بهم المستج اذا نزل عليهم عيسى بن مريم المستج فرجع الك الامام ينكف يمشى القهقهى بيقدم عيسى يمتى فيضع عيسى -بيدة م يعول لك بدة م فصل فاتها لك اقيمت نيصتى بهم امامهم -

ابن ما حبّه من

روکسری مدیث میں ہے فینوں عیسیٰ بن مریم فیقول امپریم تعالَ صلّ انا فیقول لا انگبعضکم علیٰ بعض امیراء تکویت الله تصالیٰ الهدن لا الاحّة -

رمشلم جراحت )
ایک اورودیت میں ہے کیف انتم اذا نُوَلُ این مربع فیکم
دامامکم مشکور زناری جرانات ، مسلم

ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا ایس صب
درمیان که دو امام العنیں نماز فجر فیصلہ
کے بئے بڑھے گا ، اچا کہ حضرت عیلی ابنا
مریم اترا تیس کے بیس دو ام بیچے ہے گا
تاکہ حضرت عیلی کواگے بڑھائے کہ دو نماز
بڑھائیں جھزت عیلی اپنا اتھاس کھکند
بر رکھیں گے اور کہیں گے ، آگے بڑھے اور
نماز بڑھائی کے اور کہیں گے ، آگے بڑھے اور
نماز بڑھائی کہ کیونکہ آپ ہی کے لئے آقامت
کہی گئی ہے ۔ جنائی ان کا امام انھیں نماز
بڑھائے گا ۔

بس حفرت علی ابن مریم از یک توان کا امیر کیے گا ، آیئے ایمیس نماز پرما ہے۔ وہ کہیں کے نہیں ، تم میں کا بعض بعض بر امیر ہے اس بزرگی کی دجہ سے جوان وقعالیٰ فیراس امت کوعطاری ہیں۔

تمباراكيا مال بوگا بجب تم مي ابن مريم ايي اورتمبارا ام ،تمبي مي سے بوگا حفرت علی و تبال کو تستل کریں گے۔ تج بھی کریں گے رشادی بھی موگی اولاد می موگی ، دفات کے بور صفور م کے باس دفن ہوں گے۔ و دیکھی مسلم بچ و مشاہر وج م سندا حدج ۲ مدلا ، عون العبود مشرح الی داؤوج می مصنا ، مشاکرة ج مشاکرة ج امکام معضل می کا نام اور خاند ان -

دستوصذی ۲۶ صصی ۱

عرب نرمو جائے جس کا فام میرے بیانام جیسا ہوگا۔

معنی اس کا ام محد سوگا، دو سری مدیث سے بتہ جلتا ہے کہ امام مہدی کے باب کا نام عبدی کے باب کا نام عبدان تر ہوگا-

اگردنیا کا ایک ہی دن رہ جائے تو ہی اسٹرتعالیٰ اس کو لیاکر دسے گا بہانتک کراس میں ایک ایسے شخص کو بھیج گاہ مجہ سے ہوگا ۔ یا صغر رم نے یوں فرایا کہ میرے اہل بہت میں سے ہوگا اس کا میرے دالد کے نام مادو اس کے بایس کا نام میرے دالد کے نام جیسا ہوگا ۔ وہ زمین کو عدل وانعا ف سے مجردے گا۔ جبکہ دہ گل لويبن من الدنيا الآيوم وال والمنه المعوم حتى يبعث كفوّل اطلّه ذا للق اليوم حتى يبعث الله خبيه وجلاً منى ادمن احسل المتى يُوّا الحق السمر السعى واحسم المن يملاً الارض تسطاً البيد اسم المن يملاً الارض تسطاً العرض المراد الحريم المسلك

ن نه بن بن بن دجورے بر جي بوگ ۽ دگا-اس مدیث سے بیمی بتہ جلاکہ مہدی کا آنا بالکل بقینی اور شک دستب سے بالاترب

ام سلزم کی روایت میں ہے -مهدى ميرے فاندان سے اولادِ فافر سے ہوگا المعدى من عترتي مِن وُلُلُ فاطمة رکتاب مذکور مشکل)

اما مهدى كى يخصوصيت بكرزت إما ديث مي وارد مولى بهدوه ونياكو - عبب ك دنبا ظاروبوسے عمر بیل ٠٠٠٠ موگ - عدل وانعا ف عد عمروي مي بنشش مخاو كدوريا أبهائيس مك ، ان كرنانه من ال وودلت كى فرادانى بوكى مارش مى خوب بوگ ، ببیدا دار می خوب بوگ ، توگ آرام دراست اعد مین وسکون سے گزر بسركري كدر ديجعة مشكوة ج٧ منك ، ملك ، باب اخراط المشاحة )

میچ مسلمیں اگری، مہری کے نعطاکی مراحت نہیں ، مگر وخصوصیات سیان ک تی میں۔ اور جود قت تبایا گیاہے ، وہ میدی کے علاوہ کسی بمعادتی نہیں کا ا

عن جابو بن عبد الله قال قال دسول معرن به بربن عبد الترسيم وى بعد الله على الله عليدوسلم يكون في أحر رسول الترملي الترطيروم في الشّادفر إلى امتى خليفة يمنى المالَ حثياً ولايكما ميرى اتت كم أخرى زمار عي أيك خليف عد ارمسلم ٢٦ معود

-8-5 vi 

> عن المسسيدالخدري فالعال وسول المقصط الله عليدوسلم من خليفه لم خليفة يجتول ال حتيا

بوگا بومال عطاكرسطاكا - ليكن أيص ثمار

معزت اوسعدفدري سه فهاياسه رمول اخترمل الشرعير ولم ف فوايا تمار خلعادين عداكم خلف ال ولاسة عما

مراس شارنبی کرے گا.

آخرز مانه مين ايك خليفه موكا جومال

تقسيم ولكا اداك شادنين كرلكا ا مام مهدى كى يهى خصوصيت ، بغيرسى ابهام داجمال كه لفظ مهدى "كي حرا

رسول الترصلي الترعيد ولم في ارشاد فرایا ، ایک آدی اس کے یاس آ کھے گا اے مہدی! محصدو الحصدو البس دہ اسكريركي دتياجك كايبان

تك كدوه أسدا المائة كاستطاعت

ر نہیں رکھ گا۔

ماكم عيف مستدرك بين بشروتينين بركتي روايات نقل كي بين جن مي لفظ ۲ مهدی می مراحت ہے ۔ اور وقت اور صفات می و می بیان کی گئی میں جواحادیث بالامين مي ومقدمه ابن غدون ملاس

ان تمام احادیث پر ج تخص انعیاف کی نظر ڈالے گا ، اُسے یہ نیسل کرنے میں زدا می تردد نه وگاکه سیج موجود اورمهدی معهور ، دو الگ الگ شخصیتین مین ایک باحبات، وأسان سار سدا ترد كرد ومسرى رسول الترصلي الترملي والمك طاندان ي بدياموك - ايك كانام عيس ابن مريم فيه ودمرت كانام محرب عبن عبدان اسك علادة أورجي البِّت سي الكُّب الكُّبُ خَصُوصِيات جِي ﴿ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عيم أم مديث فرمس كى مسلاكوسلسال الدمية كمياجا تاسية سينف الكلي

ولايعد لأعدد اووالمن كوردى ایک اور صدیت میں ہے۔

مكون في اخرالزمان خليفة يُقْسِمُ المال ولايعــ لا رحوالممذكوره)

کے ساتھ ترفزی میں ہوں موجودہے۔ قال فيجئ اليدالرجل فيقول يامعل

أعُطِني أَعْطِف قال نحتى لرفى وله خلااستطاع ان يحمله

( جرم ملك )

نيسله كرديا كمسع ادرمهدى ووخفيتين مي -

عن جعض عن ابيد عن حدد قال قال وسول الله عط إلله صل الله عليماس كيف تَسُلِكُ امَّةُ أَمَّا ادَّلُهَا وَالْهِدى وسطها والمسبح اخرعا وككن بين ذالك فَيْحُ الْمُوحُ ليسوا منَّ ولاانَّا منعم، روالا وزين رمشكولة جرم مسمه

معفرمادت في البناب محراق سے انفول فيذين المعا يرمين على من حسين بن على بن ابي فادي روايت كيا ب كديوالمر مىلى الشرعلية ولم فه ارشا دفر ما ياده امت کیے باک بیسکی ہے جس کے اوّل میں میں موں ۔ درمیان میں مہدی اورافرطی رخ ليكن درميان درميان مي كيمه كح دوكرود ج جو مجد سے زمول کے۔ اور زمیں ال بول گا۔

صریت لامعدی الا "مومنوع ومنکرہ

ابن ما جمیں النس بن مالک سے مردی ہے -ولاالمعدى الأعيس بن مويه ميلي ابن مريم مي مهدى بي

رمتن باي شدة الزمان ؛

اس مدیث کے شعلق قامنی محد نذیر کھنے ہیں۔

واس مدیث نے ناطق فیصلہ دیدیا ہے کہ عسی ابن مریم ی المهدی ہے اور الاسكىماد وكول المهدي المهدي المهي الله المام مدى كاظهرمنك ليكن ومديده المق نيعله وكايق مسهده القرامتناه كالمي دو یک نامادید کی مرودی ی بن س مراح میروا بنام کا اور موکا الم المنت والمعالمات والمناس و

اكرقاديا في حفرات اس حديث كالوالد ديف سع يهد ابن المركا عاشيدي دیچھ لینے تو میں ایسند میل ما تاکہ یہ مدیث مسئل کے اعتبار سے کسی ہے؟ اوراس لاكن مع يانبي كم سيمضهوروسنفيض احاديث كم مقاط مي بيش كب جلية سابن احب عامشبه برمان لكما بواسه كم علام ذبي في مران الاعتدا مين علمات كد مذا خرمنكر ( يه مدميث منكر ميد ) بعرا مي على كراس منقطع مي كهاب سلسلة سندس ايك راوى محربن خالد ب حس ك متعلق حاكم رو كيت بس كه مجهول (ورجبول سے) اس طرح مافظ نے بھی اسے ارحل مجبول " فرار دیا ہے۔ دابن اجرمشتكه ما مشير ملا)

مقدمة ابن خلدون ميس مع

وبالجملة فالحديث ضعيف مضط (ماس) خلامة كلام مديث معيف ومضطرب مرقات سنوع مشكوة ميس--

عديث لامعدى الاعيسى بنمريم ضعيف باتفاق المحدثين كماصرح ببر الجزيرى على انترمن باب لافتى الآ على رج ٥ منها)

مانظ ابن مجرعسقلا لخ محكمة بين

قال اوالعسن العسعي الايدى فىمناقب الشانغى توانترت الأحباد مان المعدى من خدّة الدمة وأل المريد كالتعلق اعاديث تواتري اور عيسى يعلى علله ذكرة والعردا الحديث الذى أخرجد ابن ماجرعن

موريت الامصلىالاعيسى بن مريم" باتفاق مذمين ضعيف سے جيساکان جردگا نے اس کی مراحت کی ہے کہ نیاؤکٹنی الأعشل كذباب من عيد -

الواسن حسنى ابري مناقب شافعي مي אב יט ציאוט ב ויטונים ש برك نع سامين البرى كراه المرادي الاكسن مستاهي والمن الماموين ووا

کرتے ہوئے مکمی ہے جسے ابن اج نے اس اج نے اس اج نے اس میں میں میں ۔ عیدی ہیں ۔

انس وفيد ولامعين الآعيث، دفتح البارى جه مسهم

عیسی مهری میں علام طیبی کہتے میں کہ مہری کے ادلا دِ فاطر میں سے مونے کا مادیت میں مرح کے
علام طیبی کہتے میں کہ مہری کے ادلا دِ فاطر میں سے مونے کا مادیت میں مرح کے
ہے۔ لہذا مدیث الامحدی الاعیسی بن مدیدم المایج ج ۵ منشل )
ماسکتی جب کہ دوسند الفایج ج ۵ منشل )

جنا پند بعض حصر ات نے تا دیلات بھی کی جی اوردہ بھی انفیں اَوار کے دولی بندوں موجود جی انفیں اَوار کے دولی بندوں موجود جی ۔ جہاں اُ سے منعیف و منکر کہا گیاہے۔ مگر جب اِس مورث کا باتفاقی مونی منفیل منعیف و منکر مونا تا بت ہو چکا ہے۔ تو میرے خیال بی تاویلات کے نقل کرنے کی جنداں صرورت نہیں رہ جاتی ۔

ایک قابل خوربات یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو ابن اچہ نے مکنظ باہب فسدة المؤمان کے نخت نقل کیا ہے۔ جب کہ اگر جل کر مشنظ پرخود می باہب خود م المصدی دمیری کے فردج کاباب) بانرصلہ ہے۔ وہاں اس حدیث کو نہیں لائے وہ بالمصدی دمیری کے فردج کاباب) بانرصلہ ہے۔ وہاں اس حدیث کو نہیں لائے وہ بالمصدی درست میں نقل کی ہیں جو مہدی کے است محدیث یا ولا دِ فاطر میں ہے ہوئے کے متعلق میں ۔ اس سے صاحت طاہری معنی پر محدول نہیں کرتے تھے۔ ورند باج خود می اس حدیث مودول کرتے ہے۔ ورند باج خود می اس حدیث مودول کرتے ہے۔ ورند باج خود می اس میں ہی یہ حدیث مودول کرتے ہے۔ ایک اس بات کا تعلق ہے کہ کمنز العمال میں بھی یہ حدیث مودول کرتے ہے۔ کہ کہنز العمال میں بھی یہ حدیث مودول ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ کہنوالس میں بھی یہ حدیث مودول ہے تواس

کے میں دیوہ ضعف دی ہوں گے۔جوابن اجری دوایت کے ہیں۔ قادیان معزات کی ایک ولیل سندا جری بیسی بیٹ مجی ہے۔ پوشینای من خاض مناکم ان تکنی ترب ہے کہ میں مصبح نفاہ وہے وہ عین بن مربع سے ملاقات کرسے ، درآن ایک دہ الم ممدی ادر حاکم عادل

عيسىٰ ابن مويع امامُّامعديًّا حَكُمًا عَدُ لُا الز-

- EUS

اس رواميت كم متعلق قامني محد نذير لكفت جيرا-

\* اس بیں مداف الفاظ بیں موعودعینی ابن مریم کو امام مهری قرار دیا محیاسے - والام مهدی کاظهورمد 14،

مگرقامنی صاحب کو معنام موان با سعے کہ میاں پر حضرت علی علیدانسدام کو المام مہدی ، نفوی معنیٰ میں یا مہدی ، کے المام مہدی ، فغوی معنیٰ میں کہا گیا ہے ، نذکہ اصطلاحی معنیٰ میں یا مہدی ، کے مغوی معنیٰ میں افتہ ، من کا برہے کہ بینید برامیت بافتہ نہ ہوگا تو کون موگا ؟ اورامام کے معنیٰ میں بیشوا اور مقت دی نظام ہے کہ بینید بریشوا اور مقت دی نظام ہے کہ بینید بریشوا اور مقت دی خطا ہے کہ بینید بریشوا اور مقت دی خطا ہے کہ بینید بریشوا اور مقت دی خطا ہے۔

یہاں پر مہدی کو نغری معنی پر محمول کرنے کی خاص اور بنیا وی وجہ یہ ہے کہ جن جن احادیث میں مہدی "کو اصطلاح معنی میں استعمال کیا گیاہے۔ وہاں مہدی کے ساتھ کوئی صعنت نہیں لائی گئی - بلکہ مطلقاً گفظ مہدی "لایا گیاہے۔ داس سیلے میں خار تین کوام و بھیل صفحات میں مہدی سے متعلن احادیث کو اکس بار کھر دیکھ لیں

اس نے علاوہ آن احادیث میں مہدی کومسندالیہ یا متبوع کی حیثیت سے لایا گیا ہے نہ کہ بطورصفت -اور بہاں بر مہدی علیوہ بن مریم کی صفت واقع ہے - اور بہی ایک صفت نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی اس مفتط ہے بہید امام اور بعد میں "حسکم " اور عدل" کل مین تین صفات اور بھی موجود ہیں۔ امام اور بعد میں "حسکم " اور عدل" کل مین تین صفات اور بھی موجود ہیں۔ بعث احسط ای مہدی سے ہے نہ کہ نوی مہدی سے دانوی اعتبار سے قو

سبنانوں کے برابیر وفلیف کو ہوکہ صبح راہ پرگامزن ہو" امام مہری کہا ، ماسکتا ہے ، الکن اس انوی اطلاقی سے اللہ کی مہری نہیں بن سکتا۔ اِسا مُسلم مِسلم مِ

۔ قادیانی حفرات نے عیسیٰ ابن مریم ادرا مام مہدی کے ایک ہونے کو اسس عدرت سے بھی تابت کیا ہے۔

تم کیسے ہوگے ،جبکہ تم میں ابن مریم اتریکے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا-

کیف ۱ نتوادٔ ۱ نزلِابن مونیم فینکم وامّامتکم مِنکمُر

(نجارى ج امنك ، مسلمة اصك )

صریت کے الفاظ وامامکم منکع "کا ترجمہ فادیا فی حضرات یوں کوتے ہیں۔ اوروہ تم میں سے تمہارا الم مہدی کا ترجمہ فادیا فی حصرات کے کا المت مجدی کا فہور صلا

قارئین اس بنیا دی کمت کو یا در کھیں کہ اس مدیث کے متعلق اصل لجت یہے کے حرب مفرت میں ملی اس مدیث کے متعلق اصل لجت یہے کو ن کر جب مفرت علیا کا مت کو ن کر سے گا ، و مفرت علیا کا مام کمری اس بات کے صاف مونے کے بعدی ابت مرب کا کہ قادیانی مفرات کا مذکورہ ترجم جمعے کے یا غلط اور ان کا مقصود اس مرب سے تابت مونا ہے یا نہیں ۔

اس مستسلے میں یہ احادمیث ملاحظہ کیجئے

بس عینی ابن مریم اتری کے ، مسالوں کا امریکے گا ، آیتے ایمیں نماز پڑھا ہے۔ وہ فرائیں گے ۔ نہیں ، تم میں کا بیمی ، بعض پرامیرے ، اس تعظیم کی دج سے ج فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال ملك لمنا فيقول لا التبعث كم على بعض امراء تكرمة التعالى المفاد الاعقاد

مسلانو کا انجاب مرد صلے ہوگا بیسجیں درمیا کر دہ ادام انعیس نماز نجر پڑھانے کے لئے آگے بڑھے گا۔ اجانکہ حفرت عینی ابن مریم آ رائیں کہ بہیں دہ ادام تیجے ہے گا قاکہ حفرت عینی کو آگے بڑھائے کہ دہ نمساز بڑھائیں بحفرت عینی ابنا ہاتھ اس کے کندھے بررکھیں گے۔ اور کہیں گے ۔ آگے بڑھئے اور نماز پڑھائے کیونک آپ ہی کے لئے اقامیت کہی گئی ہے۔ جنانچہ ان کا ادام انھیں نماز پڑھائے گا۔

ابواسن ضی ابری مناقب شاخی میں کھتے ہی کراس معالمہ میں اعادیث توایر کو پہویکا کھیں ک

بلکه ایم مهری موں گے۔ وا مامحم دجل صالح فبینما امامحم قد تقدم یصتی بھم الصبح اذا نزل علیھم عیسی بن مریم الصبح فرجع ذالف الاماا ینکفی پیشی القهقهری بیقیدم عیسی یعبتی فیضع عیسی ید لا بین کتفید ثم یقول له تقدم بین کتفید ثم یقول له تقدم فصری فاتها لك اقیمت فیمتی بهم امامحم دابن ماجد منت) اب شارمین کی آراد ملاخط کیمتے اب شارمین کی آراد ملاخط کیمتے

فتح السارى ميں ہے

فال الوالحسن الحسى الابك

فىسئاقب المشافق توانتريت

کومستای اثنت کفردیوں نگراور معزت عیلی اُن کے بیچے نماز پرمیں کے

الاخباد مأث المصلى عن عنه الاخباد مأث المصلى على على المسلى على المسلى على المسلى على المسلى المسلى

امامکم منکم "کامطلب یه سه کرد عز عیبلی تمهار مع منافقه باج اعت نمس ز برهبر که - اورای اسی اتست میس بوگا برهبر برگ - اورای اسی اتست میس بوگا عرة القسارى مين سبط معنالا يصلى معنالا يصلى معكم بالجاعة والاماً من صلى المنالاتة (ج ١١ مناك)

مامیل برکرام تہیں میں کااکمیٹینی ایگ زحفزت عینی ۔

مرقات المقاییح بیں ہے ۔ والعامیل ان امامکم واحدمنکم دون عیسلی (جمہ مستلا)

ان احادیث وعبارات سے صاف طا ہر ہے کہ نُر دل کے دفت امامت وامام مہدی کا مہدی کا مہدی کا کا تعداد کی کریں گے۔ اور وحزت عیسی علیدائٹ ہام اس وقت کی نماز امام مہدی ہی کا تعداد میں احاد بیٹ سے یہ بات میں صاف طور برصحادم ہوگئی کہ نزول ہے کے وقت دامام مہدی ہیلے سے موجو دموں گے۔

ام موكا الما مكم منكم "كا ترجم - " درا خاليكه ده ابن مريم تم مي استمهارا الم موكا السيسيح نهي ، ملك ترجم يون مو ا جائية - " درا خاليكرتمها وا المرتمبين من عد موكا ، لين وه المام يبط سه موجود موكا - الدرمنزت ميني اس العمل اقتدار

ایک اشکالی اوراسکاجوای :-رس مین کون مضربان کرمنز عین ال بیناده یا استاد الم مهری سے اضل بدار مون گذر بعراض کا برجم کے خرص در میل کا برق بورے الممنت اکیوں الم مہلک کریں گے۔ اور فود صفرت عیلی دیا ہے۔ انہ کا کھی انھیں کو آگے بڑھلف پر کیوں امرار کریں گے۔ جبکہ افضل طریقہ بھے ہے کہ المست افضل شخص ہی کرے - بھر حضرت عیلی اور الم مہدی افضل طریقہ جیوٹ کر غیرافضل کیوں اختیار کریں گے ؟

اس انشکال کا جواب می نشارمین مدیث نے دیاہے۔

مرقات المفاتيح ميسبع -رفيقول لا) اى لا أُميرُ إمامًا لكم معرد

رميدون و ) بي و المير الما ما الدم المير الما ما الدم المير الما من الكم أن وينكم المير المير المير المير المي من من المير ال

مفرت عین فرائی هم میں تمہارا امام نہیں بول گا-یہ اسلے تاکہ میری ایت میرے ذریعہ تمہارے دین کے نسنے کا

مین ادام مهری کی به مامت ستقل ۱۱ مت زمونی - بلامرف ای دهت به الله مین از مود ای دهت به الله مین از مود ای دهت به ایک میزت مین از نده دیمیدیک میزت مین از نده دیمیدیک

رخة قادما انبيت بري غنال دارالعكوم ديون دكاسنى غدمات

از - برهان الدين سنبهل - دارالعلوم منادة العشام كلهنو-

الحدد ولله ربّ العلمين. والصلاّة والسلاء على رسوله الامين خالة ننبيين محمده آلد واصحابه اجمعين. ومن تبعلم باحسان الى يرم لله ين الله ين الله

الشرتعالی نے اپنے علم دکھت کے تقامنہ سے ،ساتویں صدی عیسویں کے اوا تل مام ویش چے سوسال کے طویل فترہ ( وقف ) کے بعد - بعرد حی آسانی اور طاکہ بانی پنے ایک مقرب ترین مبلوطلب المباشی دھیے ہے ایک مقرب ترین مبلوطلب المباشی دھیے منالف صلوح دسلام) کے پاس بھیجے اور نقریبًا ۱۳۳ سال کک یہ آحدوشد جاری رکھنے مبدو اکمال دین و آنام معمت کا اطان فراکر یم پیشر کے لئے پیسلسلہ بند کردیا کیونکہ سے میں نہو تبدیل کی خرودت تھی، نراضا فرگ گھاکش

ليم الانسلام حفرت مولانا احربن عبدالرحيم المعروف بشاه ولى الطروحمه الشريب این مکیمان اسلوب میں فرایا ہے کہ آخری شریعت کا ادّہ فطرت ان فی کے میں محتطابق بنایا گیاہے ۔ یا بالغاظ دیگر قامت انسانی کے لئے ایسا جامہ عطاکر دیاگیا جوہرطرے لائق ومناسب نیز یا بیدار ہے. تو معراس میں کر بیونت یا بیوندکاری اور تبدیلی نفنول کا) ہی قراریائیگا (جس سے اللّٰہ تعالیٰ- جو حکیم دنجیر بھی ہے۔ کی ذات یاک ہے)البتر يمزورت برمال تفي كروه " جامه " ربودگي و فرسودگي سے محفوظ اور سي وسالم رہے جِنا بِجِداس کی ذمہ داری بھی اسی علیم و قدیر نے خود نے کر اعلان بھی ہمیشہ آتی رہنے والحاين كتاب من فرأيا ، وامّا لَهُ لِمَا فَطُون " ليكن عالم اسبك مي صرح استى صفت ربوست ورزا قیت تعبی شفقت ادری کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور تعبی زمین سے رد شیرگی کی صورت میں ،اسی طرح اس نے اپنے فاص بندوں کو تونیق کھٹکر دین قیم کی حفاظت کا سامان کیا جس کی اطلاع اسی کے صادق ومصد دق مینم میلی اللہ عليه وسلم نے مختلف بيرايوں ميں دی ،مثلاً ايک موقع پرفرايا جيسل هذا العسلو من بمل خلف عدولى ، ينفون عند تحريف الغالين وانتحال لمبطلين وتأويل الجاهلين (مشكاة المعهابيح مبية معبوء اصح المطابع دبلي يجواله بيقي) ايك ادرارتناديك الانوال طائفة من امتى طاهرين عل المتق اليفرهومن خدلهم حتى يا تى اموالله " (صحيح مسلوميِّل مطبوعه مكتبه دِشيديه دهكي) چنا پخریة عدول" اور " طا كفرمنصوره" براس موقع بر يمجى سركف افركسى دست تعلم ميدان من آياجب مجي دين كابل كوتحريف يا اوركسي طرح كاخطروين

آیا،اس پرامت ملدی بوری تاریخ گواه بد خواه د خطره صدراول می سیلهٔ کذاب ك شكل مين آمام و. يا جو دموس صدى كرمسيله ينحاب كامورت من . اس وقت وقت کی قلت کی بنار بر بوری آاریخ توکیا اس کامختر ترین حصر می با ن بنس كيا جاسكة ،العترات الذكر فلندك فهورك بعدسے اس مويد ومنصور م حندافراد کی مساع جمله کا تذکره کرکے سعادت دارین کاسابان اینے لئے فراہم كنامقصو داصلى بعد ديبان يربتا نابهى غرمزورى بى معلوم موريا بدكراس مختصر سے وقت میں جندا فراد کے تام کا زاموں کا بھی جمل جائزہ لینا مشکل بلکہ آمکن ہے ) راتم نے اپنے ہے جیسا کرمقال کے عنوان سے ظاہرہے ، روقا دیا نیت بر فضلارد اراىعلوم كي تصنيفي خدات عنوان اختياركيا ہے ، يعنوان بطام محدودو تحقرمونے کے با وجود وا تعرب ہے کر اپنے اندرسمندرجیسی وسعت وہینائی رکھتا ے اور شایدیہ کہنامبا لغرنہ ہوگا کہ اس والعلوم "کے تام نضلا کا نہیں، مون اس کے ایک فاضل داورگل سرسید) علامکشمیری کی ضمات کا اگر تفصیلی تذکرہ كياجك تومجه جيساب بفاعت بمي آب لوكوں كابرسارا وقت نے كہمى خالبا آخر م يركين يرجور موناكر وق توري كرح ادان محا"

یں پر ہے پر جور ہو، دیں ویہ ہے دی اور ہو اور شاہ کشیری رحمۃ السطیہ زیر نظر مقالہ میں اگرچہ اصالہ محدث جلیل علامہ انور شاہ کشیری رحمۃ السطیم کی خدمات کوموخو ہے جت نہیں بنایا گیا ہے بلکہ ان کے ظامید کی قادیا نیت کے بارے میں مساعی کا مذکرہ اصلا مقصود ہے لیکن تمین و تفا ول کے طور پر مقالہ کی ابتداعل میں مساعی کا مذکرہ اصلا مقصود ہے لیکن تمین و تفا ول کے طور پر مقالہ کی ابتداعل میں کا میں ہوائے سے اورول میں بھی کو روشنی آئی ہے ، کے کمر زاخلا احد قادیا نے میں مقالہ کی سے کرمرزاخلا احد قادیا نے بھی نہیں کیا بلکہ اس میں بھا لاکی سے ۔ ایک فاص ترتیب و مدر ہے بنون کا دعوی دفعتہ میں کیا بلکہ اس میں بھا لاکی سے ۔ ایک فاص ترتیب و مدر ہے بھی کی دور بھی دور ہیں۔

المحقاد كلى بينا في بيلولات د موديت ، نيز محقيمت وبهرويت كادوى كيا، جويم مخير بيت يحماص سے گذرتا جوا بالآخر كالى رسطان فبی - بلكه افقال الرسل كه برابر بهون كانجام كه بنها اس ابتداد انتها كه درمان خاصا زانى فاصله به جس كی تفصیل ايباس برنی د پر د فيسرسلاح الدين محدايباس) صاحب كی لابوا كاب «قاديا نی خرب » من مدلل وفعل طور پربيان كردی گئي بيد (قاديا نيت كی پوری حقيقت جائے اس كاب كامطالد بهت مفيد بلكه مزود كاب مرزا بى فرون كاسلا شرد ع كيا مؤمناز فراست ركين دا لون حذا ان كی ترد بدكافرض كفايه بسى ادا كرنا شرد ح كردا .

اام الوصیع کی طرف یہ قول ہی منسوب کیا گیاہے کہ «اگرکسی تخص کے قبل ہیں اور اتحال کفر ہونے کا نستوی اور ایک احتمال اسلام کا ، قواسے کا فرہونے کا نستوی نہیں دیا جا کیگا (مقدمہ اکفارالملحرین مسہ مقدمہ ازمولانا محدیوسعن بورج مصنف علام کشمیری)

یرادراس میسی دیگرمبارتوں،اورسٹمات کے درجہ میں بیش کئے جانے ما سے اقوال کی بنا پر مام اہل علم مرتوں غلام احدقادیا نی اورا اور کے متبعین کی ارے میں متباط مدیتہ اپنائے رہے، جس سے بدفرقہ ناجا کو الما کو الم فریب میں گرفتار کرنے بلکہ بہتوں سے مرزا نی بنوٹ کا اعتراف کرا ہے میں کا میاب ہوتا رہا ،اس سے شدید مزودت اس بات

کی تعی کوالیسی کوئی شخصیت سیدان میں اُئے حب کی میں کوئی میں کوئی سنبہ اللہ تعلق و دیا تت میں جو اس موضوع پر ایسے انداز میں میں بھی بھی اللہ تعلق فرائم کرے جس کے بعد بھی کسی جویائے حق کے لئے عذر با تی ذریع ، بغانج اللہ تعلق کے اپنی قدرت و حکمت سے جیج و قت برایسے ہیں ۔ ... ایک عظیم شخص کواس کام کی تونین خشبی مینی ام عصر محمد فرمیں با بر منقول و معقول حصرت علام میں بیا کی تونین خشبی مینی ام موضوع پر اثنا مواد جن کردیا کہ جو مرزائی عارت ادر بدی نظیر جا فظ کی مدد سے اس موضوع پر اثنا مواد جن کردیا کہ جو مرزائی عارت کی تام دیواروں کوئے مرزائی عارت دھیوڑی ۔

کی تام دیواروں کوئے کی مدد سے اس موضوع پر اثنا مواد جن کردیا کہ جو مرزائی عارت کی تا م دیواروں کوئے مرزائی حاجت نرجیوڑی ۔

العقيدة الطحاوية النالانكفره وبن نب كما يفعلم النوارج ، قال القونوى وفي تولم ، بذنب الشارة الخاتكفيرة بفساد اعتقاد المعجمسية والمشبهة ونحوه والن دلك لاسمى ذنبا ؛ (اكفا الملحدين سل)

الم ابوحنیفر کی طرف مسوب ایک تول (۹۹ احتمال کفرکے ہوں اورایک سام کا تواں کا میں اورایک سام کا قواسے کا فرانس کہا جائے گئے ازا در کی غراض سے ہی نا لبًا حسیب زیل (فادات متنبیہ " کے عنواق سے فلم بند فراتے ہیں -

ا تفقوا في بعضر الانطال على انهاكف مع انه يمكن ها الديسلخ من التصديق الأنهاا نعال الجوارح الاالقلب موذلك كالهزل بلفغ كغروان يعتقىكا وكالسجودلصن ، وكِعتل نِيَّ والاستخفاف به .... واختلفوا نى وجهه الكغربها بعن لا تفاق عى التكفير الميمراس تحقيق كى تابَرو توجير كييلة متعرومتنا زعماروثقها رمثلًا المم إبوالحسس الشعري، علىمدابن تيميد، علامه قاسم والمسايرة كے حاسفيد كار اور على مين مى كى كابول اورا توال سے حوالہ وينے كے بعد الكھتے ہى وبالحسلة بكفر ببعض الافعال ايضا اتّعًا قًا وإن لوينسلخ من التصديت اللخى القلبي وقال القاضى ابوكو إلياقلاني كما فرالشفاء والمسارق، فان عصى بقول او نعل مضراعة تعالى ورسوله اواجمع المسلسون اخه لايوجد الأمن كافرة اويفوم دليل على ذلك، نقد كق، وقال الوابيقاء في كلياته: والكا قل يعمل بالقول ثاؤة وبالفعل إخوى والقول الموجب لكف انتكار لجسعطه غيه شعن ، وَلَا فُوقِ بِإِن النصارعِن اعتقاد الوعاد اوالسَّمْ فواو الالعالمة الحاكرا واستاهما مبت في العامويكي تفعيل بمت شرع واسط في ما ما فها كم بي ١٧ م موار شريعيت كي اصطلاح مي مزور ات دين بدي التي والت مرايد يرايان وكفا الزورى بعاوركن اكسكاكن الحاركوكا موجب ميعالب ري

فامى فويل مع اختصارا اسمهال بيش بني كاجارات

تأميانى عمارت كوسها را دين كم الم متكلين كالمحاصول المحاري على مرائ فالمؤه المفائد كا كوشش كرت بيس كون العادي المحاري المحاري

اس کے بعد المام تفازانی کی شہور کاب مقاصدالطالیوں فی اصول لدیں !!

سے حب ویل عبارت شاه ما حب نے بطور ایر نقل زائی الکانوزن اظہور ایان خص باسر المنافق وال ابطن عقائل می کفی بالاتفاق فبا لزندیق ! پر اس کی خص باسر المنافق وال ابطن عقائل می کفی بالاتفاق فبا لزندیق ! پر اس کی مربر توضیح بایں طور کی قال فی شرحه قدن ظهر ان الکافن ... وان کان معالمة افغه بنیو قد المنافق مقائد عمل معلم واظهار شعائر الاسلام بیطن عقائد عمل منافق المنافق میں مامندال بعنی عقائل المنافق المنافق

برموت طاری کی جاجی ہے، اس اب ان کا دوبارہ دنیا میں واپس آنامکن ہیں اور
اہنے اس معالط میں وزن بدا کرنے کے لئے یہ بھی کہتے ہیں کران کی دوبارہ آمد کے
عقیدہ سختم نبوت کے عقیدہ برزد بڑتی ہے حالا بکر ہو دھ احد بنوت کا دعویٰ
مرکے ختم نبوت کا وکار کرتے ہیں ، جد دلاد رست دردے کہ بکف جراغ داو"ال
قسم کی فریب دہی کے دریعہ دراصل وہ بزعم خویش ، یہ باب کرنا جاہتے ہیں کہ
احادیث نبویس جسی کی آمد کی بیشین گویاں گائی ہیں اسکامصطاق وہ خودہ
مرزاجی ۔ ہیں دائعیا ذباللہ انکوشہورا سرائیلی سنجمر دجنا نبخہ قادیا فی است ا ن
مرزاجی کوئی سیج موعود کہتی ہے ) مرزائیوں کا یہ دعویٰ اگرچ اس درج نعوادر اطل ہوراس کی تردید تو کی آمد کی بیشین کوئی جاہتے تھی ہمین اسے زامل کے
کراس کی تردید تو کی آمر کی بھی طورت نہ ہونی جاہتے تھی ہمین اسے زام کی سخط یعیٰ
کراس کی تردید تو کی آمر کی بھی طورت نہ ہونی جاہتے تھی ہمین اسے زام کی سخط یعیٰ
کرای اس کی تردید تو کی ایک مقارم نے قاب غور ٹھی اربیک ہیں سے معیف العقل
کوگ اس کا تشکار ہوگئے۔

اس لئے یہ بی بہت ضروری تھا کہ عیسی عدات ام کے اُسان برا معلی ہے اور دوبارہ دنیا میں واپس آنے سے معلی جواحادیث صححواور قرائی آبات سے حقائی نابت ہوتے ہیں دہ سائے لائے ما میں آئے بھرکسی طالب تن کے لئے فرید خورد کی بھا اسکان نہ رہے، اس خون سے ت اہ صاحب علی الرحمہ نے ایک سے فرائی دوسے المال میں مواد اور کر سے اس میں مواد اور کر سے المال قدومی مواد اور کر سے اس کے ایک انداز فرند المین میں مواد اور کر سے اس مار موادی دوسے المین میں مور نے میں مواد اور کر سے اس میں ایک قدیمی مواد میں دو اس دار المین کے ایک انداز فرند میں سے دوائی دوسے اس میں مور نے میں مواد میں دو اس میں مواد میں مور نے میں مور نے میں مواد میں مور نے مور نے میں مور نے میں مور نے مور نے میں مور نے میں مور نے میں مور نے میں مور نے مور نے مور نے میں مور نے میں مور نے میں مور نے میں مور نے مور نے میں مور نے میں مور نے مو

کور سے جو کرے تابت کیا گیا است کے تریب دوبارہ تنہ ہے گئے۔ اس کے مسین علالہ سام کے ترول بعنی دنیا میں قیامت کے تریب دوبارہ تنہ ہونا کا مسئلہ احادیث متفارہ سے انو دادرا جاع ہے، جس برجردور کے اہل سنت کا تصریح کا مسئلہ احادیث متفارہ سے انو دادرا جاع ہے، جس برجردور کے اہل سنت کا تی ماست کے موانی جن حرات کے موانی جن حرات کے موانی جن حرات کے موانی جن موانی جن مارید کی موت ہو جی ہے بدا دوبارہ آ مرکا گویا امکان ہیں موقون مقدرہ رکھتے تھے (کران کی موت ہو جی ہے بدا دوبارہ آ مرکا گویا امکان ہیں موقون کے اس غطی اور کی خوالوں کے ساتھ واضح کی ہے کورہ حصرات میں دیگر علمات اہل سنت کی طرح ان کی دوبارہ آ مرک قائل تھی کورہ حصرات میں دیگر علمات اہل سنت کی طرح ان کی دوبارہ آ مرک قائل تھی اس بارے میں ان کی تصریحات معتبر آنوز کے حوالوں سے نقل کی ہیں جس سے کورہ حصرات کے دامن کا اس بارے میں ان کی تصریحات کی فرض سے کھی گئی ہیں (اسی دج سے عربی بنان ان حصرات کے دامن کا جی دائرہ میں اہل عم کے استفادہ کی فرض سے کھی گئی ہیں (اسی دج سے عربی بنان کی میں میں کا بیں دراص ایل عم کے استفادہ کی فرض سے کھی گئی ہیں (اسی دج سے عربی بنان کی میں میں کا بیں دراص ایل عم کے استفادہ کی فرض سے کھی گئی ہیں (اسی دج سے عربی بنان کی میں ہیں اور ان کی قدر دو ترمت کا میں عائوں علم ہی کرسکتے ہیں ،

ان کے علاوہ سے اور اصل اضوں تے اپنے اہل وطن کشمیریوں ، اور بلوجیتان کے ماہم انبیین ہے جو دراصل اضوں نے اپنے اہل وطن کشمیریوں ، اور بلوجیتان کے رہنے والوں کے واسط کسی ہے ۔ کیوں کہ ان علاقوں می فارسی بھی ما) طورسے تھای دباوں کے معلاوہ سے معلی کہ اس کے مقدم نظار معلام سے کھا وہ مولانا معتقبی متبیق الرحمان عثما نی مرحوم نے تعری کہ ہے ، اس می معنون کے بیان کے مطابق مقتی متبیق الرحمان عثما نی مرحوم نے تعری کی ہے ، اس می معنون کے بیان کے مطابق قرآن مجید کی مورد ہوائی میں میں کہ کی گئے ہے کو اس سے اورا قوال معال ہو المحمد من اورا میں اورا قوال معال ہو جا اس میں کہ کی گئی ہے کو اس سے مرزائیوں کی ملط توجیہات اور باطل ماویلات کا ہو ، جا کہ ہو تا ہے مرزائیوں کے مرزائیوں کے مرزائیوں کی مدل کی دورائی کی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ اس کی اورائی کی میں کہ کہ میں کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ میں کہ کہ میں کہ کہ

نزان کی عقل وخرد بربے ساختہ بنسی آجا تی ہے، رسالہ کا تعارف کواتے ہوئے تو دمصنف عیدار جرنے کھا، ایس مقالر رسالہ ایست درختم نبوت، تغیبر آیت کریمہ فاتم النبین کردر دا کھادو زند قد وکغر وارتداد قادیا فی علیہ اعلیہ صورت تحدیر بست ، دمقد مرفاتم النبین ) علیم شمیری کے بعض تلامیزی مساعی حضرت شاہ صاحب کے نزد کے علیم شمیری کے بعض تلامیزی مساعی اس فقنہ ذقادیا نیت ) کی کس قدر احمیت تھی اس کا اندازہ کرنے کے لئے تنہا یہ ا ت کافی ہے کرموصون نے قدر احمیت تھی اس کا اندازہ کرنے کے لئے تنہا یہ ا ت کافی ہے کرموصون نے اینے ذوق ومزاج کے فلاف ،اورد گر کے کے تنہا میں اشتعال ادر قلب زصت ایسے ذوق ومزاج کے فلاف ،اورد گر کے کے مقام کی مشاعل میں اشتعال ادر قلب زصت

قدرا مهت تقی اس کا اندازه کرنے کے لئے تنہا یہ اِت کا فی ہے کرموصوف نے اپنے ذوق ومزاج کے خلاف ،اوردیگر کی طمی مثنا علی میں اشتعال اورقلت وصت کے اوجود نرمرف یہ کرخودگراں قدرعلی ذخیرہ جنح کرکے اس فقنہ کے قلع تع کرنے کی فکر کی، بلکرا بنے متعد دمتاز کلامیڈ کو بھی اس راہ بر لگا یا چنا نچے جیساکرادیہ ذکرموا۔ حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحب سے نزول عیسی علیات اس مسے متعلق احادث جنح کرنے کا کا کا اپنی راہنا کی اورنگرانی میں انجا کو لوایا، جس کے نتیج میں التھری جا توا ترفی نزول المسیع ، جیسی عظیم دنا فع کتاب وجود میں آئی اس کتا ب کو بعد میں محدوں سود ور ریاض سے نہایت انہا میں سے شائع کرکے اس کے حسن معنوی وصوری میں غیر مولی اضا فرکیا دفیراہ انٹر خیرالیجزار)

اسے علاوہ مفتی صاحب نے ایک کا بسلیس اردوزبان میں بختم النبوۃ "
کنام سے کمی جوتین حصوں میں کمل ہوئی ہیں حصہ بختم النبوۃ فی القرآن " میں مہایت بسط وقعیل کے ساتھ آیت ۔ خاتم النبیین " کی عالما ز تفسیر وقت ہے مہایت بسط وقعیل کے ساتھ آیت ۔ خاتم النبیین " کی عالما ز تفسیر وقت ہے ہے ، کر اسے بڑھنے کے بعد مرزائی باطل توجیبات اور رکیک تا ویلات کا آر ہو د مرزائی باطل توجیبات اور رکیک تا ویلات کا آر ہو د مرزائی باطل توجیبات اور رکیک تا ویلات کا آر ہو د مرزائی باطل توجیبات اور رکیک تا ویلات کا آر ہو د مرزائی باطل توجیبات اور رکیک تا ویلات کا آر ہو د

المنوت كاسسوخم موجانا ثابت كياسي .

دوس وصدمي مصنف كيا ن كمطابق ووسودس احادث حم بوتك افیات می جی کی بیش کی تی میں میسرے اور آخری حصر میں دو کا کے ساتھ یہ بتايا گيا ہے كرمسئل ختم نبوت ان مسائل ميں سے ہے جن يرم اير تابعين، ائم مجتم ديين ادر تمبور امت كا اجاع والفاق رباسي بيزيدكه ان چيزون من يعضين فرديار دین کاور حرا مال سے، اس بارے میں خو دمصنف کے الفاظ یہ ہیں، یمئل لمبت اسلاميدك ال فزوريات ميسے بے كرجس يرآ تحضرت على الغرطيه وسلم كے عبد مبارك سے لے كرآج تيره موسال تك تمام است اسلاميد كے افراد كافطى اجاء واتفاق را ہے ، جس نے کسی سلمان گھرانے میں پر ورشی یا تی ہو وہ کمبی اس مستلم ميستبرياتا ويلكه دريم بني موسكما رختم نبوت حصيرم مل علام کشمیری بی تے ایک دوسے ممتا زشا گرد جن کی سی و توجر سے علام ک بخارى شريعينى درى تقرير فيش البارى ك نام سعوى كاجام يبن كرا در زورا کے کمبی اس سیسے میں گراں قدرنقوض میں ،جن میں ان کا ایک رسالہ " آواز حق " جبمنظرعام برأيا توابل نظر في تدرك نكاه سه ديكها، جناي يروفي سال الن تحدالياس رنى سرجن كى تصنيف " قاديانى مزىب " اس موضوع يرسك ميل كادير كخر والحاليبي كتاب يصحب سے قاديا سنت بركام كرنے والاكوئي شخص بے نياز منس روسكا - في الى كاب كتمبيد من كماع . قاديا في صاحبان كى ير فيمولى يورش ادرسر كرميان ديكه كرمالا فرسلما نون من بعي توجد دحركت ميدا موئى تحقيق كا شوق بھیلاجنا بخ ختم نبوت کے مسئل پرمسل فوں کا انسسے بھی رہائے نیکئے شروع معت الكن اس سلوم سي مول اورمام رسال وارح " فكل جوال نا

بررها لمرصاحب ميريش استاذ مامد اسلامير دا بعيل كاعلى كيشمه م ١٠٠٠٠٠ اور حيرية بادم سنائع موا " (قادياني منهب س)

اسے علاقه مولانا مرحم نے اپی گراں تبدر ملکہ شام کارتصنیف تجافالمنر ك حصيرم كاستقى الك باب من حصرت عبسى علالت لام ك زنره أسان برم تشربینے جانے اور تیامت کے قریب پھراسان سے بشریف لانے پراحادیث نبويه نيزد لاك عقليه سے استدلال كے اسے تابت كياہے ، ولانانے مسئل نول عيسى عداس ساس سفيل كرساته كلام قاديا فى نقت كرى بيش فظركيا ب اورقادیانی ملبیسات کا المجی طرح به تره فی کربرانگنده نقاب کیا ہے اس کے یہ اب كتابي شكل من مصنف كے بيش لفظ كے ساتھ " نزدل عيسلى عليه السّلام "ك نام سے پاکستان کے ایک ا دارہ (ا دارہ نشریات اسلام، رحیم یا رضاب) نے علاحدہ ف ك كرديا بداس مي مولا أف اين فاص محققار اسنوب مي بهت بعير افردزادرعلی طریقه برنزد لمسیح کے بارے میں اہل سنت کے عقیدہ کا اثبات اودمرزانی دعوائے مسیحیت کا ابطال کیاہے ، موصوف نے بحث کا آغاز ہی ایک ۔ نستة اجهية اورمؤترا زرازس كيام، فوات بي، "حصرت عيسى عليات الم كارفع ونزدل ب شك عالم كے عام كستورك خلاف مع " ليكن درااس ركمى توغور کھیے کران کی د لادت کیا عالم کے عام دستور کے موافق ہے؟ ان کا نزدل علم كردرمانى واتعات مسينس لك عالم كے تخريب كى علامات ميں شارع، اور تخریب عالم اینی تبیا مت ک بڑی علاات میں سے ایک علامت بھی السی منسما ہو عالم مع عام دستند محموا فق مو الزنزول عيسي ما

اس، ارسی مل مرکشری کے ایک اورٹ گرد حصرت مولانا میمنظول کا ا مظاری ملی کاوشوں کا ذکر نے کرنا موصوف کے ساتھ ہی منس، موضوع کے ساتھ می

ناانسا في بوگى مولانانعانى كے تلم كى سادگى ا دريركارى عوام ، الحضوص في يست كھے یابہت کم پڑھے لکھے لوگوں کیلئے جس درجہ مفیدا درمؤٹر ہوتی ہے،اس کامقالم ينرد لول مي اترمان وال ال كانداز تحرير كا اثر مام وك بننا ليت ماس کی برابری کم سے کم موجودہ فضلائے دارالعلوم میں شاید ہی کوئی کرسکے ، مولانا محرم کے اپنے اسی فاص طرز میں مختصر مگرنہایت جامع ا در مُوٹر د ورسالے مقادیا بہت ير عور كرنسكا سيرها راسته اورية قادياني كيون ملمان نبس ؛ عام طورير قاديايت مے توڑیں جتنے مغید، لمکستم قادیا بنت کے ارسے میں عوام کے لئے جس درجہ اکسیر پس · اس میں نیا لبًا اس د رحری کسی اور کتا ب کا نام لینامشکل موگاالبته دارالعلیم كے متنفيدين مِن ما لمي شهرت سے ما مل مفكر اسلام حصرت مولانا سيرابولحسن على ندوی مزطلهٔ کی کتاب متادیا نبت ،خصوصًا جدیدتعلیم یا فندطبقر کے لئے مرزائیت کے زہر کا تریا ق فراہم کرتی ہے، مولانائے محتم نے اس گردہ کی نفسیا اوران کی ذہنی سطح و مزاق کا بورا لحاظ سکھتے ہوئے عصری اسلوب میں یہ کماب لکسی ہے اورایک خاص بات پر تحریر فرما نی ہے۔حبس کے لئے بعض عیرمسلم سندوستا نيول كرمضا من بطور حواله بيش كئ بس . كر قاديا نيول كو « مندو» قومیت کے علمبردار ذہین لوگوں کی تا ئیدو حایت بھی حاصل رہی ہے ، کیوں کہ وه سمجت بين كر" قاديا في نبوت برايما ك المسن والول كا قبله مندوستان موكا ر کر مجاز اور اس تحویل قبله <sup>و</sup> کے جو دوررسس نتائج موسکتے ہیں وہ اہل نظر سے خفی بنیں (دیکھیے فادیا نیت معلاطیع لا بورسر مسلم ) مولاناعلی میاں صاحب نے ایک دوسری کتاب ، العبی المخاتم "کھی ہے جس میں اس فقنے کے بعض ا دراہم مبلو بھی سامنے لائے گئے ہیں ، مثلاً یہ کر فتم نبوت "كاعقيده جن لمتول ميل نبس ہے دختا عيسا كيت، وه اس درجم

انتشارا در براگندگی کا شکار بنیں کہ ہرر درنت نئے بینجبروں سے ننگ آگر دہ ان سب کی مگذیب ہی میں ما فیت سیمنے گئیں، اس پر مولانا نے ان ملتوں کے بعض ذبین ہوگوں کی تصانیعت شہادت میں بیش کیں رضفیل کے لئے دیکھتے النبی الخاتم (عربی) از مھے تا سال)

آخریں مسک انتام " کے طور دارا مدی کے اس عظیم فرزند کے ذکر سے
قلم کو عزت بخشنا اور مقالہ کا حسن اتهام معقود ہے جس نے نهرف زبان وقلم
سے اس فلند کا مقابلہ کیا بلک اس کی سرکوبی کے لئے سربحت میدان میں اتر پڑا
کہ پھڑجس کی قلندراز جسارت کی بنا پر ان نقنہ ساموں کا عومہ جات اسی رزمین
میں ننگ ہوگیا، جوسب سے زیادہ اس کے لئے فراخ، اور اپنے سینہ میں وسعت
میں تنگ ہوگیا، جوسب سے زیادہ اس کے لئے فراخ، اور اپنے سینہ میں وسعت
میں مار مرس کے میر اور تحریک میں تحفظ ختم نبوت اور کہ جس کے آخری اور
فیصلہ کن دور میں وہ قائم تھے ) کی بروات بہلے یا کتان میں امیراس کی اتباع
میں مام اسلام کے دیگر ملکوں میں قادیا نبول کو غیر سیلم اور کا فرقراد دیا گیا ۔
دیس مام اسلام کے دیگر ملکوں میں قادیا نبول کو غیر سیلم اور کا فرقراد دیا گیا ۔
دیس الا تن غ شاوینا بعد اذ حد بیتنا و حب لنا میں لدنگ دھمہ انگ

احق

معربهان الدير دارا ميشوم ندوة اعلار - مكينوً ·

# و سن الديد عن المحدد المعرف المحدد المعرف المحدد المعرف ال

معرت المحارث عرف المواجم المعتى نسبيم احدها ويدى الموهى الموهى المعارف كالمواجى المواجم المعشوم وطرت مولانا سيدة محريرة المحارف كالمعارف كالمعارف كالمعارف على المعارف كالمعارف على المعارف على المعارف كالمعارف على المعارف على المعارف على المعارف على المعارف على المعتمد المعارف المعارف

گم مو کی آج مد صرت بارے اِنق سے : حفزت قاسم نشائی دے گئے تھا بی ہو سیدانعلاء اام اہلِ مقل و اہلِ نقس ن : پاک مورت پاک سیرت میں ختی نیکو جب شہید قاسمی سے بھی ہوئے ورم ہم : تم ہی تبلا و کر پھری کیا کیں اے دوستو! وگئے ہیں کہ سے بھی ہوئے ہو اور میں کہتا ہوں و فات قاسمی ہونہ ہو لوگ کہتے ہیں کہ سے مطالع کم اجمارت ن : اور میں کہتا ہوں و فات قاسمی ہونہ ہو کا مل واکمل میں موجودیں براسکو کیا ؟ : جو کرشتا تی ادائے قاسم خیرات ہو اپنی ابنی ابنی ابنی ہی ہو کہ شتا تی ادائے میں مربودیں براسکو کیا ؟ : بر مگاستادی مالی بڑی ہے دیکھ او ابنی ابنی ابنی آئی کان میں مرب صوا : حک ہوئی تصویر قاسم منفود ہے دیکھ او بادل ہے اس آئی کان میں مرب صوا : حک ہوئی تصویر قاسم منفود ہی سے دو

پروفیسرعبدالعزیزمین نے بھی اس درستمیں کچے عرصة علیم یا ئی ہے معقول منقول کی انتہائی تعلیم اس درسگاہ یں ہوتی تھی پہل کے فاریخ شدگان کی لی طویل فہرست ہے میں کو پہاں درج کرنامقصود نہیں -

حصرت امردی نے اپنداستا ذحصرت قاسم انعلی والمعارف کی طرح برفتنه پانتها مرکیا اورایی تحریر و تقریرسے باعلی کھا بھرنے زویا، با علی کی سرکوئی کرا ان خاص تصب اصین تھا، اس کام کوکہا ں کہا ں اورکس کس تدبیر سے انجسا او یا میں کا تفصیل بھی دنعل ایس، مجھاس بھالہ میں مرف صغرت بھوٹ امردی گیاس میں کا تفصیل بھی دنعل ایس، مجھاس بھالہ میں مرف صغرت بھوٹ امردی گیاس مدوم کردکر کونا ہے جو انھوں نے بروا قان یا تھا ہے مقابلہ میں کی افسی سے القام یں تھے محدات ہوایک اجھے فاندان کے فرد تھے مرزا قادیا نی کے دام فریب میں اسکے اور قادیان سے ان کا دظیفہ مقرر موگیا، قادیا نی نرمب کے وا تفین پر بہات پوٹ یہ منیں ہے کہ مکیم محدالحسن امرد ہی اور ان کور فی اللہ من بھر دی قادیا نبوں کے بہاں نبوذ بالشرٹ نیمین کار بہ رکھتے ہیںا در ان کور فی اللہ عنہ تکھا جا آہے ہرزا کی جھوٹی بنوت کا دار و عرار انھیں دونوں کی دجل آمیز محقیق پر تھا انھیم محدالت کی جھوٹی بنوت کا دار و عرار انھیں دونوں کی دجل آمیز محقیق پر تھا انھیم محدالت کی حدث ہوئے اپنے محدالت کو دون آمیز محدالت کی طرف ان کی کورنا قادیا نی کی طرف ان کی کورنا قادیا نی کی طرف ان کی کورنا قادیا نی کی طرف ان کی دون ہوئے محدالت کو دون ہوئے کو معن نوگوں نے تو برکو گاتھی محدالت کو دون ہیں یہ محدالت کا دیا ہوئے کو محدالت محدالت محدث امرد ہی کو کر افکار تھا کہ ان کے دون ہیں یہ فقنہ و باد کی طسرت محدالت امرد ہی تو وہ اپنے ایک کمتوب گرا میں جو مو لا نا حافظ میں بولولئی محدالت ہوں کہ محدالت ہیں ۔ محدالت ہوں کہ محدالت ہیں ۔ محدالت ہوں کا محدالت ہیں ۔ محدالت ہوں کی محدالت ہیں ۔ محدالت ہوں کی دون ایس فترز کا ذکر فراتے ہیں ۔ محدالت مام ہے اس فترز کا ذکر فراتے ہیں ۔ معدالت محدالت کا محدالت محدالت کی دون کا کا محدالت میں جو مولانا حافظ میں ہوئی کا محدالت ہیں ۔ محدالت ہوئی کا محدالت کی دون کے دون ہیں ۔ محدالت ہوئی کا محدالت ہوئی کی خود کی کا محدالت کے دون ہیں ۔ محدالت ہوئی کا دی کر فراتے ہیں ۔

بنده تحيف احقرال من احرسن غفرا .

بخدمت برادرمرم جامع کما لات عزیرم حافظ مولوی محرط بنی سائران و تعالی الدرخال بعدمی اورخاص محلاد بار بعدمی اورخاص محلاد بار کلال) می ایک برض دبائی مهلک بر محیس را (ب) کرمحماحت جون ا قادیاتی کا خاص حواری ہے ، اس نے مکیم اگر محرک جومولانا نا نوتوی علیا رحمہ سے بعث سے خاص حواری ہے ، اس نے مکیم اگر محمد کو جومولانا نا نوتوی علیا رحمہ سے بعث سے مرزا کا مرد ربنا چھوٹا اور مسیو برا محت کی جومولانا نا مدرسہ میں مجدنا کامرہ سے جی

سه تولاً استدبدالسن اردی حفرت اردیکک کا نده میں سے تصریح ان کی آخذت محدالحسن کے باس رہنے کی احدان کی ایس سنر حیات شیع علائے ایس رہی ایک معجر کی با در از کی طرف ائل دکردیا ، ان دو نوں کے بگرفتے سے محدالات کی بات بری از ای اور کا کردیا ، ان دو نوں کے بگرفتے سے محدالات کی بات بری از این کرنی شروع کیں ، طلبہ کے مقابلہ سے بول عقب گذاری (کی ) احد بری اور بری کا محد سے مناظرہ کو و اینے مرف کا ویوں کی محدولے چھے میں خود اینے مرف کا دول کا محد سے مناظرہ کی مختوبی ان کی مختوبی اور برا دولوں کی محدولے کے ان کی مختوبی مناظرہ کا دولی کی محدول کے بری مناظرہ کا ادادہ کیا ادادہ کی مختوبی میں موجود بول دی جھوٹ مہا ہم کا اور اور کیا ، بنام خوا میں اس پر آبادہ موا اور بے تحلف کہ المجمعی اسے بعد جانے میں موجود بول دیں کی مختوبی اسے بعد جانے میں موجود بول دیں کی اعلاق کردیا اور مرز اکا وی میں موجود بول دی کا اور مرز اکا وی میں ایک وعظ کہا ادر اس بیغام کا بھی اعلاق کردیا ادر مرز اکے خیالات فار دو کا بورا ردکیا ۔

كى بروزجيعه ووسراوعظ معاجو بفناء تعالى ببهت برزدر مقا اوربهت زور

دبقیہ ماستی مؤگذشتہ) ان کوشک و تردد ہوگیا بہت سے علمار نے ہرجندان کو سمجھا یا لیکن ان یں باطل کا اثر ہوگیا تھا اسلنے کسی کی نہستے تھے اورالٹا مناظو کرتے تھے حضرت محدث امروئ کواس کی اطلاع ہرجی تھی ایک دن ان کو حضرت کی باس لایا گیا ڈہ خود بخود آئے حضرت نے ان کو دیکھ کر فرایا ہو لوی برائحس احقیقت میں تم ہمارے طبیب روحانی ہو، ہمیں غرور ہوچھا تھا کہ ہمارا شاگر داور ہمارے باس مستحقیق دالا باطل میں گرفتار بہت ہوسکتا، اب معلوم ہوا کہ جا بات عندا ہے تم نے ہمارا غرد توٹر دیا ، زمعلوم کرکس جذبہ سے یہ انفاظ فرائے تھے کہ مولوی بدرائحسن باراغ در توٹر دیا ، زمعلوم کرکس جذبہ سے یہ انفاظ فرائے تھے کہ مولوی بدرائحسن بیری برائے سے میں مناظرہ را میں وجود ہے۔
زار زار رونے کے اور قدیوں پر لوٹے نوٹے بھرے اور اپنے فاسرے قیدہ کی بہی برائحسن حضرت رحمۃ انٹر علیہ کے میا تھ مجلس مناظرہ را میں وجود ہے۔



ساتھ یہ بیکاردیا کردیکو تو تو کا فغل می کا یہ استہار مطبوعہ رادر ہم را میں اعلان مرزاصا حب کو کوئی صاحب لوجرا شرخیرت دلائیں ، کمب مک خلوت خانہ میں بحو یا استین بیسنے بیسنے مہو گے ؟ میدان میں اَ دُ اورا نشر برتر کی قررت کا لم کا تمانا دیجو کر ایمی کک خدا کے کیسے کیسے بندے تم سے د جال امت کی سرکو بی کے واسطے موجود ہیں ۔ اگر تم کو اور تمعارے جوارین کوغیرت ہے تو آ دُ ور نہ اپنے واسطے موجود ہیں ۔ اگر تم کو اور تمعارے جوارین کوغیرت ہے تو آ دُ ور نہ اپنے مغوات سے باز آ د بفعنل تعالی ان دونوں وعظوں کا اثرت میں امید سے زیادہ بڑا اور شمن مرعوب ہوا.

پیش گوئی توبیسے کر ذمباہلہ ہو، زمناظرہ مگرد ماسے ہردقت یا درکھنا ہوانا گنگوھی مزطلۂ (اور) مولوی محمودسن صاحب دیوبندی نے بہت کیات اطینا ق تحریر فرائے ہیں ، اداوہ دہے، دویار وعظ اورکہوں ۔

د.، ذيقعده طاسلة مطابق كم مارج سن الماء ازام وبه)

خود حضرت محدت امردئ نے مرزاکوراه داست می ایک کمتوب گائی تحریر فرایا جوقادیا نیوس کی روئیداد مباعثہ دامیرور میں درج ہے۔ حضرت تحریر فراتے ہیں ایس میں ایس کا مخالف ہوں آب میں میں ایس کا مخالف ہوں آب میں میں ایس کا مخالف ہوں آب میں میں ایس اور نہ ہوسکتے ہیں آب اینے کومسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ،میں بنام صدام ستعدموں، خواه مناظره کیجئے یا مباہل آب اینے اس دعویٰ کااحادیث معتبرہ سے نبوت دیکے میں دنشارا میر تحویل اس دعوے کی قرآن واحادیث معتبرہ سے نبوت دیکے میں دنشارا میر تمان اس دعوے کی قرآن واحادیث معتبرہ سے نبوت دیکے میں دنشارا میر میں آبے البدی

مرس مدرس بر بررسه مرس مدرسه و بیر امرد بهر

ومسته مردری مباحد رامپوری میش)

(مانيدا**گ**يمني )

ان تمام کوششوں کا ذکر مرزائے قادیا ن کے سامنے بھی ان کی جاعت کی طرف سے بدید خطیا براہ ماست کیا جاتا ہوگا، مرزا کوجاں دیگر علیا حق سے عناو مقا حصرت امروی سے بھی دلی بنف موگیا اورایک رسالہ دافع البلار لکھا جس میں ایک بڑی لمبی چوڑی تمبید کے بعد حصرت امروی کی کونخا طب کیا ہے، خاطبت میں جوالفاظ استعال کئے ، میں ان سے اندازہ موتا ہے کہ مرزا کو حصرت کی دات سے ابیان بیش کئے مرزا کو حصرت کی دات سے ابیان بیش کئے جاتے ہیں۔

(ھاٹیم مفرگذشتہ) ہے حضرت محدت امردئ کی ایک تحریر بھے ملی ہے ہو عمد بیا
زبان میں ہے اورجس کو میں سالہ دارالعکوم دیونبد ابت شعبان ساعات میں میش کیا جا اس میں کوئی شبین کر ایکا ہوں اس کا ترجمہ ذبل میں ہمیش کیا جا اللہ اس میں کوئی شبین کر سے ابن مر عمیہ ہالسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسالی کی طرف اٹھایا اور انکو متل دصلیب سے بچا لیا دہ قرب قیامت میں نروی دجال کے بعد جا ہے دمشت کے معارہ شرقی سے اتریں کے اور دو زر دچا دروں میں لیٹے ہوں گے اور دو زر دچا دروں میں لیٹے ہوں گے اور دو فر دس کے اور دو فر دس کے خریر کو قتل کر دیں گے ، جزیہ توقوف کر دین کے میں دہ صلیب کو توڑ دیں گے، خریر کو قتل کر دیں گے ، جزیہ توقوف کر دین کے میں دہ صلیب کو توڑ دیں گے ، خریر کو قتل کر دیں گے ، جزیہ توقوف کر دین کے میاں اکم ران کے یا تقد سے قتل ہوگا ان کے سانس سے کا فرم جا کیگا ہماں تک دبال اکم ران کے یا تقد سے قتل ہوگا ان کے سانس سے کا فرم جا کیگا ہماں تک دبال اکم ران کے یا تقد سے قتل ہوگا ان کے سانس سے کا فرم جا کیگا ہماں تک کا ب الشرے اور نئی صادی دمصد دق صلی اسٹی سے سامل کو راہ ہیں ۔

کتاب الشرے اور نئی صادی دمصد دق صلی اسٹی میں باطل کو راہ ہیں ۔

کتاب الشرے اور نئی صادی دمصد دق صلی اسٹر علیہ کوسلے کے اقوال سے بی ثابت کی برائی میں دو خود نو ذبالنظر ہوگا گئی کا برائی میں دو خود نو ذبالنظر ہائی گئی ہوئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی گئی ہوئی

رب موقع ل گلهم م خسنه به که ده می دوس موادی کوم اسینی رب موقع ل گلهم می خسنه به که ده می دوس موادی کی طرح اسینی خراد مقیده کی حایت می ، تاکس طرح حفرت سے ابن مریم کوموت سے بجائیں دو دوباره ا تارکر فاتم الا نبیار بنا دیں برطی جا دکا ہی سے کوشش کررہے ہیں ... رمونوی احمد حسن صاحب کسی طرح باز نہیں آتے تواب وقت آگیا ہے ما آسانی فیصلہ سے ان کو بیتہ لگ بھائے بعنی اگر ده در حقیقت مجھے حجوا اسی می ساور مریک رائیا ا فرار خیال کرتے ہیں نہ خداکا کلام تو اہل میں بااور مریک رائیا ا فرار خیال کرتے ہیں نہ خداکا کلام تو اہل میں برخوں کی دعا تو ایک میں مومنوں کی دعا تو ایک کلام اجاز کہ المات کوان کا اور دھیہ ککھ دیں مومنوں کی دعا تو ایک کلام اجاز کی دعا تو کی دعا تو

مواسنتاب ووشخص كسامومن بع كاليستخص كى دعا اسكے مقابله مي أوسى ماتى يده بركانام اس في دمال اورب ايان اورمفترى ركعاب مكراس كى ايى دعاي ہیں سنی جاتیں بسی حبس حالت میں میری دعا قبول کرکے انٹرتعالیٰ نے فراویا کر یں قادیا ن کواس تباہی سے محفوظ رکھوں کا خصوصًا لیے تباہی سے کر لوگ کتوں کی طرح طاعون کی وجہ سے مریں پہاں تک کربھاگئے اورمنتشر ہونے کی نوبت آوے راس طرح مولوی احددحسن شا کوجائے کہ اینے خواسے س طرح موسے امروهد کی نسست د ماقبول کرالیں کر وہ طاعون سے یاک رہے گا ا درا ب تک یہ دعا قریب فیاس بھی ہے کیوں کر ابھی تک ا مو و ھسر طاعوں سے دوسوكوس كے فاصلريرہ ميكن فاديات سے طاعون جاروں طرف بغاصل دوكوس آگ لىگار بى نىچى ، يەلىك ايساھاف صاف مقابلى چەكەس مىل يۇلوں كى بعلائ بى بدا ورنيز صدق ا در كذب كاشناخت بم كيونكم أگرمولوى المحاصن صاحب لعنت باری کامقال کرکے دنیا سے گذرگئے تواس سے امور دھے کوکیا فائدہ ہوگا، لیکن اگرانھوں نے اپنے فرضی سیح کی خاطرد عاقبول کراکے مداسے بات منوالی کرامرومہ میں طاغون نہیں بڑے گی قائی صورت میں نه مرف ان کوفت بوگ بلکه تمام امروبه بران کاایت احسان بوگا که لوگ اس کا شكر بني كرسكي كا ودمناسب بيكر السيميا لمركام مغون اس الشنياد ك کے شائع ہونے سے بندہ دن کک فرریو بھیے ہوئے استہار کے دنیامیں نتائع كرد ي جن كا يمضمون مؤكر من يدامشتها دمرزا خلام احديك مقابل يرتبائع كرا يول جون المرس موري كا دوى كاب ادر مى جون بول وحاكي مبويست ومجروب كركها البهم بأكريا فواب ومحدكرير استعهاروالا جول عدر قاد اللكيمان فالون اوت ب

کہ امروہ مردر بالفرور طاعون کی دست بردسے محفوظ رہے گا اسکن قادیان میں تباہی یڑے گی کیونکم مفتری کے رہنے کی مگرہے " اس استنہار سے فالی آئندہ جاڑے تک فیصلہ موجا مُنگا، ودمرے بیسرے جا الے تک .... اول پرکارِروا نی (طاعون) نیجاب میں شروع ہوئی لیکن امزوجہ مجی سیح موعود کی محیط بمت سے دور منیں ،اس کے اس سے کا کافرکی دم مزدرام وم کے بعی میونجدگا سی ہاری طرف سے دعوی ہے مولوی احددحسن اس استهار الحت ع مونے کے بعد ص کو وہ قسم کے ساتھ شائع کرے گا امروبر کوطا عون سے بچاسکا اور کم سے کم عمین جا طے امن سے گذر کیے تومیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، س اس سے بڑو کر ادر کیا نیصلہ برگا در می می خدا تعالی کی قسم کها کرکها تبون کرمی سیع موعود بول اور دبی مول عب كانبيولان وسده والماء اورميري نسبت اورمير الكاسبة نوریت ادر انجیل ا در قرآن شریف می خرموجود سے کراس وقت آسان پر نحسبوت وکسوت مہوگا اور زمین برطا عون پڑے گی، ادر میرا بہی نشان ہے كهراك خالف خواه ده آمر ومهر مين ربيتا بهوا در خوا هامرت رمان خواه د ملى یں اورخواہ کلکتہ میں اورخواہ لاہو رمیں ا درخواہ گوترہ میں ا ورخواہ بھا کہ*ی* الروه قسم كماكر كيے كا كراس كا فلا ل مقام طاعون سے ياك ر ميكا توخرور ره مقام طاعون مِن گرفتاً رمها سُلگا کرد کاس نے خواسے تعالیٰ کے مقابل پر أستاعي كا الديرام كيدمولوى احمد حسر في تك محدود بس بلكراب أوأسمان سصعام مقابله كا دقت آگيا اورس توريوک مجع جمٹا سمعت برسيس شيخ محرسين بالوي جرمولوی كرير مشهود مس ا در بيرم على شآه كونوا دي بس نرستوں کو خدا ک را مسے رو کا ہوا ہے اور مدا کی اور مدا کی اور مدا کی اور مدا کی اور مدا کی

جومولوی عبدالنری جاعت می سے مہم کہلاتے ہیں، اور مشی البی بخش معاصب اکا و مسید خبوں نے سے مخالف الہام کا دعوی کرکے مولوی عبدالنرص کوسید
بادیا ہے اور اس قدر مرت جبوٹ سے نفرت ہیں کی ا ورایس ہی نمیر حسین دہلی
بوظام طبع اور کھیے کا بانی ہے ای سب کوچاہئے کہ ایسے موقو ہما ہے الہاموں لعدا ہے
ایمان کی عزت رکھ دیں اور اپنے اپنے مقام کی نسبت است تہار دے دیں کردہ طامون
سے بچایا جا ہے گا اس میں مخلوق کی سراسر مجلائی اور گور نمند کی خرخواہی ہے اور ان
لوگوں کی عظمت تا بت ہوگی اور و کی سے جا تیں گے ورز و ہ اپنے کا ذب ورخوری
ہونے بروم رسے اور اس می منقریب انٹ ارائٹد اس بارے میں مفصل استہار
سے نے کریں گے۔ واسیام علی من آنے السری

ر اخو ذا ز دا فع البلار مدلة امدام طبوع منها الاسلام قاديان مورخ ايري مناسلة

# طاعون کی پیش گوئی کاانجام

#### مبب بحرکو دیجو وه کیساسدا نما تاہے سکبر ده بری شنی ہے کہ نوراً فویشجا تاہے

جندروند تومرزاجی نے بہت کوشش کی کا دیا تا کا کا کوی کا اظہارہ ہو مگر بحری کی ماں کب تک خیر منائے ، آئم زجب یہ امرای سختی ہوگیا کو مرزا ہی کواپنی جان کے لائے بڑگے تو ایک اعلان جی حرفوں میں بماری کیا جودرے ذیل ہے ۔ اسعالان ، ۔ چونکہ آئے کی مرض طاعوں سرجگہ بہت زور برہے اس لا آگیم قادیان میں نسبتہ آلام ہے لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برمایت اسباب بڑا جسم قادیان میں نسبتہ آلام ہے لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ برمایت اسباب بڑا جسم جی ہونے سے پر میز کیا جائے اس لئے یہ تو ہن مصلحت ہوا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں جی ہونے سے پر میز کیا جائے اس لئے یہ تو ہن مصلحت ہوا کہ دسمبر کی تعطیلوں میں میسا کہ بہا اکثرا حباب قادیان میں جمع ہوجا یا کرتے تھے، اب کی دفعہ اس اجتماع کو بلحاظ مذکورہ بالا مزورت کے موقون رکھیں اورا پنی اپنی جگہ پر فداسے دعیا کہتے دہیں کر وہ اس خطراک اتباء سے ان کو اور ان کے اہل دعیال کو بچاد ہے داخیار البحر قادیان وہ دیان وہ دسمبر سن واج

رائے برتاب سکھے فرج قادیان میں ہوگوں کو پیکو لکانے کے کہا کہ الکہ میں میں ہوگا کے استریق کہا کہ الکہ میں میں می مردست ان کی خومت میں مجد نہیں کہنا میں بہاں ترا تا می ہونک متواتر دہورت مردست ان کی خومت میں مجد نہیں کہنا میں بہاں ترا تا می ہونک متواتر دہورت میون کی بی ہے کہ دیہاں) جو طروں میں طاعوں ہے اس لیے الم ایرا ا بب كرداب رزاصاحب كسنا زداه است بعد ليم دجود طاعون دبى زبان سے

انه اوی القویه می قریر کا لفظه قادیان کانام نیس اور قریر قیراسے نکله عنی جمع بونے ادر الحقے بیٹھ کر کھانے کے ہیں دہ لوگ جو آئیس میں مندوادر چوسٹرے داخل نیس -سی مواکلت رکھتے ہیں، اس میں مندوادر چوسٹرے داخل نیس -داخار فرکوروا سراکتوسین فائی

مالا بحددا فع البلار معبوعه ریاض بهندم مر بر تکعیتے ہیں ، خدا نے سبعت کرکے تادیاں کا نام ہے دیا ہے - اب یہاں صاف ہی الاکارہے - خدا کی ثبان کہ ابھی میں کا ذکرہے کہ یوں تکھاجا تا تھا اور شور بچا یا جا تا تھا کہ

(سیسری بات جواس وجی دمتعلق طاعون) سے نابت موتی ہے دہ ہے کہ خواتھ اللہ ہر میال جب تک رمتعلق طاعون دنیا یم ارہے گوستر برس مک رہے ) قادیان کواٹ کی خوفناک تباہی سے معفوظ رکھی کا کیونکہ یہ اس کے دسول کا تخت گاہ دہے ) ادریتا کا امتوں کے سائنٹ ن ہے یہ متحت گاہ دہے ) ادریتا کا امتوں کے سائنٹ ن ہے یہ

مولانا امرتسری اس عبارت کو درج کرتے کے بعد فراتے ہیں۔ زیوں یہ کھاک تاریاں میں ام ی منس تاریاں کی سنروالوں سے

مگراج یہ بات کھلی کہ قادیاں کا نام ہم نہیں قادیاں کے رہنے قالوں سے ہم نے بھوٹن خوش خودسے کا کون ندا تا ، بھوٹن خودسے کا کروا یہ بیش گوئی ذکرتا تو قادیان میں کہی طاعون ندا تا ، جب سے اس نے بیش گوئی کی ہے ہم نے اسی دوزسے مجعنا تھا کہ ہماری خیسر نہیں، خوااس کی تکذیب کرنے کو قادیان میں خود ہی طاعون بھیے گا، مسوایسا ہی ہما ۔

الزار المعالمة كاخار البدقاديان من مندم وي ايك وت الروي فرن مع علاتها (وويب) قادیا ن آریسان کے دوسے سالانہ طب پر بوکر ہے ایریل کو ہوا ہسنا گیا ہے کر یوگیندریال صاحب نے بڑے دعوے سے میں بیش کوئی کائی کمی کمی بردیدہ کا کہ دورات کر یا گئے ۔ سومب کا بردیدہ کا کون کے قادیان کو دطاعون سے) یا کہ دورات کر یا گئے ۔ سومب کا ختم ہونا تھا کہ یوگندریال تو کیا صاف کرنے خود طاعون نے معفائی شروع کری اختم ہونا تھا کہ یوگندریال تو کیا صاف کرنے خود طاعون نے معقبر شہادت اخبارا ہل عربت امرت رمورخ ، ہم می سال اوکے پرچ میں معتبر شہادت کے دو دہدوں میں ساس آدمی کے توالہ سے تبلایا گیا ہے کہ مارچ ایریل سے اور کے دو دہدوں میں ساس آدمی قادیان میں طاعون سے مرب ہیں مالانکہ کل آبادی ، ۲۰۰۰ کی ہے ، سب لوگ ادھر اُدھر کھا گئے تمام تھب دیران سے نسان نظرا تاہے۔

مولانا تناما مشرام تسری مرزا غلام احمرقا دیا نی کی مندرم ذیل عبارت حقیفت الوحی صـــ سے نقل فرائے ہی -

" طاعون کے دنوں میں جب کر قادیان میں طاعون زور پر تھامیرا دوگا۔ شریعنی احمد بیمار ہوا کراخوذا زالہا مات مرزامصنفہ مولا کا نشارا نشرار تسری ) • انطاع سے اعبر ا

# مناظب رهٔ رام پور

مولانا محودسند یوبندئ حضرت مولانا حافظ محداحی حضرت مولانا تعانوی دغیم کو دعوکیا گیا، ابوالوفار مولانا نتاما نشام تسری نے مناظرہ کیا، فریق تا فی کی حایت کے لئے تکلیم محداحسن امرد ہی . خواجہ کمال الدین وغیر ہما را مبور بہونچے ستھے حضرت مولانا امرد ہی نے مولانا حافظ حلیفتی بھلا ددی کو ایک کمتوب گرامی میں اس مناظرہ کے ارب میں یوں تحریر فرایا تھا

رامپورس نیمایی ایل سنت دجاعت دگرده قادیا نی مناظره ترابیا یا ہے، رئیس رامپورس نیمایی ایل سنت دجاعت دگرده قادیا نی مناظره ترابیا یا ہے، رئیس رنواب ) کی خواجش ہے میری مشافرہ سے میری مشافرہ ہو، قادیا نیول نے تولوی محواجست امروی دمولوی مُرُورُ اور دوجا راو رکو فتخب کیا ہے، ادھرسے اول میرانام بیا گیا ہے اور مولوی محموا شرف علی صاحب کا ( اور) مولوی فلیل احمائم مولوی مرتفی سن جا نہوری کا، نیر بیده جون مقرے کی مطلب بنده رجسٹری خطائیا کر آ ہور مرودی آب کے خور مولا اور کا اور مرودی آب کے خطائیا کر آ ہور مولا نا محود سن محال مول اور کا قادی امور مرددی آب کے مورودی آب کے مورودی آب کو مرددی آب کو مرددی اور کا کا میں اور کا کا میں اور کو لا نا مجدود س محال میں اور کا کی اور کو لا نا میں ہوگا است کو مورودی تعلیم دی جا قادی ہوں ، خواجہ کو دوا اور ہمت محدود میں ہورا کی سماتھ روا رہوں ، غالبًا سنب حضرات تشریف لادیں آ ہے کو مرددیہ تکلیف دی جا قی ہے کہ دوا اور ہمت قلبی سے اعانت کریں۔

(۱۹رجادی الاول سیسیام بروز جهارت نبدیمطابق) ارجون المسیلی ا این دوست کمتوب گرای می اس مناطره می جو نمایا ن کامیا بی بونی اس کو مولانا جافظ حارفنی مجلا دوی کے نام ایک کمتوب می بون ارقام فراتے میں ا میندہ نجیف احقرالزمن احرصن فقرار سے بخدمت جامع کم الات

برادرمكم مولوى ماجي مافظ محد عبدالغني صاحب عمم بعدسالم مسنون م كمنف ہے۔ . . . . . رامبورجانے کے بعد سے شنبہ کے دور منا ظرہ شروع ہوا سیل دفات سے کامولوی محداحسن قادیا نی ... مرزائی فے بوت میش کیا مولوی شنارا نشرا مرتسه ی ابل اسلام کی طرف سے تحقیق والزامی وہ جواہات دندال سنكن ديني كرماشا رائد عبس من مرخاص وعام مرحمداحس كي معلول اور مو وی تنامانشر کا غلہ واضح و ثابت ہوگیا،اسی روز رامپور میں عام مشہرت ہوگئی < کم ) قادیا نی لیسیا موئے گروہ بے غرت انگے روز بھی آکڑ ڈیل موئے ، محداسن کو ناقابل ان كرخود ان كروه في دوسرامنا ظرمقرركيا ده مي كامياب مروسكا، میسرے روز الزامی جوابات میں بہت ذلیل ہوئے، نواب صاحب نے فرایا يمسئلختم مواا درحاض بن كوحق و ناحق معلوم موكيا، اب نبوت مرزا كا ثبوت ديج أماده من موسع اورايك سب كى مهلت لى، شب من يدورخواست تكسى كر حصور د نواب صاحب) ابل اسلام کے حامی ہیں بمغا بار حصور ہم کومنا ظرہ کرنا منظور نہیں، نیزمنا طرابل اسلام برزبان ہے ہمارے مقدرا وسیار نجات درزا قادیا نی) ك بمعارى كستاخي كراب. لمنواتهم كومناظره كرناكسي حال مي منظور بنس معات فهلیتے۔ یہ درخواسست لکھ کر بیعنے شب میں ہی دوانہ ہوئے اور بیعنے وق یں رابی ... والحدیثر. . . . . ر ۱۸ رجون ووايي اب مناسب نیال کرتا مول کرمناظره رامپورکی کچھ دوسواد مبغیت روزه اخیارد بدیرسکندری مامیورسے بیش کی جائے د برئېسسكندري كے دوير جول ميں مناظره كامختصر حال الكھ لم منعل طوير مناظره كى ديورش نبيل تكمى بعداكي برصر سيمعلوم مواكر مافظ احري ما ما

ساظره کی تمل روتنداه دیرسکندری کو تصحینه کا و عده کیا تھا، کین وه بعض موافع ک دھرسے یوں کیفیت تحریر کرکے دیدیٹ کندی کونہ بھے سکے ، مکن سے مولانا منارا سرارتسری نے اینے رسالرابل صرف میں مناظرہ کے تمام احوال وکوالف شاتع کردسینے ہوں، میکن رامیورکی رضا لا تبریری میں اخبار اہل صدیث کا کوئی فائل الالنات يهي كانبيس ب حصرت محدث امردي كايك معركة الأماء تقرير سى منا ظروك دوران يا اختتام برنواب كى موجود گايس بو كى تقى اس كاتفى حاظرين بربست اثريراتها مولانا عبدالوباب خال داميوري مروم نے مجسے مزایا تعاکر میں نے یہ تقریر سنی تھی ، یہ مناظرہ قلعہ رام پورے اندر ہوا تھا اور اندازه موتاہ کرعلا دہ خواص کے شہرکے ا در بھی بہت سے تعلیم یا فت۔ اشخاص كوساعت كاموتع لماتها مناظره ٥ ارجون سف وله كوشروع موا اخبار دبدیس کندئنے برجوں میں اس کی جوروئیدا دیمیں ہے اس کی تعیم یہ ہے۔ اس مغته مي كئي روز حضرات على السلام أو رجاعت احرية قاديا في مين نهایت عمده مناظره بعوا، اس مناطره کے محرک و مجوز حباب حافظ احرعلی خسال صاحب منفى نغتشب ندىمتم كارنا دنيات، ذات خاص حصورا ورنستى دوالفقار عى خانصا حب سيز شنط خير آبكارى رياست راميوري -

بهت سے حضرات علاماسلام مناظرہ میں تشریف السے ہیں، جن میں سے حب دحفرات کے ام ای یہ ہیں۔ (حصرت) مولانا احرصن ابر وہی حصرت مولانا احرص ابر وہی حصرت مولانا احرص احد المراب ا

مولوی محراحسن ما حبار دی میاں سرور شاہ ماحب، الشی مبارک علی ساحب، المشی مبارک علی ساحب، المشی قاسم علی صاحب، الله ساحب الله سام ما دار محد المحد و میں لا مور الله مور و فیرو و صاحب، و اکر محد المحد و اگر لا مور و فیرو و صاحب، و اکر محد المحد و اگر لا مور و فیرو و صاحب، و اکر محد الله محد الل

۱۷ رجون سودوائد کو بعد معزول محمات نشی قاسم علی نے تحریمایان دفات سے بعدارت الم بر بڑھنا شردع کیا ، بجائے اسے کرمولانا محدث نامراہ شرک کل کے جارا حراضات کا جواب دیاجا تا دہ ڈیرٹر دگفت کی تعریم کے بعد حرف ایک حراض کی جانب بیٹ کرائے

> ارجون واله شركونامازى طبع كى ومرسے نواب معاصب بلناظو

یں نہیں آسے اور ان کی قائم مقای حیف سکویٹری اور ریونیوسیکریٹری نے کی ، (آج ) قادیا فی جاعت کے مناظر سے کہا گیا کہ وہ مولانا امرتسری کے اعتراضات کا جواب دیں مگر جاعت قادیا نی کی جانب سے جواب دینے بی بہوتہی کی گئی ۔

٨ رجون مو المرات كومناظره نيس بوا-

١٩ رجون مصنالية - كومنا ظره مواء آج بهي قاديا تي مناظر و فات سبع علىات لام كاكوئي ثبوت بيش مرك - ( اخيار دبريك كندى البحق الله ٢٠ رجون كوابل اسسلام نے كماكر قاديا فى ثبت دفات ميع علاسلام دينے سے گریز کرتے میں اوربار بارکے اصرار ربھی عاجز بیں کل سے حضرات عمارا ہی اسلام ابطال بنوت مرزا يركفتگوكرس كے ، اس برخواج كما ل لدين نے مناظرہ سے جان بچلنے کے ڈھنگ کانے اور مبط دھری سے کام لینا جایا بہت ردو قارع کے معدقاد بانيول سے كماكيا كروفات حضرت مسيح عيداسسلام يرآب كوجو كيدكمنام كهين اكرمسئله توختم موجنا بخرمشي قاسم عى في تحريري معمُّون يرمنانشرع كياادرابل اسلام كى طرف سے جونقض ان بروارد موئے تھے معفى كا جحاب ديا، قادیا نیول کی تحریر کے ختم بر حباب مولانا ثنار الله صاحب کھٹرے موسے ، اور تھوٹری دیریں انفول نے فریق مخالف کے تمام دلائل کوتا بھنکبوت کی ملرح توطويا اسى دن قاديا بنول في مكواكر بم مناظره كرنا نيس جلبت التي ميادادلاتكا الشرتف الى في دين حق كى نفرت فرا فى اور قاديا فى خاسب وخاسر ٣٠ رجون كى شب ادر ١٧رجون كوبها ل مصيط كئ ، جناب مولانا قيام الدين منا بخت چنوری نے کیا ٹوب اریخ کہی –

دام پورآئے گرکھائی شکست نیکن این نسبت آنہا غلطاست

فادیانی بے احقی ق اجری کہتے میں بے کودہ لوگ

# بخت نے مکعی یہ بی تاریخ اصدیوں کو بوئی فاش فیکست

( اخبار دبربرسکندری ۸۴ ربون و وائد )

#### ٥١/١١ رجون وواله كومباحث

بموجود گئ نواب صاحب را مبور، یرماحته مجع عام میں ہم لوگوں کے ساست قاری مذکورہ میں ہوا، جاعت اہل اسلام کی طرف سے جناب مولانا مولوی ابوالوفار محدثما ، النہ صاحب مولوی فاصل امرتسری مناظر مقر ہوئے دہیا ہون جاعت قادیا نی کے مولوی محداث من حب نے ایک تحریر پڑھی جس براع تراضات ہوئے ) مگر دوسرے پیسرے روز جاعت قادیا نی کی طرف سے مشی قاسم علی صاحب ہوی منظر دوسرے پیسرے روز جاعت قادیا نی کی طرف سے مناز مالی میں طرف سے میں ہوئے اسلام مناظرے ایک کا جواب بڑی خوبی سے دیا، نیاب طور بر میات کی تاریخ میں ہوئے اسلام مناظرے ایک کا جواب بڑی خوبی سے دیا، نیاب طور بر میات کردیا، نیز اور انٹر منا و سائر المسلین فیراً ہماس بحث میات کردیا، نیزاہ اونٹر منا و سائر المسلین فیراً ہماس بحث میں کور بر اوجو دقرادونوں میں کور بر اوجو دقرادونوں میں کے میز خود بخود بخود بی سے دیا کا کا معدی دائری کرائے کہ برائے کا معدی دیا تھا کے خدان المسلم بیش کے میز خود بخود بخود بی کے خدان کا معدی دائری میں ما مور برا میں کے ایک میں کا میات کی خدان کا معدی دائری میں کے ایک کا میات کی دائری کا میات کی مدی دائری کا معدی دائری کا معدی دائری میں اسلم بیش کے میز خود بخود بی سے دیا کی خدان المعدی کی دائری کا مدی دائری کی دائری کا مدی دائری کا مدی دائری کا مدی دائری کا مدی دائری کی دائری کا معدی دائری کا مدی دائری کی دائری کا مدی دائری کی دائری کے دائری کی کا مور کی کا مدی دائری کی کارٹری کا مدی دائری کی کے دائری کی کا مدی دائری کی کا مور کی کا مدی دائری کا مدی دائری کا مدی دائری کی کا مدی دائری کی کا مدی دائری کا مدی دائری کا مدی دائری کا مدی دائری کی کا مدی دائری کی کا مدی دائری کا مدی دائری کا مدی دائری کا مدی کا مدی دائری کا مدی کا مدی دائری کے دائری کی کا مدی دائری کا مدی دائری کا مدی کا مدی دائری کا مدی کا کا مدی ک

( دولوی محد علی لغفار دامپوری (مولوی) محد لطف اند ( این ختی سندایشر امپوری) (مولوی) محدایجا رسین دکیل دامیوری (مولوی) محفقل انتروامیوری (مولوی) محدبشيراحد مرتل ول متزانوارانعلوم داميور دمولوی) محداهم دمولوی) نفتل ق راميوري مرس اول سرعاليه راميور (مولوى افقال في راميوري (مولوى) محدثی دامیوری (مولوی) مرتفی حسن یا ندیوری خرس سرع بیر دیوند (مولوی) ابراميم سيالكوفى دمولانا) محمودس مرسادل مرساسلاميدديوبند (مولانا) علد ارحلن مرسل ول مرسط مي مراداً باد (مولوي) محمود سي مسواني مرس دوم ر رسی مراداً با در مولانا) محدا شرف علی متعانوی (مولانا) احرصن ا مروی ، مرس ا دل دارسید امیر جا مع مسجد امروم به (مولوی) محدا مین مرس مد جامع مبداردم «مولوی مضاحسن درس درسایمروم «مولوی) عبدالرؤف امرومی وابن مولانا سیدراننت علی) (مولوی) محرشفیق احدامروسی (مولوی) محمعظم حسین امردی (مولوک) محکر لیم سکندر بوری درس مردر جالیه دامپورد مونوی) سیدمحدشاه (حدث) دامپوری (مولوی سیدما مرشاه دامپوری (مولوی) محدمنودعی (محدث) دامپوری) مرس درص دیث مرسم مالیه دامیور (مولوی) محد طبیب عرب (مولوی) محدقیام الدین جونپوری (مولانا) محدسهول میمانگینوری در کساستراسلامید دیوبند (مولوی) محدا برابیم دانوی (مونوی) محدتمدت انشرمدس *میشنشه یی مرادا ب*ا د (مولان) خلیل احم (محریث) مها دنیودی درس ا ول *درس*م خلام طوم مها رمیور (مولوی) محریاتش ابلی ميريقي (مونوي) محديجي مريس دوم مدسه منطا برعلوم شهار نبور (والدسشيخ الحريثة) (مولوی) جماستیل انعاری امروی (مولوی) مسید برانحسن امرویی (مولوی) مزوارا جامروي ومولاله بحدثيل الشركات مقيم وأمير وموادىء احزاجت عالى ددم مكاسرماليه واميور (مولوي) احرنور مكس منازم هاليه راميو دا وافك) منام ومول معماضدا كامغررت

می المردس الدراجیور (اولوی) ماجزاده محرالطاف المعروف میا نجانخا ال واجوری) معترانشرهای در درس درستالیر دامیور) (المولوی) محروسف در هیم دامیور) فلام رطافی مقیم دامیوری در دولوی) مسیر جا دعی بسولوی مقیم دامیوری درولوی) وزیر محرفان مرسس موسد عالیه دامیور (مولوی) محرففل کریم مقیم دامیور (دولوی) در برخدخان مقیم دامیور (مولوی حافظ) جدایفها در بوی (مولایا حافظ) سد دارند احرد بوی -

تواب رامپورنے اس مناظرہ کا جوفیصلہ دیا ہے اس کومولانا ثنا ممالٹہ امرتسری نےصحیفہ محبوبیہ اورالہاماتِ مرزاکے آخریں درج کیا ہے، ذیل ہیں اس کو بھی نقل کیاجا تاہے۔

" رامپور میں قادیا نی صاحبوں سے ساطرہ کے وقت مولوی ابوالوفار
محدّ نا رائٹرصاحب کی گفتگو ہم نے سنی مولوی صاحب نہایت
فقیح البیان ہیں اور بڑی خوبی بہ ہے کہ برجبۃ کلام کرتے ہیں۔
انھوں نے اپنی تقریم میں جس امر کی تمہید کی اسے بدلائل ٹا بت
کیا ہم ان کے بیان سے محفوظ ومسرور ہوئے۔
(محد صامد علی ضان وائی ریاست رامپور)

(مائیم عوگذشتر) دیربرسکندی می بجائے محوص کے عدمیاں مکھا گیاہے، جو فائن الدوگار موم واتفیت کا بتجہے۔

بسهالله الرحين الرحيم

فالن أفال أنيت لوص عن المناع ا

زق اطلای قادیا نی فرقه بوی تیزی سے ابھرا، بوطا، اورسلمانوں میں بھیلتا جلا کے اس سے جاہا ہوا م اور ناخوا ندہ مسلمان ہی متاثر نہ ہوئے ، تعلیم یا فتہ بھی ای کے صلعہ بگوش ہوئے ، قادیا نی فرقہ نے میں زملے فیمی اپنی تحریک و دعوت کا آفاز کیا یہ و و فار تھا کرمتی و مبدوستان کے سلمان مخلف گردہوں، تولیوں میں منظوں منفسر منے ہم فرقہ و دوسے فرقہ کی تر دید میں سرگرم اور کم لیستہ تھا، خدہی مناظوں اور میا حقوں کا بازارگرم تھا جس کے بیٹیج میں اکٹر ارمیط، متل و نون ، اور حوالتی جارہ جو تیوں کی نوب آئی ، گویا سارے مبدوستان میں مزہبی خادجگی قائم تھی اس صورت حال سے عمار کے وقارا و روین کے احرام کو بڑا نقصان ہونیا تھا ، نیز رسارے میں ان اختلائی باقوں کے سفتے پڑھنے اور تیجھنے کے عادی ہونیا تھا ، نیز رسارے میں اس میں بڑا دھف آتا تھا یہ تو و بنی حالات کا ایک اجمائی خاکہ بیٹر میں اس میں بڑا دھف آتا تھا یہ تو و بنی حالات کا ایک اجمائی خاکہ بیٹر میں اس میں بڑا دھف آتا تھا یہ تو و بنی حالات کا ایک اجمائی خاکہ بیٹر میں اس میں بڑا دھف آتا تھا یہ تو و بنی حالات کا ایک اجمائی خاکہ بیٹر میں اس میں بڑا دھف آتا تھا یہ تو و بنی حالات کا ایک اجمائی خاکہ میں میں اس میں تو دین میں درستہ بھائی تھا ہے جو رہے میں نواز میں کا جد وجد میں نواز میں کہ بدوستہ بھائی تھی کہ میں میں اس میں گائے دیں جو رہے میں نواز میں کی جد وجد میں نواز میں کی جد میں خال ان میک بعد میں اس میں بڑا دی کی بعد وجد میں نواز میں کے بعد میں ایک کے بعد میں کا کھی کے بعد میں کے بعد میں کے بعد کے بعد میں کو کے بعد میں کو کے بعد میں کو کھی کے بعد میں کو کھی کے بعد میں کے بعد میں کے بعد میں کھی کے بعد میں کے

كمهمت محيطے تقے ان كے سلينے ابول تارك تھا اور دا سے مسرود ،مسلما نوں ك احساس سنكست خوردگى سے فائرہ المقانے موتے مرزانوں احرقادیانى نابى لباده او وروس الوس كا عدمها ف آئي . را بين احريد نامي كاب الع جدوں میں مکھ کر کافی نام بیدا کیا ،شہرت برحی اد رعوام سے لے کرخواص تک میں ان كان الماهد تعاوف بواجبكه آنجها في مرزاها مب خود تحريم فيات سيد وه راً " مُقَاصِ مِن مِع كُونَ بَيْسِ مِا ثَنَا كَفَا، زكو تَى مُوافِق مَقَامُ كُو تَى مُخَالِف، كَيُوكُ مساس زان مس محد معى جيزنها ورايك احد مع الناس اورزاويه كناي یں بوسٹیدہ تھا، اس قصبہ قادیان کے لوگ اورددسے ریزار ہا لوگ جانتے ہیں کہ اس زالنے میں درمضیعت یں اس مردے کی طرح تھا جو قبر میں مدلے سال سے منون موادر کوئی د جانتا موکریس کی قرب (تتم حقیقة الوی ۱۸۰۱) ميمه له من مرزا صاحب في من اربورس ايك أريسان سيمنا وي اس مناطره كے متعلق ایک كتاب مكمی جس كانام وسرم حيثم أربر " ہے ،اس كتاب سيع مذاصاحب كى شخصيت اورناياں ہوئى، مرزا صاحب نے محسوس كيا كران ميں این احول کومتا ترکیف اورایک دین تحریک کے صلانے کی احی ملاحیت ہے جنائے اس احساس نے ان کے ذہن میں ایک نی تبدی بیدا کی اور اب ان كارف عيسائيول اوراً ريساجول معرسط كرخودسلانون كي طف موا-[ ا مرزا خلام احدث يمل وسل الما فلك) محددوامور بمدن كا دعوى كما بعرميشوره مكسم فوالدين الديل م سي موجود جون كا دو و است دى كا حارت مى - نيخ إسلام" نا لا تا ب ملى استال كات ي كا قاديان د منع كاد البور بناب كالبعد الم معالكريم ماسب في جورك خلوص أنجاني مناصب كانام يالعدال كلط

نبی اور رسول کے ابغاظ استعمال کے خطبہ میں الناباتوں کوسنگر موادی تحداصعا فری بيع د اب كان كار ومرع جوس بعرووى عبدالكرم ما حب في زاحا كونخاطب كرتے ہوئے كہا كہ ميں آپ كوخلا كادسول اورنبي مانتا ہوں اگر يم ضطى برموں تومیری اصلاح فراوی ، کاز کے بعد جب مرزاصا حب ملنے ملے تو میمر مولوی عدالکرم ماحب نے خاطب کیا تواسے جواب می مرزانے کہا۔ مولوی صاحب ہاراہی سی مدمب اور دعویٰ سے جوآب نے بیان کیا ی مولوی عبار لکرم ا و دیولوی محد احسن صاحب میں اس مومنوع پر اتیں نیز ہونے لگیں پر زاصاحب كمرس بابرات، اورظالم في ايت يرض يايتها الذيك منوالا توفعوا اصوا تکونوق صوت النبی : دانعآن ) جس میں اُوازا دیخی کرنے والول کوہرایت مجی ہے ادر اینے بنی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ مرزا صاحب متعدد مراحل طے كفے بعد نبوت مك بهونجے،اس دعوے كے بعد كوئى مسلمان خاموش موكر ببطونهي سكتاتها بمسلمان تويرعقيده دكهاجي كرحصورا قدس محددسول الشر مستى الترطيبه وسلم خداكة خرى رسول بس اوراً بب برنبوت كاسسلسل ختم بمعجاتا ہے اور شریعیت قیامت مک کے بلئے برلحاظ سے کا ل اور عمل سے نراس میں كى كامردرت بعدادرزى زيادتى كالنائش ب، الرمرزاماحب كى كالول كو یرمعا باے اوران کی عیاری کورتب کیا جائے تو یہ بات واضح ہوجا تی ہے كرآنجها في مرزاصاحب اكم متوازى نبوت اورمتوازى امت قائم كذا جاستيم ا جونوت كمطرح عضرت اقدس معررسول الشملي الشرعير والمركانبوت سي كم نيس اور جوانست كراست محدرى ما جبدا الفياؤة والسلام سع كم ترنيع - 2- 5,00 اس دعویٰ کے بعد طلے اسلام ہدان کی برنیتی اور اسلام کے ظاف

# ا اطلاع عام بوایت اهل اسلام ،- از مولوی موفی عبدالتی غزنوی مبالی مزنا

اس میں کچھ شک بنیں کہ میں مرزا صاحب کے با ہل کا مت سے بیا ساموں ، اور
یق بی برس سے اس سے بہی درخواست ہے کہ ابنی کفریات برجو تو نے ابنی کا بول میں شائع
کئے ہیں مجھ سے مباہلہ کر ۔۔۔ لہذا میں نے یہ خط مسطورالذیل بماریخ ، ردیق عدہ مسالہ
ادسان کیا کہ مہکواً یہ سے مباہل برل دمان منظورہ ہے سکر تاریخ نبدیل کردد، مرزاصاب
نے اس کے جواب میں کر ذیقعدہ مسالہ میں خط لکھا کہ میں مباہلے کیلئے تیار موں برنائج
امن والان سے دالیس آگے ، لیکن مرزاصاحب اپنے مباہل مولوی علر لی خونوی کی
موجودگی میں ۲۷ مرئی شنالہ مطابق م ۲ ربی اننا نی سائد کو کوفت کر نیکئے اور المحد مشر

### مولانا محرند برسین دبلوی کامناظرہ :-

مولانا سیزندیر بین صاحب کے شاگر درشید مولوی محر سین میں بہانوی شروع بی سے مرز صاحب کی شرت سے مخالفت کر رہے تھے مرزا مباحث فود انظر کا آن سے است سے مناظرہ کرنا چنانچے مرزا صاحب نے ایک اشتہار کا لا اوراس میں دینا طروکی دعوت دی میں میں لکھا کر مولوی نزیر سین مہاحب حفرت میں این مریم کوزندہ مجھنے میں حقد ہر ہوں، اور قرآن کریم اورا حادیث میجہ سے اس کی زندگی تا بت کرسکے ہیں، کر میرے ساتھ
بیابندی شرائط مند جر استہار ہم راکتو برطاف ہے با قانفاق بحث کرلیں۔ اگرا مغول نے
بیابندی شرائط استہار ہم راکتو برطاف ہے بحث کے لئے مستعدی طاہر نکی اور لوپ
اور ہے اصل بہا نوں سے مال دیا توسیجھا جا کے گاکرا نفوں نے سے ابن مریم کی دفات کو
تبول کرلیا، جنا بخر حدرت میں اس عام ب نے مناظرہ کو قبول کیا ،میں اصاحب کے شکام
مولوی بنے براحرصا حب سے ، انفوں نے پہلے دن حیات سے کہا نے دلا گی حافری میں
کوسند کے اور کھراس بردستخط کر کے مرزا صاحب کو دیئے مرزا صاحب نے متبر کین بی بی بی اور اس طرح مناظرہ
میں جواب مکھنے سے مذرکی، دورسے دو رہی جواب نہیں کہ سے اور اس طرح مناظرہ
سے نکست کھاکر دالیس ہوگئے رہوا درسال المتی العربی میں۔

## مولاناتنا رائته صاحب امرتسرى فاضل ديوب

مرزای مخالفت بنجاب میں کھل کرمولانا ثنا رانٹر صاحب کرتے رہتے تھے،اس سے مرزا غلام احد نے مولانا ثنا رانٹر صاحب امرتسری کوقادیان آنے اور گفتگو کرنے کی وحوت دی، دعوت ہم وہ تکھتے ہیں یہ مولوی ثنا رانٹر اگر سیح ہیں توقادیان میں اگر کسی بیٹیین گوئی کوجو تی قونا بت کیں ادر برایک پیشین گوئی کے لئے ایک ایک سور میانام دیا بیا شگا، اور آ مدور فت کا کویر عالحدہ مالی

ا کے بعروہ مست میں واضح رہے کا موادی تناء اللہ کے دریعہ سے فتعید

مین ن ایاں سے رفا بربول کی ۔ مل وہ فامان میں ام مشین گریس کی بڑتال کے تعرب اس براز ہس آ مشیح اور کی پیشین کو بول کی این قلم سے تصدیق کرنا ان کے لئے سوت بوگی۔ عد اگر اس میں بردہ سمع سے کرکا ذب، ما دق سے پہلے مرمائے، قو مزودوہ بیلے میں مجے اور مسب سے بہنے اس ارد دمغمون اور عربی تصیبرہ کے مقابلے سے عام زدہ کر جلد تران کی ردمسیا ہی ثابت ہوجائے گی ( شکا )

مولانا شنارالشرماحب ارجنوری سنانهٔ کوقادیان بهویج آوررزاماحب کو اطلامی خطانکه کرزاماحب المامنول املامی خطانکها کرفاک رقادیان می اس دقت حاصر به گرمزنا ماحب مال منول کرتے دہد دونوں حضرات میں مباحث مرسکاتے رہے اسلے دونوں حضرات میں مباحث مرسکا۔

مولانا شنارا شدما حب امرسری نے مرزاصاحب سے تقریری مقابر بھی کیا اور تخریری بی مختلف کا بول، رسائل اور استہادات کے دریدان کی ذہبیا ہی اور دری با فی اور استہادات کے دریدان کی ذہبیا ہی اور دری با فی اور اینے لطائف سے مرزاصاحب کو ڈیس افزار کرے درہے ، بالا فر عامِن آگر مرزا صاحب کو لانا ننا دائڈ صاحب کو برخط کھتے ہیں کہ اگریہ دموی سے موجود مہونے کا محف صدیفی کا افراہ ہے اور میں تیری نظیم مفسد اور کذاب ہوں ، اور دن دات افرا کرنام بالام ہے تو اسے میرے بیارے الک این گھری سے تیری جناب میں دھا کرتا ہوں کرمولوی شنا دائش صاحب کی زندگی میں جھے بلاک کر اور میں جو مجد پرائٹا تا ہے حق پرنہیں تو ہیں اور میں جو مجد پرائٹا تا ہے حق پرنہیں تو ہیں اور صاحب کی دندگی میں ہی ان کو اور ان کی جا عت کو خوش کردے دا ہیں مگر اے میں خوجی پرنہیں تو ہیں اور صاحب کی دندگی میں ہی ان کو نابود کرد مگر انسانی عامِن کا سے میں جا محادی دیا ہوں کرمیری ندگی میں ہی ان کو نابود کرد مگر انسانی عامِن کی سے میں جا محادی دیسے دغیرہ امراض مہلکہ سے۔

اس نظاب می تیری بی تقدس اور دهست کا دامن بیو کرتیری جناب بی بنجی بول کرخیری جناب بی بنجی بول کرخیری اور نظار الشریس سی فیصل فرا - اور جوتیری سکاه می حقیقت می مفسواور کذاب سے اس کومناوی کی زندگی می بی دنیا سے انتخاب یا کسی اور نهایت خنت اختری جومت کے برا بر و تمال کرد اسے میرے بیارے الک ایس بی برا بر و تمال کرد اسے میرے بیارے الک ایس مورخ وار سف الد)

بچررزاما حب اطلان کرتے ہی کہ : "ما رائٹر کے متعلق ہو کھے لکھا گیا ہے بدور اصل جاری طرف سے نہیں بلکہ ضرابی کی طرف اس کی غیا ورکھی گئی ہے " دحوار - اخیارہ ۲ را پریل سے اور کا کم علے)

النّرَتعانی نے مرناصاحب کے کذب وانتراکو دنیا پر آستکارا فرایا، اوررزانما اہمہ ۲۹ مری شنالہ کو فوت کسکتے ، ادر مجداللّرمولانا ثناء النّرصاحب سرطری صحت و مافیت سے سبت دن زندہ رہے۔

## حضت مولانا محرمي موگيري اورفتنه قادياني

4

کا کھوں روپے جے ہوگئے اوران کا ہرمریدائی اگر نی کا کھائے کم دسواں حصہ اور معن توتھائی ا درچوتھائی حصہ فا دیاں مصحبے رہتے ہیں جس سے دہ خاط خواہ اپنے ذہب کی اشاعث کررہے ہیں د کمالات محدر مشامی

حفرت مونگیری نے دیمسوس کیا کراگر پوری قوت کے ساتھ اس تحریک کم مقابلہ میں گیا تواس سے بڑے افسوسناک نتائج فلا ہر بوسکتے ہیں، یہی وہ موٹر تھا جہاں حفرت مونگیری اپنی ساری صلا میتوں کے ساتھ میدان میں اترائے اور اپنا سارا وقت اور ساری قوت اس کے لئے وقف کردی، اپنے تمام مرمین دمستہ شدین رفقا اور اہل تعلق کو اس میں بڑھ مرح طور کرحمہ لینے کی تلقین کی اور صاف عمان کہا کہ جواس معاملہ معرور داروں میں بڑھ مرحمہ میں میں مرحمہ میں میں مرحمہ میں مرحمہ میں مرحمہ میں میں مرحمہ میں میں مرحمہ مرحمہ میں مرحمہ میں مرحمہ میں مرحمہ میں مرحمہ میں مرحمہ مرحمہ میں مرحمہ مرحمہ میں مرحمہ مرحمہ میں مرحمہ میں

نمب افتیارکرلی گے بینہ اور نمراری اغین قادیا نی تحریب ذوروں برجیل ری متی ، حصرت موقانا مونگری نے ابنے خطیس ذکر کیا ہے کہ بہار کے علادہ بنگالیں بھی اس نے ہم شروع کردی ہے۔

حفرت مولانا مونگری نے قادیائیت کے فلاف با قاعدہ اور منظم طریقے بر روست مہم شروع کی، اس کے لئے دورے کئے خطوط کیمے، دمائل اور کتابیں تصنیعت کیں، دہلی اور کا بیورسے کتابیں طبع کرائے مونگرلائے اور انتاعت فرائے میں فاصہ وقت مرن ہوتا تھا، اور حالات کا نقاضا پر تھا کراس میں ورا بھی آخیز ہو اسلئے مولانلے نے فاق میں برنس اسی مقدر کیلئے قائم کیا اس برنس سے نشوسے ذائر جمور فی بڑی کتابیں اور قائیت برنتائع ہوئیں جوسب مولانا کے قلم سے ہیں، اس قدر ضعف اور صفیت اور سید علالت کے ساتھ اتنا وقیع اور عظیم مینی کام بجائے خود ایک معمد کیا میں اور چیز سے نہیں اور چیز اس سے صاف معلی می قوالے کہ وہ فلا کی طوف سے اس اور چیز سے نہیں کی جاسکتی اس سے صاف معلی ہو تھا ہے کہ وہ فلا کی طوف سے اس اور چیز سے نہیں کی جاسکتی اس سے صاف معلی ہو تھا ہے کہ وہ فلا کی طوف سے اس کام پر مامور تھے ہر چیز میں فلا کا فعلی ان کے شامی حال تھا۔

کتا بیں اور سائل تعنیف کئے جس میں سے مرف جالیس کا بیں ان کے نام سے طبع بوئي اوربقيه دوسيرامول سے يا ابواخوك ام سے جوحفرت كى كنيت تقى حضر مولانانے فتنہ قادیا نیت کے سرگوشہ اور سرمیہ ویرگفتگو کی اور سائل مکھے اور اس طل نرسب کے رَدْ مِن الصفے کیلئے کوئی چیز نے چھوڑی انفوں نے قادیانیت کی بیخ کئی گی، اوراسے استیصال کو دقت کا اہم ترین جہاد قرار دیاہے جعرت مونگری کتاب برکتاب تمديدي بكصة بعلته ا درلوگوں ميں مفت تقسيم كرتے ا درمنا سب جگيوں برس ونيلت الى داه مي بزادون رويه مرف كئه، الس ميم مين اينے دكستوں، عزيزون، أور معيدتندوں كو بمي تحداد رمتكم موكرمقا بلركن كيدايت كية ،حضرت موكري اين ایک گرای امر میں تحریر فرمانے ہیں " بس بھا ہتا ہوں کر ن اعذین اسلام کی بے انتہاسی الدكوشش كاجواب ديا جلئے بالحضوص مرزائ جاعت كا فتنہ رفع كينے ميں جو كيماسكے اس سے دریغ ذکیاجلے، اور نہایت انتظام کے ساتھ پرسلسلہ مسے بعد جاری ہے اس من دائے یہ سے کرا بک مجمن قائم کی جائے جس کا نظم تم لوگ اپنے ہاتھ میں او، ادراس كيك برده شخص جومجمس ربط وتعلق ركقاع ده اسمين حسب ميست التزام كے سائد ماہانة شركت كرے درزج شخص مسيكراس دين اور مزوري بدايت كاطرت بمي متوحه زبرگايس اس سے ماخوش بوں اور دہ خود يسمور ہے كم اس كو مجعسے کیا تعلق باتی رہائی سائل )

حفزت ونگری کوفتہ قادیا نی کا شدیدا حساس تھا اوراسکے مقابد کا ان کو اس قدرا ہم کا کرا کا درائے ہم کا درائے کا کا درائے ک

ا كموسكة، اور لمت اسلام كواس سے برا فائدہ بہونجا-

يمناظره سنافلة من مواص من تقريباج الس علمار شرك بموسة مرزاها حب كى طرف سے مكيم نورالدين وغيروات اس كى تفعيل يہ ہے مرزاصات كے نمائند حكيم أوالدينعامب سردرتاه صاحب اوردش علىصاحب مرزاصاحب كم تحرير الا کے کہ ان کا شکست میری شکست ہے ، ان کی نتے میری فتح ، اسماطرت سے مولانا مرتفى سنها ندبورى مسانا طم تعليات دار العلوم ديوبند علامه الورشاه كمشعيري مولانا تبيرا حرمتنا ني مولانا عبدالو إب بهارى مولانا ارابيم مداحب بالكوفى وتعرشاً چالیس ملا) بلاتے گئے ، لوگوں کا بیان ہے کر عجیب منظر تعاصور بہار کے ہعناع کے وك تماشًا فى بن كرآئے تھے معلوم برّاتھا كر خانقاہ مِن علمار كى ايک بڑى بارات تھہى موئی ہے، کابس الی جاری س جواتے الش کئے مارسے بن اور بحثیں میں ری س سوال به سدا بوا كرمولا معرعي ك طرف سے مناظره كا وكيل اور ما منده كون مود ؟ قرع فال مولانا مرّفتى سن مما كنام يرا، آب خدولانا مرّفنى حسن صاحبٌ كوتحريراً ابنا نائذه بنايا عمارى يرجاءت ميدان مناظره مي گئ دقت مقرر تما اس طرف مولانا يعنی حسن ما خُلِيتِ يرتقرم كيلة أئ اوراس طرف آي سجده مراكة اوراس وقت تك سرندا مفاياجب مك كرنع كاخرز آكى بإدن كالمناسع كرميدل مناظو كالمنظر عجب تقامول المرتفى حسن صاحب كى ايك بى تقرير كے بعرجب قاديا يوں سے جاب كامطالد كالمياتوم زاصا حب كے نما سرے بواب دینے سے بھائے اتھا تھا كا بھاك الدهراب وكرسيان المصريدة بعث كالمحاركم والماس معاطة فيصلم اسماني مولانك سرعين المنيط فيعلامنه ع جمعًا وإنبول من التي فيعل أسساني البيران يركاب بوبلادن براء اس كين المراث والا كادنك اليراثان

بوگے کین کسی قادیا نی کو اس کا جواب دینے کی ہمت نہوئی بمولانا کی دفات کے بعد ہوں کہ مولانا کی دفات کے بعد ہوں کسی قادیا نیست کے خلاف مدر المعربی کسی قادیا نیست کے خلاف مدر المعربی کسی قادیا نیست کے خلاف مدر المعربی کسی قادیا نیست کے اعتبار معربی استعمالی اسلوب کی دفعا حت اور صفائی دصیح و طاقتور گرفت کے اعتبار سعی بہت کم کتابی اس معیار پر بوری اتری ہیں، اس دا مسکون یہ و فراز کود کینے بوت العدائے ایک بیٹ مبھر کی دائے یہ ہے کہ قادیا نیست کی دمیں فکھی ہوئی اکر کہ بول میں بعث بعدائے ایک بیٹ مبھر کی دائے یہ ہے کہ قادیا نیست کی دمیں فکھی ہوئی اکر کہ بول

 انعوں نے یہ دیرسوچی کہندور ستان میں بو بادب کا خاق نہیں ہے اس لئے ایک عن قصیدہ لکھوا کر اوراس کی تمہیدار دو میں لکھرکرر سالہ شائع کرکے اعجاز کا دی کی کیاجائے، یہ اس زماز میں ایک عرب طرابس کے رہنے والے مندور ستان میں آئے ہوئے تھے، جا سجا وہ مجھرتے رہنے اور حیدراً بادمیں ان کا نیام زیادہ رہا ہے یہ عربی کے شاعروں کی می رکھتے تھے، اس شہر میں مرزائی زیادہ میں انعوں نے مرزاصا حب سے ربط کرادیا اور خطور کا بت ہونے میں مرزائی زیادہ میں انعوں نے مرزاصا حب سے ربط کرادیا اور خطور کا بت ہونے میں مورد کی اس میں مولانا میں میں میں اور دیا ہولانا محسم ہول میں ہیں بڑے اور ب تھے، کہتے تھے کر جھے روپید کی صورت میں اس نے سیاد ب کی کہ میں بڑے اور ب تھے، کہتے تھے کر جھے روپید کی صورت میں ان تعین میں بڑے اور ب تھے، کہتے تھے کر جھے روپید کی صورت میں ان تعین میں میں نے اس نے سیاد ب کی کہ میں اس نے تعیدہ کھوایا میں نے کھودیا اس نے سیاد ب

اس تعمی نیمان بوجد کر کچه ایسی خلطیا ن بھی تصیدہ میں شال کردی تھیں جوابل زبان سیے ستبعد ہیں ، اس کے متعلق مولانا لکھتے ہیں -

مسيد اشاعركانام مرزاكوجوا بها شاقها ادريه بي بها شاتها كرب ادب سيم رزاكوجوا بها شاقها ادريه بي بها نا تعاكم به اس سيم رزاكوجوا بها شاقها به ركيس اكرا بل هم اس سيم واقت بوكراس كى كذيب كرب بحث بوي موحد كل مبد مي دبا بها برطيع السيم والمعالم المعالم المعالم المعالم بي واقع بهال براها المعالم بي واقع المعنى مقيده مي داخل كردين المحامل بي تقيده مراه المحكم المحاربين بي اكرا عجاز كما جاز كما جائم المحاربي المحامل المحلم المحاربي المحكم المراه وسيد تهاى كا اعجاز بوكا دايفنا ) حضوت موجود كا المحامل مي المراه وسعركا المحكم المحكم

افتزقادانت كاستيعالك فتنه فاديان ادرعلائے ديوبز سليط سمائد دورندى فارآ ا در کوششیس بھی نہایت ایم ا دریا قابل فرائوش میں ،حضرت مولانا مرتفیٰ صن صاحب ناظم تعلیمات دارانعلوم دیوبند جوراقم الحروث کے استاذ بھی ہے ۔ اس بلسامیں جدیم كے تقریر سكيں اور مناظرے مبی كئے اور مونگير كے مناظرہ میں مولانامروم ہی حضر مونگری علیار تمہ کے وکیل اور نائندہ تھے ساتھ ہی ساتھ آپ نے رقہ قادیا نیت بر متعدد دمائل مى تصنيف كئ جومطع رحانى مونگراورد دسرے مطابع سے شائع موے حضرت علامه انورت وكشميري رحمة الشرعليه مدر المدرسين دارا بعلوم ويوبدون اس فتنه کی طرف خصوص توجه فرائی ا در بعاولیو رکے مقدم میں جا کر شہادت دی اور این علی و تحقیقی بیان سے جوں کوقا دیا تی کے خلات نیصل مکھنے پر تجبور کر دیا اس مقدم می شهادت دینے والوں میں حصرت مولانا رتضاح سن میا حب بھی شائل مقے كبعرحصزت نتاه صامب كشميري مليلار حمه ني حيات يحيرا يك نهايت تيمتي بياليس صغير کا رسالہ مکعدر مرزاما حب کے دعوی سے موجود کے سامنے نوہے کی دیوار کھڑی کوی حصرت شاه مهاحبكايه رساله التفريح باتواترني نزدل المسيحة وادالاشا مت ديوبند سے شائع بواب ،اسی طرح حفزت علام شبیراحد عثمانی ماحب احددوس علائے ديوبند في اس طرف اپني توجرمبذول كي اورقابل قدر خوات انجام دى وي -افديمراس عاجنك استاذا لمحرم معزت مولانامغى محرشني صاحب ديوسيدي تم إكستاني في مسئل فتم نبوت برتين دسيال الكوكر فتم بنوث كو تعامت مك كے لئے وہن كروبا۔ و حَمْمُ بُونَ فَي القَرْكُ لِن حَمْمُ بُوتَ فِي الاحادِيثُ وَحَمْ بُوتِ فِي الأَثَارِهِ يه تعيول دماسل مسئل ختم نوت لرحرف أخرى حثيت رسك بمي واس فوق الما کے استیعال کے لئے جن علمائے کوام نے جد وجہد کی ہے، ان کا استقعار مقصود نہیں ہے، ان کا استقعار مقصود نہیں ہے، ان کا استقعار مقصود نہیں ہے، ان سے کہیں زیادہ وہ لوگ میں جن کا ذکر اس مختصر سے مقالہ میں نہیں کرسکا ہوں، تعزیباً یہ سب واصل بحق ہو جگے میں ، حق تعالی ان کی سعی کومٹ کور فرا دے ان کے مراتب واصل بحق ہو جگے میں ، حق تعالی ان کی سعی کومٹ کور فرا دے ان کے مراتب بند کرے اور ہمیں ان کے معش ترم پر بیلنے کی توفیق عظافر اے ۔

اس موقع پرنامناسب بہوگا اگر پر وفیسر محدالیاس صاحب برفی متانیہ
یونیورسٹی حیدر آباددکن کانام زیبا جائے، اصوں نے قادیا فی مذہب کے
نام سے ایک بزارصفوں پر کتاب کھے کرخود قادیا نیوں سے ہاتھ میں آئیہ دیدیا
ہے کہ دہ اپنی صورت اور قادیا نیت کے سارے ضووخال صاف طریقے پرقادیا فی
مفغور نے اپنی طرف سے بچھ نہیں تکھا ،اس کتاب میں الیبا سی صاحب مرحوم و
مفغور نے اپنی طرف سے بچھ نہیں تکھا ،اس میں جو بچھ وہ قادیا فی مرحم ابول
ادران کے رہناؤں اور مبلخوں کی تقریریں ،اور تحریریں ،میں جو میچے حوالے کے
ساتھ درج کردی گئی ،میں ، پروفیسے صاحب مرجوم نے ان تحریروں اور تقریروں
کو مختلف حصوں اور ابواب میں جع کرکے عنوان لیگا دیا ہے ،اس کتاب کی
قدر وقیمت مطالعہ کے بعد ہی معلوم ہوسکتی ہے ، پروفیسے ما حب مرجوم اس
وقت دنیا میں نہیں ،میم ان کے لئے سعا دت و بجات کی دھا کرتے ہیں۔

# ردِّقادِيانِتْ بُردُوا، مُ رَسَالُلُ

مولانا علم کی فاروتی ایم اے رعربی) ایم،اے دمعاشیات) نئی دہلی

هو فراغلامل حلاقادياني رعيماء منوار ) نے جب سے اپنے باطل دعادی كا أفادكيااسى وقت معلاحق نان كفلات أواذا على الشروع كردى تمى -تاريخ شابهب كرجب كبي حق ومداتت كي راه مي رخين د ال كي ، طاغوتي طاقتول نے سرا تھا ناشروع کیا اوراسلام کی پاکیزہ تعلیات کوسنے کرنے کی کوشش کی جائے لکی تواس کے فلان جو طبقرسب سے سے سامنے آیا وہ ہارے علائے کام بی کا تھا حضرت مجدوالف ثاني شيخ احدسر بندئ دم سيسيله ) سناه ولي الشرمحيث د بلوئ دم طلطه ) خنا ه عبدالعزیزُ د بلوی (م ۱۲۸۶ ) حفرت سیداحر<sup>ش</sup> بهیُرُ (ش طسّائه) مولا نامسيدمحرعي مؤنگيري وم ميسّان ) اورمين الاستسام حعزت مولانا میسین احرمر نی <sup>و</sup> رم م<u>حد ای</u> ) دغیرو ایسے ہی مجا برعلماری میں سے مِيْعِ جُو مَرْمِب كِنِم بِرِيدا بون والى مراسلام مَا لف تحريك كے خلاف مركبت اور كفن بردوش المو كفوت موئ اوربهان تك بروآنها موت رہے جب تك كم حق وباطل كدرمبان صرّفاص قائم نهي موكّى، قاريانيت مبى اسى قسم كى ايك اسلام دسمن اور بى كريم عليالصلوة والتسليم كى ذات مقدسه سي فف وعاد ريحف والی ایک جاعت ہے جس نے مبدوستان می جنم نے کر یورے عالم اسلام کواپنے

گرداب بلای لیسٹنا چاہا تھا، مرزا کے تحریرات کے منظرہام پر آنے کے بعدی سے
علار نے ان کے عزائم اور شغبل کی خطرا کیوں کو اچھی طرح بھانی لیا تھا، المبدؤ
اس کے سترباب کے لیے قلمی اور انی جہا دکا آغاز کیا گیا بمفایین کھے گئے رسائل
اور کیا ہیں تصنیف کی گئیں اور آخیر میں براہ لاست مناظرے بھی گئے گئے کا کھوام
وخواص کو عقائم کی گرا ہیوں سے بچایا بماسکے ،اس کا بتیج ہے کردِ قادیانیت پردیکھتے
می دیکھتے اچھا فاصا ذخیر ، معرض وجو دیں آگیا جس کی مدوسے دیں کی فہم وفراست
رکھنے والوں کو اس فرقہ کو سجھنے اور اس کو فارج از اسلام قرار دینے میں بڑی مرد ملی
افسوس ہے کہ آج ہما ہے تردیدی المریج وی اب ایسے بہت سے رسائل اور
کشنے والوں کو اس فرقہ کو سجھنے اور اس کو فارج ابی اس وقت ہم ایسے ہی دو
افسوس ہے کہ آج ہما ہے تردیدی المریج وی اب ایسے بہت سے رسائل اور
کشنا اگر ایا بہت ہیں تو کمیاب مرور م ہی تجاری ہیں، اس وقت ہم ایسے ہی دو
میں ہی ان دو نوں رسائل کی تعلق مشہور عالم دین اور مصلح امت حفرت موالا ا

اس دساله کوایک مقدر ، دو ابواب اور ایک خاتمه می منتسب کیا گیاہے مقدم میں مزا ا درمرز ائیت کی مختصراریخ دلجسپ ا ندازیں بیان کی گئی ہے، پہلے باب میں خواجم

ربقیمات یم گذشته کے کچے دنوں والانعام در العمام، مریس مالیہ فرقائیہ اور مریسہ مالیامر وہ یوبی میں تدریسی خوات انجام دیں لین مبدی ملازمتوں کا سلسلوختم کرے ساری زندگی تصنیف والیف ہی سری اسسالیام میں اینا مشہور امہا مہ علم الفقہ اورا کی سیستا ہم میں اینا مشہور امہا مہ علم الفقہ اورا کی سیستا ہم میں گفتو ہے اورا کی سیستا ہم میں گفتو ہم استالہ ہمیں کھنو میل کی دی اوارہ و وارا لمبلغیں "کی بنیا وڈائی جواب میں باتی ہے المحالی میں این میں این ہم میں ای میں این میں این ہم میں ای میں ایک میں ایک میں اور و برحت کے تعریبا ہو کی ایس با اوراد و موالی میں ایک طوف کے میں اور و میں ایک میں اور و میں ایک میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں ایک میں ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک میں اور

کال الدین اورد لافالکھنوگ کے دبگون بہوننے کے بعد خواج صاحب کے مقابلے یں آمام حق کی جنی کاردوائیا ں ہوئی تعیں ان کامفعل بیان ہے، دوسے راب می مرزا ادر مرزاتیت کے باطل اور خارج ازاسلام مونے کے دلائل بیان کئے گئے ہیں اسس ىلىدى جن امودكانغفىلى ذكركيا گياسے ان مى حسب ذيل قابل ذكر ہى - (۱) مزرا کی کذب گوئی خود انہی کی گٹا ہوں سے دم) مرزا کے اقوال توہمین انبیار میسم استلام وس) مرزا کا دعوی نبوت وس) مرزا کا مسنگر مروریات دین بخا ده) خَمْ ہُوت کا بحث (۱) حیات مسیح علیارسلم کی بحث (۱) مرزا میوں کے مثبانع کر دہ انگریزی ترجم قرآن مجید کے مجھ مفاسد ا ور خاتم میں مرزا اور برزائیوں کے معز پرطلداسلام کے نتوے ، اس کے بعرطومت وقت کا ایک فیصلہ ورج کیا گیا ہے حس میں مرزائیوں کا خارج ازاسلام ہونا اور سلما نوں کے قبرستا نوں سے انتگابیرخل مِوْنَا ظَا بِرِكِيا كِيابِيهِ، اس رساله كَ مَنْعَلَق مِولانًا احدِ بِرُدُكُ مِناحَتِ تَحرِيرِ فَراتِ مِن " الحدالله كريه كتاب اليسى بمائ وحمل تيار بوكئ بد كرج تعضواس كواول سے آخنک دیکھ لے وہ مزرائیت کی پوری حققت سے واقف ہی نے سے ملاده برے سے براے مردان کو بحث میں معلوب دمبوت کرسکتا ہے "

اله صور بحول سا

یں بمی ردوبرل اورحقائق کی پروہ پوش کیا کرتے تھے، لہذا اپنی اسی ذہنیت کی بنا پر انفوں نے کا نی روپد خرب کرکے سرکاری کا غذات میں اس کو قادیا ن " مکھوایا اورمشہور یہ کیا کہ یہ لفظ درحقیقت فاضیان تھا جواب بگڑم کرقا دیا ن موگیا کیہ

چنداعتراضات اوران کے جوابات کردہ براہ راست مناظرے سے

گریز کرتے ہیں کیکن آٹریس بیٹھ کر خطوط یا استہار بازی سے کام بیکر عوام کو گراہ کرنے کئی کوسٹس کرتے ہیں ، خواج کمال الدین مرزائی نے بھی ذکون میں بہی کیا اور خرف مراسلات واست مناظرے کی نوبت ہیں آنے مراسلات واست مناظرے کی نوبت ہیں آنے دی، اینے آخری استہار میں خواج معاصب نے اسلامی معتقدات کے خلائ ہیا روالا اللہ اللہ کا کم کرکے شائع کئے اور اپنے وہائے میں یہ معروضہ قائم کرلیا کہ ملمار اسلام سے ان کا جوابات جواب ویتے ذبن پڑر کا، کیکن حصرت مولانا مکھنوی نے نی الفور ان سوالات کے جوابات کھیکر شائع کر دیتے جو حسیب ذیل ہیں .

پہلا اعتراف - قرآن مجید ظاہر کرتا ہے کہ ہررسول پراسی قوم کی زبان میں ہے آئی ہے میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں طرح پر بھی کہا گیا ہے کہ قرآن عوبی زبان میں اس سلتے نازل ہوا ہے تا کہ مخاطب لوگ اس کے میں ہذا معلوم ہوا کہ قرآن اور محد (صلی اس میں کیلئے آئے سے اس سلتے یہ دعویٰ کیوں کیا جا تاہے کہ قرآن ساری ونیا کے لئے آیا ہے ؟

مجھوالبے ،۔ قرآن تجید ٹی خوکدہ معنمون مرف ان بیوں کی بن آیاہے جوآنخفر ملحا تشرطیہ کو کے سے پہلے آئے تھے کیو بر آئی سے پہلے کسی نبی کی نبوت سادی دنہا کے لئے نہیں ہوئی تھی چنا بچے ہرنی مرف ایک خاص قوم کے لئے ہوتا تھا اوراسی قوم کی

له صيحررنگون مس

زبان میران پروی اثرتی متی اس تفیه کوالٹ کریہ نتیج بھان کو جس بی کا جوزبا ن مواس کی بنوت اسی توم کے ساتھ محضوص ہے غلطہے ، قرآن حربی زان میں اس سلتے آیا ہے کرسب سے میں اس کی مکشن عرب میں معید اور معراس کے در معرساری دنیا منوربو اینانچ قرآن مجیدمی ارست اد باری بخ تاسی .

يعَكُونُوا مشَهَدَ آؤَعَلَى المالي وبالم مبداوكوں كم مامنے سامنے گواہی دینے والے بنیں۔

النَّاسَ وَسَنْكُوْنَ الرَّسُسُولُ ﴿ كُلِّ كَا مِنْ وَلِكِ بُوا لِرَسُولِ تَمْعَامِيهِ عَكَيْكُوْشُهِتُكُوْ(- له

يبال فرآن برصاف تعرب كرداج كآنحفرت صلى الشمطير وسلم كى نبوت ادر قرآن کی برایت ساری دنیا کے لئے ہے، جنانچراس سلسلمیں حسب دیں آیتیں مزید

اس کی شاہد ہیں

اے بی کبر دیجے کرمی تم سب کی اون الشركارسول مبول. بي<u>س ايما</u> ك لا وَالسُّر برادیاسے دمول نی ای پر احبى بم نے آپ کوتمام لوگوں کھلے خ معرى ما في والا احد ومان والا ساكر معاي

احكُلُ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّى دُسُولُ الله إليكوجينعًا ..... فَأَمِنُوا بالله وَرَسُولِم النَّبِي الْأُ مِيِّ لِـ عِنْ ٢ - مَهَا ٱرْسَلْنَاكِ الْاكَاكَةُ لِلنَّاسِ يَسَعُدُ عُرًّا وَيُسَانِي بُوَّلِ-

يرقرآن محدروى كالكاتاكرس تكواك ك دريد سے دريان اور خراق تمام وكون كو دندادس) جو تك برزان

م الأجي إليَّ لمسلَّا الغرادة لأسناذككوسيسه

ل مورة البقرة ، موما التي مسورة المحراث ، مناسك مورة مسينا مع المد Land Williams م سورة الانوام: ١٩ - برکت دالگوہ فراجس نے اپنے بندوں پر قرآن ا تا ما تاکہ وہ تمام دنیا کے لئے فرانے والا بنے -

٧ - تَبُارِكُ الَّذِي نَزَّلَ العُوَالِي عَنَىٰ عَبُدِهِ إِنِيتَكُونُ لِلْعَلَمَ لَلِهِ لِيَكُونُ لِلْعَلَمَ لَلِهِ فَيَالَ مَنْ إِنْ يُرُّا - لِهِ

لمذاجب قرآن محدی یه واضح تفریح ب تواسکے علاف آیت کامطلب لینا کیسے می مسکتا ہے کیونکو کسی کلام سے کوئی ایس مفہوم استنباط کرنا جواس کلام کے دوسے حصد کی تفریح کے خلات مور عفل بھی جائز نہیں ہے۔

د وسمراً اعتراض سب قرآن دور کے مذاہب کے خلائی آفاز کوسلیم کرتاہے ا در توریت کو فورو ہوایت کہتاہے اس سے ایسی حالت میل گریہ دحیاں کالی تھیں توکیوں منسوخ ہوئیں اوراکر کا ل ہنی تھیں تووہ لوگ کیوں کا لی جیزے محردم کئے گئے ! -

جبوابسے اس اور ہدایت اتری ہے مگر یہ بیاں کیا ہے کہ برتوم اور مر ملک میں بنی آے اور ہدایت اتری ہے مگر یہ بین بیان کیا گیا کرد نیا کے موجودہ ملابب بعینہ وہی ہیں جن کا تعلیم ان کے نبیوں نے دی تھی جبکہ اس کے برعکس یہ تسریح مرود آئی تیوں میں ہے کہ انبیار کی تعلیمات اور ان کی خوائی کا بون میں ان بیوں کے بعد بہت کچے تحریف و ترمیم کردی گئی ہے ، اس تحریف و ترمیم کا نبوت تاریخی واقعات اور دومرے دلائل سے بھی ممکو لماہے ، لہذا یہ سی لینا چلہ کے کہ اور اس باب ہیں، ایک یہ کروہ ترمیم کا انہوں مالکی شریعیت و اس باب ہیں، ایک یہ کروہ ترمیم اس میں مدال کے خوان میں بہت کچے تحریفات کردی گئی تھیں، دوامر کی تعریب میں برات کچے تحریفات کردی گئی تھیں، دوامر کی تعریب میں برات کی ترمیمی برنسبت شریعیت مورد کے میں میں میسا کر قرآن میں جب کے دوامر باب میں برات کی ترمیمی برنسبت شریعیت مورد کے دین کا میں میسا کر قرآن میں میسا کر قرآن میں جب کے دوامر باب میں میسا کر قرآن میں دوام یا ہے ۔

آئینوه اکسکنٹ کنگر دئیسٹٹول آن میں نے تعمارادین تمعاکم کے کال کویا بہذا اگلی شربیتوں کے برنسبت شربیت محدید کا تعمل ہونا اور ندکورہ بالا دوسری شربیتوں کے سائل دیکھنے سے مجی بخوبی واضح ہوجا تاہے

جواب ہے۔ ہمائی ہوگوں کا یا اُن سے سیکھ کرمرزاغلام احرقادیا فی اور
ان کے بیرو و س کا برکہنا کہ نبوت ختم ہی ہوئی ہے قران اور عقل دونوں کے فلاف
ہے قران واضی طور پر کہتا ہے کہ محرصی افتر علیہ ویلم پر نبوت ختم ہوگئی ہے۔
ماٹکان مُحدَّدُ اُن اُکْرِیمِن بڑی اِنکو کی محملی انقر علیہ دیم کسی مرد کے با پہنی مناکان مُحدِیمُن اُنڈ اُنٹر میں مرد کے این کام وارض الا بنیا ہی میک انتر کے دسول اورض الا بنیا ہی میک انتر کے دسول اورض الا بنیا ہی میک فرق میں ہے جباتی اور مرزائی بیان کرنے ہیں بلکہ ان کام فیمی مرف اس فرد ہے کہ ضافی طرف سے بہن ا

له سرة المائمه وم . ته سورة الاحزاب و بم

ایم اگے اور ہوایت آئے گا کسی لفظ سے اشارۃ کبی یہ ہیں کھا کہ فوت کہ جم م نہیں ہوگی ، یہ بات دوسے ا عراض کے جاب میں بیان ہو جب کرا گی شرفیتیں کو منوبی ہوئی ہم جو نکہ منسوخیت کی وہ وجرش بیت محدید میں ہیں ہے اسے محموطی الشرفیہ کوسلم پر نبوت کا ختم ہوجا تا عقل کے بھی موافق ہے ، اگی شرفیتیں دین کا منہ سنسی اور شرفیت محدید دمن کا لہے اکلی شرفیتوں میں تحریف ہوگئی ہی سیکن سند ربیب محدید کے محفوظ رہنے کا خود فدا تعالیٰ ذمہ دارہے ۔ امتا المن کو کو کو انگا یہ نفیعت ہم نے آثاری ہے اور ہم خود لک فالے نفاؤن کے ایک کا فالے میں اسے محافظ ہیں ۔

شریعت محدید کامحفوظ رہنا ان سلسلۂ اسا نیدکے علادہ جوابل اسلام کے پاس ہیں آادی واقعات اور غیر سلم اصحاب کی شہادت سے بھی بخوبی کا ہرہے جو تھا اعتراض سے قرآن کسی خاص بغیر کی ہیردی میں نجات کو معفوزیں کے ایسا کہ دیر سے بیارے کی آیت سے طاہرہے، لہذا مرف دین اسلام ہی قبول کرنے کی کیا مزورت ہے ؟

حبوابسے ایس فاص بینبری بیردی میں نبات کامنحصرہ ہونا صرف تواہم کالمالدین ہی کا قول ہے درز ترآن کی مہت سی آبتوں میں میان مواہے کہ نبات معادلہ سادم مرمنے سید

دین اسسام می منحمرید -

وَمَنْ يَنْبَتَعْ عَنْ يُوَ الْإِسْلَامِ جَتَعْص اسْلام كَسواكونَى دوسوا دين دِيْنًا خَدَنْ يُقْبَلَ مِنْ فَهُ مُلُهُ الْمَتْمَا رَكِي الْوَوه بِرَكُرُ اس سے تبول ذكرا ما مُكا-

ددست ملاسه کاده آیت جسکا والدلائن معرض نے دیا ہے اس کا مطلب المعنون میں میں کیا ہے اس آیت کا خشار مرف اس قدر ہے کہ قرآن نجات

له سورة الجرد ٩ - شه سورة العراق : ٨٥ -

کوکسی قوم کے ما تہ محصوص بنیں بتا تا جیسا کہ یہود یوں کا قول تھا اگذین امنو اور نصاری اور صابح آن وغیرہ الفاظ خربی حیثیت سے متجا وز ہو کر قومیت کے معنی میں سما ہونے گئے تھے، لفظ عرب، قومیت کے معنی میں محصوص ہے مگر تمدن عرب، کا مصنف خربی معنوں میں استعالی کرتا ہے بینی مسلما نوں کو نواہ کسی بھی قوم کے مول، وہ دعرب، کہتا ہے اسلئے قرآن نے بتایا کر جشخص اسلام قبول کرے خواہ دہ کسی قوم کا ہو نجات کا حقدار ہے، اگر آیت کے دہ معنی لئے تا یک جو خواجہ کمال الدین کہتے ہیں قوم حا ذائش یہ ایک بہل کلام ہواجا تا ہے اس لئے کہ اگذین امنو اے سائد من آئن کا لفظ کسی طرح نہیں لگ سکتا بعن ایمان دالوں کے لئے یہ شرط لگا تا کہ دہ ایمان لائیں ہے معنی ہے لھ

رك لرك بعض دوك مباحث الماحب كاطرف سے كوئى جوالي

له صيح رنكون خاع ما - مله صيحة رنكون مازا-

ہے کا تصرف الدعیہ ولم بر نبوت خم ہو می ہے لہذا ہو شخص بھی آب کے بدنوت کا دعوی گڑے دہ اللہ علیہ اور قطعًا کا فرہے -

ایک بارمولانا لکھنوی سے مناظو کرنے کیلئے مرزاغلام احد کے فلام این اللہ بارمولانا لکھنوی سے مناظو کرنے کے نام مولوی سرورشاہ مفتی محرصادق، اور میرتوام علی دہوی تھے لکھنو کھیجا تھا ان لوگوں نے زبانی مناظرہ کرنے کے بجائے تجربری مناظرہ کی خواب نا بجا بی مولانا ممدوح نے اپنے رسالہ البح الکھنو کی جلد انم برا امرائی مفتمون حیات ہے برسپر دفلم کیا جس کا آج ایک سی مزائی نے کو فکہ حاب بنس دالیہ مناظرہ کے فکہ حاب بنس دالیہ

کفرکافتوی استادی برد شخط که تقد کرانا نام اصار کرای درج س جنوا معدا در اسام که اسارگرای درج س جنوا معدا معدا در این استان کوری برد شخط که کفت کرمزا نام احما در ان کرساته که نام استانه کوی اسلای معلا جائز بیس بد، دا شخصا که مناکه ت در بعد، دان کرا بخد کان به این به به اور بعد، دان کرا به از بی جاهد اور اور نی کرد نی ای از کی اجازت دی جاهد اور اور نی ای کرد و من کرد نی ای در خوا کند در کان می کان این این به این این می کان می کان می کان می کان می کان از این این کرد و کرد بی این می کان می کان از این این کرد و کرد بی کان می کان می کان از این این کرد و کرد بی کان می کان می کان می کان می کان کرد و کرد بی کرد و کر

اس فتوے کے بعد فادیا ہوں کے خلاف ایک عدائی فیصلہمی درج کیا گیلہے جو مسلاً ان اڑیہ کی درخوامست برکتک کی عدالت نے ۱۰ فروری مشاوات کوھا ورکیا تھا اس مقدم كي بورى كارروائي اخبار دى أكريا ككتف ١٧٠ راري والله كوشائع كاتعي -ا اس سلسلہ کے دوسرے رسالہ کانام ہے : صولت محدیہ برفرة عُلْمَدَيَّة " مب سے پہلے دسالہ سامالی میں اپنج لكفنؤ كصفات يرقسطوارشائع بوتار بإبعراسك بعد عبعده سع كتابي نشكل ميشائع كرديا كيا،اك مرتب ناشرمولا ناع ليسلام صاحب فارد في وم المنظرة عضر جودا لعلوم دبوبندك فاصل اورحصرت مكعتوى كصاجزادب عقى،اس رسالم كالذراكي ليري مقدم کارروائی درج بے حفیر مقسم نبدورتان کا شهور ریاست بھا دلبور (باب) کی مالت میں المانوں اور قادیا نیوں کے درمیا ن دائر تقاء اس سئد یہ تھا کہ معنا فات بعاد ليورم مولوى اللي فبنس نامي المستمس في اين اطابي كا مكان الكشخص كيسياتمه كيا ابعي خصتي بنيس بونے يا كُي تعي كر وہ خص مرتد ہوكر قا ديا في ہوگيا ، مولوي صاحب نے مدانت مسیخ سکام کا مقدم دا ترکردیا، لیکن بعض ، رکشی خیال افسران نے قانون وقت کے مطابق اس دعویٰ کوفارج کرادیا، مجور ہوکر مولوی البی بخش نے ریاست کی مدانت می جوکر ایک اسلام ریاست منی اسل د ائرکردی اسلای سالت فرنیس کو برایت دی کرده اینے شہورا فیرستندی ماری مذہبی شہادت عدالت میں پیش کریں،اس مصر م يه عالم بحائد تعفى كراك المعالم بن كيا، ليظاس كى بيردى الحن موعالا سلام بعادلبوسف این ا کقیس نے لی مولانا علام محرص بشیخ ابحامع بعامع عباسسید معاوليون في فوكيا ست كمدواصدورسي تعاس ومت كاكاراورا الل كو معالت كساسة قاديانيت كم فان شهادت دين كيلة دعوت دى جن علاء خے معاولیودم کا کرچالست میں شہادت دی ان جی موانا کسیدم تعنی حسن چارند ہے ۔ پیری معاولیودم کا کرچالست میں شہادت دی ان جی موانا کسیدم تعنی حسن چارند ہے ۔ دم المنظمة اسابق مدالمد عن مدّ الماديه مراد آباد الموالمانيم الدين ما حبث دم المثلث الماسة من الماديد مراد آباد الموالم الدين ما حبث دم المثلث الماديد ما حبث وم المثلث الموالم الموا

علم ارکا فیصلہ ان کے متبعین کا فرد مرتد ہیں، ان کے ساتھ منا کھتا کا مرادر ہے۔ اگر نکاح کے بعد کوئی شخص مرزائی ہوجائے تودہ نکاح بغیر قضار قامنی شخص مرزائی ہوجائے تودہ نکاح بغیر قضار قامنی شخص مرزائی ہوجائے تودہ نکاح کر لینا درست ہے بیاہ

مرناطام احدے کا فرور تدمیر نے کہ باپنے وجہ بیان کے گئے تھے ، اول یہ کہ انھیں انے اپنے اوپر دی انسان کے سے اوپر دی انسان کے سے اوپر دی انسان ہونے کا دعویٰ کیا تھا ، دوم یہ کہ انتخا ، سوم یہ کہ انتخوں نے حصرات انبیار علیہم الت کا کی اور حصرت میں الانبیاء حسنی الشرطیہ وسلم کی شان میں سخت گتا خیاں کیں تھیں ، جہام یہ کہ انتخوں نے مزوریا دیں کا مشان میں سخت گتا خیاں کیں تھیں ، جہام یہ کہ انتخاص دنیا کے اللہ مشان میں سخت کے ان کر کہا ہے تیے میں کہ جہاں کہ دنیا کے اللہ مشان کے ان کو بی نہیں سیم کہتے کا فرکھا ہے تیے میں کہ جہاں کہ دنیا کے اللہ مشان کو بی نہیں سیم کہتے کا فرکھا ہے تیے ا

اس فرقد کواسی کیناگناہ ہے اس فرقد کو احدی، نکھتے اور اس فرقد کو احدی، نکھتے اور کہتے ہیں اور کھتے اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیتے ہیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں گا وہیں، معلانکہ ان کوا میری کہتے ہیں گا وہیں،

ادل- احمی کناگوائی اخراک تعیق کنام وروای کا ور میں ساکوگناست کو آیئر کریم

عامولت مي من الا الله سنامولت محديد من الله موات محديد لله م

اوی بن رت ساما ہوں کوایک پیغم جو میرے بعدا ئیں گے ان کا ام احد ہوگا۔

وَمُبَيِّشُوْلِ يَّا فِي مُولِي كَا فِي مِن بَعَوْمِ السَّمَةُ الْحَسْمَةُ مُدَادً مِنْ مِنْ الْمُعَالِمِي السُّمَةُ الْحَسْمَةُ مُدادً مِنْ اللهِ

كامعداق ميں ہی ہوں-

دوم - احدی کے میں اس امرکات بہ موتا ہے کہ شاید یہ نسبت سیمالا نبیا صلی الشرعلیہ وسلم کے نام مبارک احسد ک کی طرف ہے ،جب کر ایسا بالکل نہیں ہے .

الانظياعيس سيمقس وفيروعى متحقون محالينا كالمتسا

لم مودة العبق ، ١- ع مولت محرير منك

حعرت مؤگیری نے جی اس ام کوبہت پسندکیا تعاجبا نے ان کے توسین اس ام کم را برائی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تحریروں میں استعال کیا کرتے تھے کیے

یر بورارسالرچه یا الله طامع مات بریه یلا بواب اس کے اکر دہشتر مضایان دہی ہیں جو میں جو میں کروں بر بیروان وجال زبون میں مکھے گئے ہیں لہذاان کی شکرار کی کوئی مزورت نہیں ہے میکن یہ وقت کا اہم تفاخہ ہے کہ ایسے دسائل اور کا بیں جواب نایاب ہوتی جارہی ہیں انھیں دوبارہ شائع کیا جائے تا کہ انسے رکشنی مامل کرکے آنے والی نسیس ضیح ادر سیدھی راہ کو اختیار کرسکیس ادر عقائم کی گرام ہوں سے خور بھی بے سکیس اور دومروں کو بھی بچاسکیں۔

#### ( بقية صفحة مسلاكا)

کوئی شب رکوسکتان بیدگد سیم خریف کی مین روایات ین " داشکر مینکد

كم مولت عور ملك

کہ الفاظ آئے ہیں ، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امامت حمزت عینی ہی فرا اورامام مہدی مقتری ہوں گے ، مگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے بی قادیانی حوا کے مگر ہم کہتے ہیں کہ اس سے بی قادیانی حوا نے مقام حات بہیں ہوسکتا - کیونکہ ہمارے مذکورہ بالاجواب سے صاف اطابرہ کہ امام مہدی کے مقابلے میں اصل اور دانتی امام دافقہیت کے اعتبارے ) مقابلے میں ہوں گے اور حرف ایک وقت امام مہدی کا امام کرنا اسی سنبہ کو زائل کرنے کیلئے ہوگا ۔ جواد پر بیان کہا گیا اور اس وقد کیا مام مہدی کا مام دور مفی سے ہوگا ۔

اس کے ساتھ کی مسلم شریف کی اس روایت نے قادیا نی حفرات کے اکم اعترامی کا جواب می فرائم کردیا جوان کے خیال میں نہایت ہی مورکہ الآراماط ا سے ۔اور فالبًا وہ سمجھے ہیں کہ ممارے یاس اس کا جواب نہیں ہے ۔

اعتراض يه ه-

11) حفرت علی اورتفود کی بعثت بن اسرائیل کی طرف موتی تھی اورتفود کی بعظیم اسرائیل کی طرف موتی تھی اورتفود کو ب سادے عالم کی طرف اب اگریہ عقیدہ رکھاجائے کرمفرت علی اس مسیح موتود بن اکٹیں گے ؟ اور کیا بیعقیدہ حضوراک اس مصوصیت وسارے ما لم کے لئے با کو نہیں توفر آ ہ

۲۱) آگر ختم بنوت کامطلب ہے کے مضور کے بعد کوئی بنی ندائے ، توحفرت کا آٹا کیا ختم نیوٹ کے منا نی نبوگا ؟

اس) اس احتیار سے خاتم النبین ، حفرت عیسی علیات کم بونکر ان کے کوئ بھی آئے گا ، حضور النبین ، حفرت عیسی علیات کا محدود کا ان کے بعد الکاری ان کے بعد النبیان میں کے در سکھنے نزدل سے مثل از کافی محدد کے اس احترام کا بہت ہی آسان اور سیرصا دسادہ جواب ہے بجواجة

تینوں معوں کومنا بل ہے مواب یہ ہے کہ معنور کے بعد کوئی بی ذاتے کا مطلعید ہے کر حفودا کے بعد کوئی ٹی مبعوث ۔ مو کا علی ہے کہ معزت مسیاما کا يرول بحفرت عيني كي بعشت شهوگى كيونك حفرت عيني توصفورسلى المرالية سے کی موسال پہلے مبعوث ہو چکے تھے۔ اور جب بعثت نرہونی وید سوال ہی ختر موجا آ ہے کہ فعرت علیلی علیہ السلام حرف بنی امرائیل کے للے بی موں کے ما خطورسلى الشرعليركم ك طرح سارم عالم كم معتسب يرى دار ومار عقاء عقيدة خم نبوت كاليمي أحب مبتت نه مولى توحفرت عيسي كانزول حم نبوت کے منانی نہ اواس طرح خاتم النبيين عضور ملى الشرعكيه وسلم سي رہے ندك حصرت عینی علیہ است الم ، کیونکہ خاتم النبیبین کا مطلب ہی ہی ہے کے حضوصل الترعیبی م کے بعد کوئی بی مبعوث نہ ہوا در ظاہرہے کہ حضورہ کے بعد کوئی بی مبعوث نہ ہوگا۔ ر ما يه سوال كد كميا نبوت بي كم حضرت كا مزول ، مجينيت بعثت نه موكل ، امن کاجواب مسلم نتریف کی اسی زبر بحث روایت میں موجو دہسے کہ رسول انڈرصلی ہیں عليه ومسلم في حضرات عيسى عليه السلام كم متعلق ارشاد فرمايا تعاب وَأَمْنِ كُورُمنُ كُمُ اوروہ امامت کریں گئے تمہاری جمہیں ہی مینی تمہاری مضربعیت کے مطابق نماز پوصائیں کے در کدایی نزبعیت کے مطابق ، اس روامیت کے ایک را دی این الی ذریع میں اوران سے روایت کرنے والے المرح كمت بي كرابن ال ذئب نه محديث كما المندي مَا الْمُعْكُمْ مِن كُور (كيائم عالية بوكر مفرت عين تمارى كيا امامت كري كي عَهِي عِرسے ؟) وليدين مسلم نے كها تخبرى (أب ي بنامية) الخول كما-نامتكم مكتاب ديتكوعزوجل بس ده تمارى امامت كريب كم تماري وسنتر ندبت كوصل الله عليه ولم مربع وجل كالماب وقرآن اورتهارك ر مسلم ج ا منک، فتح المباری ی است کے مطابق فتح الملهم ج ۲ مسکت ک

خبرانی میں عبدالشرین مغفل میں کا دوایت میں ہے۔ بنول عیسی بن مویم مصل ت عیسی ابن مریم اترمی کے ،محد می الشریقی محمل علی مدّت رفتح البادی جا ایمی

. نودی میں ہے۔

ای ینزل حاکمًا بها ذ لا الشراحیة لاینزلُ نبتًا بوسال ترستقلت و شریعیت ناسخت بل حوحاکم من حکام حاد لاالمة و فودی علی اسل حکام عدد الامة و فودی علی اسل حاد کشری ناسخت با شری علی اسل

فتح الملیم میں ہے۔ قال الطیبی العنیٰ پڑمکم عیسیٰ حَالٰ کونہ فی دیُنکم (ج۲مسے)

مرفات المفاتيح بن ہے ای یوم کرعیشی کال کوند من دیسنگم -دجہ مسالک

حفرت عیسی عید الت کام اتری سگے،
اسی سفر دیت کے مطابق بستقل سلات
و شرویت لے کر نہیں آئیں گئے کہ وہ او اور
باقیہ کے لئے ناسخ بن جائے بلکہ وہ
اسی احت کے حکام میں سے ابک حاکم
میوں گے۔

طیبی فراتے ہیں ہوسکم کامطلب سے کے کے معلب کے ایک کے ایک کا معلب کے ایک کا معلم کے دیں ہے۔ اُن کے مونے کی حالمت میں تمہارے دیں ہر۔

ا ما مت كري كم عليى النكري في ك حالت مين تمهار دين بر-

• •

أيك تكته!

ایک قابل غور نکته بیعی ہے کہ زیر بحث مدیث میں رسول النار سلی النار علیہ النار النار

اس فوسس می دوی شکل ہوسکتی ہے ، میسری نہیں۔

۱۰ ، حضرت مینی علیه استلام کے ہوئے ، امت محمریہ کا بیاعزاز ہوکہ امت، میں ریز مین نام

اتت کائی کوئی فرد کرے -

ملاعلى قارئ ككفته مين-

كيف حالكم وانتم مُكُومُونُ عند الله تعالى والحالُ ان عيسى ينزل في كمر واما مُكمر منكم وعيسلىً يقتدى بامامكم تُكُومَة لدينكم ويشهد كه الحديث الآتى اخ

رمرقات المفاشح جه ملكك)

. . . .

کیا حال ہوگا تہا را دعنی تم کھنے توش قسمت ہوگے کہ الشرنف الی کے نزدیک بھی قابل اعزاز واکرام تھے وکے ، حال یہ کے عینی ابن مریم تم میں اتریں گے۔ اور تمہارا الم تمہیں میں سے ہوگا۔ اور عیسیٰ تنہارے الم کی احتداد کریں تمہارے وین کے احراز کو فال ہر کرتے ہوئے۔ اور اس کی تا تیزائے والی حدث

(روایت جابره) می کرتی ہے بلہ

له يعديث گذريكي ہے

(١٧) امامت معزت عيسى على جينيا وعليه السين الم الكريس الملكن ابني تترافيت ك مطابق نہیں ، بلکہ امّت کو برکہ مطاکرہ وسف وسیت کے مطابق ،جیساکر ابن الى ذئب كى روايت سے بيتہ جلا۔

ودنول میں سے بوغورم میں لیا جائے ، قادیانی مفرات کا یہ وعوی تا بت نهیں ہوسکتا کر الم من کرنے دالے ملیٹی، امّت محدید میں سے موں کے ، وہ عيئى ابن مريم نه بول مك - جن ك متعلق رفع الى السمار كا مقيده بعد مذكوره بالأمباحث سے صاف فا مرسے كرحفرت عيلى، وي حفرت عيلى على نبينا وعليدات للم مول كريح بجوزنده أمسسان برا مقاطع تحق ا درمه دى امتت محدیہ کے ایک فرد ہوں گے ، جو نزول مسیح کے وقت موجود ہوں گے، لہذا د د نول ایک شخصیت نہیں ، دو خصیتیں ہی

(خترشه)

يكم مُحرم الحرام ستنكلنات مراهنامه دارالعلوم ك

اكرياته مائخ نيخ ننگانيي (٢٥

معصو اوم الولی ایک بول کو دنی شورادراسلای اریخ سے واقعیت کا آی بہت زیادہ مزورت ہے اس کے لئے ان کو السلافی قاریج " یہ لسلہ مندور پوٹ للے ۔

رآمان زبان و دنجسپ طرز و حسین کابت و سعنب د کا ندر خوبصورت ماشل و آفسیت

رسول عربی اردو مرمم مندی مراه ، انگریزی برا - خلافت رات ده اول مراه

بغلاضت واستعده دوم -/۲ خلانستدنی امیر-۱۲

دینی درستاه که دمددازاز آن و نصابه یادن خل فرمایک در مرب به نوایس

دارالعلوم ويوند سرحام ولمدنى ديلى سرير المي الموالا و دارالعلى الما

بندیک ، افریق مید بهری درسی بن باطا ی جدد ری ب والاکاینده در قومی کریاب کو الا واکر کرم مطابعات کادی د دادر درست سرا برسه عب لایخ بی در معدی

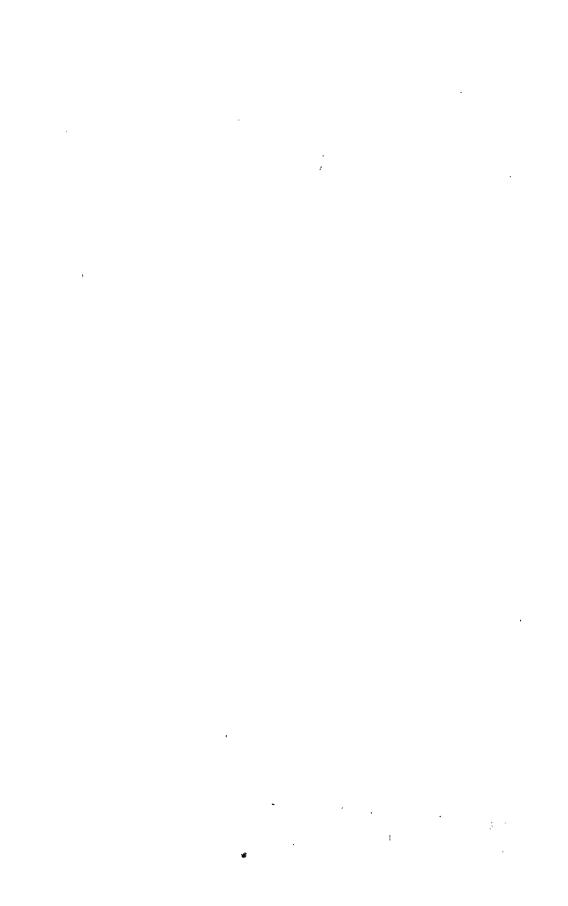

#### Rogd. No. SHN-L-18-NP-21-87

### DARUL ULOOM MONTHLY

Deoband (U.P.)

| ~ S. F.      | لوم دُلوند الله                                                              | لو     | طبؤعات مكتنبه دارا                  | م            | المراث ال |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77           | جماعت اسلای کا دینی درخ<br>محمل ورجیب اردصص                                  | ۲/-    | قرآ نی بیشین گوئ                    |              | فتراوي دارانعلوم ديوبندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧/.          | مورددی دستورو<br>عفائدگ حقیقت }                                              | ro/.   | ا تسب لدنما<br>البرامين قاسميه      | ra/.<br>10/- | مقاات حریری<br>ویوان المتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6/s<br>0/s   | ايمان دعمل                                                                   | ٥/.    | ا حکمت قاسمیه مجلد                  | 4            | ما كان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1/a.<br>1·/- | مشام ببرهلمار ديوبن م                                                        | r (*/- | ا مرارج سـنوک                       | 4/-          | عقيدة طاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/.<br>16/- | علماردیوښدادرملم مدیث<br>دارانعلوم کی تاریخ سیامت<br>د مرور داره             | 17/-   | و منى دعوت كا قَرآ ني انسول         | ا ـ/ ۵       | الفتحسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1./.<br>1/.  | انکاح وطبیاق<br>ورمنتور اول<br>دیرمنش دوم                                    | ۳/-    | ا حقیقتِ معراج                      | 9/-          | بعجة الادب<br>مقدا بن الصسلاح<br>المنارالانوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 76).<br>16). | ا در منتور دوم<br>اسه ۱۸ درقادیانیت کاتقابی طالعه<br>نزدل عیسی او نظهور بهدی |        | ادراس کی حقیقت                      | Mr/-         | الاستسباه والنظائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4/-          |                                                                              | 17/.   | ا تغبيم القرآن كانحبق دمنتيري جائزه | 0/-          | تغییرمود تین<br>مانوره دعائیں، دورنگیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r/:<br>a/:   | دعادی مرزا<br>ختم نبوت                                                       | 0/-    | ۲ مودودی ندسیب                      | 19/-         | مخطوطات ممكل در دوجلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7/0.<br>7/-  | میخ موعودگی مخان<br>قادانیت پرفورگرسته کابیدهاراسته                          | 4/-    | المحتوب بدايت                       | r1·/-        | تاریخ دارانشلوم تکن ارد د. دولبر<br>تاریخ دارانشلوم تکن اگریزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 多            | شانسات مرزا<br>فسفرختم نبست                                                  |        |                                     |              | معیان کا الزادی<br>سوانی قامی کمل درسه مبلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



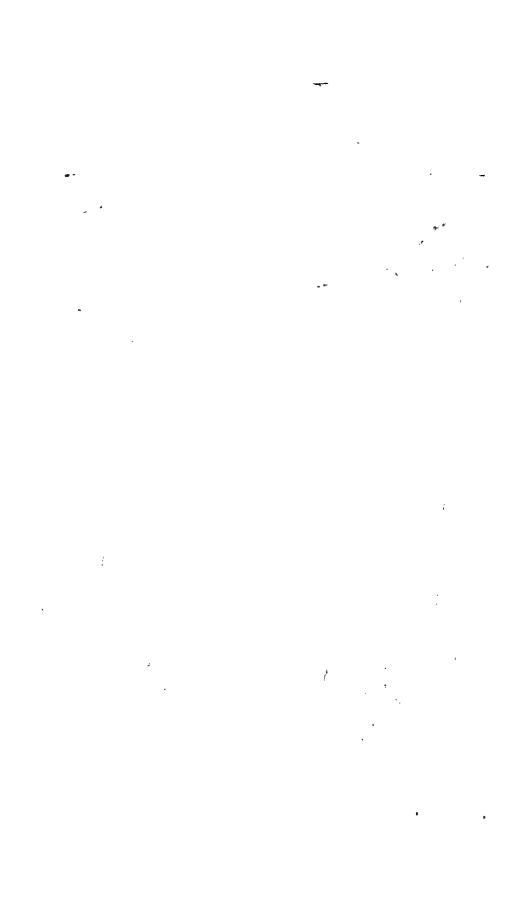



## فهرست مضامين

| معخر | ثنگارستن                        |                                                       | نمبرتمار   |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| -    | اداري                           | حرف آعاز                                              | 1          |  |  |  |  |  |
| •    | حضرت والنارياست على صنا بجورى   | حرف آعث آن<br>مهند ومسمان کے مرادی عربید کی جائیدادیں | 1          |  |  |  |  |  |
| 4    | استاه وديث دادالم لوم داوم ز    | وتف يا الماكء عامّر                                   |            |  |  |  |  |  |
| 74.  | مونوكاتيم احرمطفر يوري          | تخقيق دالد حضرت سيوا براجيم عليها                     | <b>"</b> / |  |  |  |  |  |
|      | فاضل دارالحلوم ديوتبر           |                                                       |            |  |  |  |  |  |
| 40   | ما نط محدا تبال مها حب زنگونی   | سوسال <i>تعگوے کا آس</i> ان فیصلہ                     | -N V       |  |  |  |  |  |
|      | مانچه طر- انگلیت ژ              |                                                       |            |  |  |  |  |  |
| 41   | مولاً ما عبد القيم حب وارانعلوم | يارحيه باف علمارعلام سمعاني كي نظر مي                 | -0 -       |  |  |  |  |  |
|      | اكوفره خنك                      |                                                       |            |  |  |  |  |  |

هندوستان باكستاني خريار وسيتضحوركذاد

ا سندوستان خربداروس مزدری گذاش بیج کفتم خربدای ک اطلا با کرادّل فرمت میں اپنا چندہ نبرخر بداری کے حالہ کے سائنہ من اُرڈرسے روا ذکریں -

۲- پاکسننا فی فردارا پیاجِده مبلغ بره ۱۳ روجع مندوستانی مولانا عبدالستارها مهم جامعه عربیهمودید دا و دوال براه شجاع آباد منسلع ملتان پاکستان کومیجدی ا درانفیس مکعیس کدده اس جنده کورس له داراد ملهم که حساب میں مجع کرلیس

۳۔ حنسہ بدار حضرات بیتہ پر درج منشرہ نمونو فوالیس یخطوکتا ہے کہ وقت خریدا تکا بخسر طرد رنگھیں ۔ والٹ لام منجب ررسالہ دارالعلوم ۔

# 

ارد شید دراصل بهودیت کی بردا داریج جس طرح سینظ بال دبولوس رسول بهودی فی نفست دراصل بهودی بردا در نفست دراصل بهودی بردا در نفی بردا در نفست اوره قدر که ایک بهودی عبدالشرن سبا نے منافقات اور نشرک سے آلودہ کروہا ۔ فیبک اسی طرح صنعار کے ایک بهودی عبدالشرن سبا نے منافقات طور برک ایک بین دا فیل بوکرا سلام کے صاف و شفاف حیضے کو اپنے مشرکا ند نفا مرکز رہنے کی ایک کوشنش کی بید بہودی منافق اگر جبر انا نحون نیز کنا الذکر و انا لئے لہدا فظون ایک کوشنش کی بید بہودی منافق اگر جبر انا نحون نیز کنا الذکر و انا لئے لہدا فظون ایک کوشنش کی مید بیدوں منافق اگر جبر انا بیا کہ تفصیر کا میاب تو نسم موسکا الیکن ملات اسلامیہ کے اندر اضلاف دا نقشار کا ایسان بی بوگیا کہ است اسرقت سے لیکو ایسان بی بوگیا کہ است اسرقت الذی دا نقشار کا ایسان بی بوگیا کہ است اسرقت اسرقت

یمی ابن سباریہودی شیعیت کا مُوسس دبانی ہے اسی منے سُنہور ابی اماشعبی ا فرماتے تھے کہ شیعہ اس امّت کے یہود ہیں ،، دانغصل جے مهم ۱۸۰) یمی امامشعبی ایک دومرے موقع پر اسبے تلا مذہ کوخطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں -

"احدُركُم احل هذه الاحراء المضلة وشرها الرافضة لم يدخلوا في الاسلام رغبة ولارحبة وليكن مقتاً لاحل الاسلام وبغيا عليهم وقد نفاهم على رضي الله عند الله بن سباء يهودى من يهود منعاء نفاه الى سكاماط وعبد الله بن يسارالي خازر" والوثنية ) در الصراع بين الاسلام والوثنية )

یہودیت اور شیعیت کے تقابل مطالعہ سے امام شعبی کے قول کی حرف برحرف تائید ہوتی ہے کیونکہ فرقد شیعہ کے بیشتر عقائد واضلاق اور اعال یہودیت کہا کی صدیم بازگشت علی ہوتے ہیں بطور شال ونونے کے چندا مور ہیاں ڈکر کئے جاتے ہیں۔

ا- یہود حضرت عزیر علیہ السلام کوخدا کا بیٹا کہ کر انحیں الوہمیت کا درجہ دیتے ہیں اس طرح عبداللہ بن سہا اور اس کے بیر دفتیعہ حصرت علی کی الوہمیت کے قاتل ہیں ۔ اس طرح عبداللہ بن سہا اور اس کے بیر دفتیعہ حصرت علی کی الوہمیت کے قاتل ہیں ۔ یہودیوں کے نزدیک خلافت فی کومت آل داؤ دیکے ساتھ محقوص ہے اس طرح فتیعوں کے نزدیک خلافت والم است آل دسول دآل بیت ہی کا حیصتہ ہے۔

سا- بہود صفرت جربیل کے بارے بین کہتے ہیں۔ دھوعد، وَمَامِن اللا مُلَدُ شیدہ میں ۔ میں کہتے ہیں ۔

م - یہودنے اپن کتاب تورات میں تحریف کی اشید فرقے نے بھی قرآن کریم میں تحریف کی اہاک توشکی ۔ یہودنے علی الخفین کو جائز نہیں سمجھتے ۔ یہی مسلک شیعوں کا بھی ہے۔

٩- يهودا بيغ علاده كسى كوهنتى نهين سمجينة لن بدخل الحنة الامن كأن يهودًا يشيع فرقه

كالعى يمي زعم باطل ہے

ے۔ یہود استیاک نخوم تک نماز کوئو خرکرتے ہیں۔اس طرح شیعہ نماز مغرب کواستہاک ابنوم کے بعداد اکرتے ہیں۔

۸ - يمود الجرى دالمرائ جيسلى كوحرام سيحية بي يميم مذم بيتيبون كالجيد - ٨ - يموديون كريان ورون برعلات نبي ب - يي بات شيد مي كيت بي

۱۰- بہود تمام غیر بہودیوں کے احوال کو اپنے لئے خلال بھتے ہیں۔ اُسی نظریہ کے قائل شید ہی ہیں در تمام غیر بہودیوں کے احوال کو اپنے لئے خلال بھتے ہیں۔ اُسی نظریہ جن میں خبید اہل در تلاف عشرہ کا مذہب کی بیروی کرتے ہیں ۔ چونکہ اس فرقہ کا مؤسس اصلاً بہودی ہے اس لئے شیعیت اور بہودیت میں یہ مناسبت دمطالقت فطری ہے ۔

فرقد شيداي ابتداع دجودس عالم المام كمان ايك خواه بابوام ادرم يندس ا*س کی ہی کوشینش دی سے کہ م*لتب ہسلامیہ میں اختلاف وانتشار پردا کرسے اسکے فیرازہ کومنتیٹر كروك مع مينايد اس كم بانى ابن سيار في ابنى خفيد ساز تنول كو در يوخليف النات والمادرول حفرت عثمان غني يم كيفلاف بغاوت برياك جس كين يتجهيس مصطلة بي حفرت عمّان عن رفع العرض ك شهادت كا واقع بيش آيا ، بان تنبيب ك منافقان ساز شول ك بنار يركس معين واقد بمن اور سيره مين فين كاحاد فد بيش آيا حب كينتي مين اسلامي متحده قوت وحصول ينقسيم وكن ادراس کے نقصان دہ اٹرات سے احتک است مسلم تھیکارا حاصل نرکرسکی مشیخ الشبید نصیر طرسی ا وروز رعِلقى شيى كى دوم روكوششول معدم للكوخال كے ما تفون سلن لدھ ميں خلافت عباس كاسقط اورسفانوں کا تسل عام موا ماریخ اسلام کے یہ ایسے وروناک اور ملاکت خیز حادثات میں جنے اسسام ا وژسیلیا نوں کومحف شیعول ک متند پروا زیوں ا ور دربردہ سازمٹول کی بہار پر دوجار ہونا پڑا ہے۔ اتعقیبل کیلئے "ماریخ طبری "ماریخ کا مل "ماریخ ابن کیٹروغیرہ کامطالعہ کیامیا چونکه نشیعوں کے نز د بک مکہ میں رہنے والے مسلمان خدا کے کھلے موسے مشکراد راہل مدینه مکه دانوں کی بنسبت نیم گنا بلیدمی دامول کافی ج ۲ص ۹۰۸ نیزان کے نزد کی حرمين منسريفين كم مقابله مي فبف اور كرملا ذياده محترم ومقدس مي واصول كافي والشيد والمنارص ٢٥) اس لية حرين تنريفين كيمسلانول كوتش كرفا اورحرمين كى موكزت كوخم كراأن كه نزدبك كارتواب الى بار برشيول كوحب مي امتدادن بسب واسع العولي حرمين فترنين بالحفوص مكة معظمه كى مركزمت كوبا ال كرف كى يودى كومشش كى سے جا يخد فرقدا امير ك مشهورتناخ اساعيليدن ابينه ووراقتدارمي ملتب اسسلاميركومس طرح ابين فلم كالم نت ، بایا دراب سنت الجاعت کے الدین کوس ارح بی جرا کر اصوں فرقس کیا ماریخ اسلام کے اورا ف اس خونی اس واستان سے لالہ زار میں علادہ ازیں اس فرقہ نے ا پہنے دوراقتدار مسمكتم فلمرك مركزمت كوخم كرف ك غرض سے اسى اسى انسا نيت سوز ركتي كى مي جفيں يا دکر کے دونگے ہے کولے موجاتے کہی جہائی سلکارہ میں انفول نے مکہ مفالہ سے جج کرکے

فرفتا اميهى دومسرى مشهورومعروف شاخ انناعشر يبهى اس وقت اسى منفى كرداركودسراري ہے جنا پنہ اپنے قامد امام، میشوا اور نائب ام غائب علام خمین کی مراب کے مطابق پرنوگ برسال بح کے موقع پر انتشار واختلال بیداکرنے کی کوٹشش کرتے ہیں جی کا گذمشہ جے کے نام بركنے دالے ان دمشت گرد باسدا لان حمينى كى أليجيوں ميل جي فاصى مقدار مي بلاسك بم اورديكراتش ميوادك يجرف كنة بق كدان كى تقوارى مقدار بزاروں كوختم كرف كے لئے كافى تى - ج كيموتع برباسدادان عين كان دمشت انگريوس كامقصديد بي كم عجاج اسطرح كالقل بيقل سي هجراكريها لآنا بندكرديها سطرت سيمكدكي مركزيت ازخود ضم م وجائے كى اس كے بعداس برقبط كرنا أسان موجل كے كا جس كا خواب مينى ايك عرصه سے ديك رسم ميں -حرم ماک کے اس حادثہ کو جولوگ ایک وقتی حادثہ سمجے رہے ہیں وہ غالبًا شیعیت کے اس اری منفی کردارسے یا تو وا تف نہیں ہے یاجان بوجے کرسہل انگاری سے کام ہے ربعي ودن درمقيقت شيعيت كاطرف سع متت اسلاميه كوالك جيلغ سع جس كا جواب ندهرف معود می مکار در منبی سے ملکہ اوری ملّت اسلامیہ براس کی جا ایک خرفًا لازم ہے سے ایک ہوں سے حرم کی پاسبانی کے لئے مہدے ساجل نے کرتا بخاکف کاشٹ سے

## مندوستان كے مدارس كى جائيات وقف با املاك عامر

از-مولانادماست عسكما بجنوري

اسلا كرفس وقت ارض تجازيد قدم بامرر كها تواس كه ايك باقع مي فتح ونفرت كا يرهم اوردوس مي ميم وفن كاجراع نقا وه حس سؤمين مي ميم اليا وبال علوم ومعارى كفليس الاستروي يها المعاليس آ كرجل كرمكا وسع "كمام سع بادى جائد لكيس -

ابتدار میں ان مذکر کے لئے علاصرہ ادر سنقل عارتی نہیں نمیں بلکہ عام طور پر مساجدی سے درسکا ہوں کا کام لیا م آئی انتخاب کی تعین کے اعتبار سے مشکل کام لیا م آئی آئی ایک مسلمہ کی تعین کے اعتبار سے مشکل کے مسلمہ کی ابتدا ہوئی ابتدا ہوئی ہو تو ہرا میروز سرس کا یا فوی طریقہ کاربن گیا کہ دہ ایشا پنے دور میں معارس کی نعیر اور دان کے مسارف کیلئے جاگیروں اور دفااتف کا انتظام اپنی نیک ما میک کئے مردی کا میں تھتے تھے۔

دیگریمالک اسلامیدی طرح برصغیری می دارس اوراسلای درسگاموں کاسلسلسلان سلامی اوراسلای درسگاموں کاسلسلسلان سلامی اوراسلای درسگاموں کاسلسلسلان سلامی اوراس کے نیک دل ورّراء دا مراسف شہر دنصبات بین اسلامی دادس کا ایک جال بھیلاد یا جس کاسلسلہ منہددستان بین الیسعٹ انڈیا کیتی فی تسلط کل جاری دا ہیکن جب بطافی مامراج نے ملک کے اقتدار کو اپنی نیج تاست بدادیں پوری طرح جکوالیا تو نصرف یسسلامی مرح میرکی بلک قدیم درسگاہوں اوران کی جاگیروں کو بھی کو ضبط کر لیا گیا۔

اس مورت مال كاستلين اوراس كے دوررس نتائ برعلائے فن كى نگا ہوں كے سلصف ایک حقیقت کی طرح نمایال تھی دہ اسے نوربعیرت سے ریکھ رہے تھے کو عرب لی ومشكابي اس طرح بد خانمال بربادر مي توجيم إدى اقت دارك سائه ملّت ا پيغاسالى عقا مُرواعال سه مج مُحروم مِوجائے گا ۔ چنا پنے خانواد ہ ول اللّٰہی سے منسلک اکا برد پوبند اس مورت حال سے مفلطے کی ایک نی اسکیم سوجی کراب تک عارس اور ان کے مصارف مسلان امرام ورؤسام کی دادود بشش برموتی ف متع دلیکن اب اسسای درسگامی موای چندے کی بنیاد برتائم کی مائیں۔ اس کا ادلین نجربر ویوبندی کی سرزمین میں کیا گیا جوسوئی صدکا کیا والماس لنع اس تجرب كے بعداس نبی بربورے برصغیریں مدارس كا جال بھيلاد ياكب اور اوداس دفنت خیال یم سے کہ برصغیر کے تمام تر مارس عوامی جندے ہی سے قائم ہی کستی مس ا پی محصوص الملاک جا تیداد کے ذریعہ الخین فائم نہیں کیا ہے ۔ تدیم دجرید درسگا ہوں میں یہ ایک ايسابنيادى امتيازي جعهدارس كرموضوع برحبت وكفتكوس نظرا مداز نبين كباجا سكتار ا د حرجید سالول سے معفول کی جائب سے طری شدت کے ساتھ یہ اواز مبند کی جاری سے کہ یہ مرادس وتف میں اس شدّت کا اندازہ اس بات سے نگایا جاسکتاہے کہ چھڑ مادس کے نام کے ساتھ " وفف " کالاحقر خردر لگاتے ہیں برالگ بات ہے کہ ان وقف ڈف ک رط مگانے دالول کامقصد اسلامی دارس ادران کی جائیرادول کی نقبی حیثیت دا مجع كمرنى منہيں ہے بلكہ يہ وگ اس كے بردے بس بحق قولىيت ان مدارس ميں اپنى درانت فائم كرا چاہتے ہیں اور ملست کے سرمایہ کو اپنی ڈاتی جا گیرکے طور پر استعمال کرنے کی فکر میں لگے ہیں۔ ا بين متوتيول كم انتح مسلم و ذات كاج وشريود بإجه وه بزبانٍ حال اس بات كامثا برج بایں ہم یہ ایک ایساموخوع ہے حس پر اب کک بوری توج نہیں کی گئے ہے لیکن اب خروت ہے کہ اس مسئلہ کو ہورسے طور پر شقے کیا جائے ۔ زیر نظر مقالہ اس سیسلے کی ایک کوشن ج جوعلاد کی وَجِ کے لئے بیش کی جاری ہے ۔ ۔۔۔۔ جیسے الرحمٰن قاتھے

تفرات فقرار کرام برجائیداد کو وقف نہیں کہتے بکہ وقف جائیدادی ایک خاص نوع اور شریعت کی ایک خاص نوع اور شریعت کی ایک خاص اصطلاح ہے، اس کی ایک شقل تعریف بمشرا کی ایک الفا فااور تقاصد ہیں اور فقہار کرام نے ان تمام چیزوں کی انسانی ا مکان کی حد تک تفصیل اور وضاحت کردی ہے کہ مہر جزئید منقع ہوگیا ہے ، اگر کسی جائیداد پر وتف کی تعریف صادی نہ تا ہے کہ اس کے مشرا تھا نہا ہے جائیں تو اس کو وقف کہنا ، لفظ وقف کامجازی استعمال ہے ۔

وتف کے بنوی معنی ہیں روکیا ، باندھنا ،اوراصطلامی تعریف ام بانظم ابوصیف کے بہاں ہے۔ حبس العین علی ملك الواقف والتصل ق بمنفعتها اوصرف منفعتها الی من احب ، بعنی ام صاحب کے بہا کسی مخصوص چیزی ملکیت کو ، مالک کی ملک میں روک کر ،اسکے منا فع کو واقف کی منشاء کے مطابق نیک کاموں کے لئے محضوص کروینا وقف کہ لا تاہے ۔ امام صاحب کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک کے مقوق تعرفات کی مدہندی کروی جائے کیونکہ ملکیت تواصل مالک ہی گی قائم رہتی ہے لیکن حقوق تعرفات کی مدہندی کروی جاتے کیونکہ ملکیت تواصل مالک ہی گی قائم رہتی ہے لیکن حقوق تعرف میں مدہندی کروی جاتی ہے کہ فلال کام کرسکتے ہوا ور فلال کام کرسکتے ہوا ور فلال کام کرسکتے ہوا ور فلال کام کا فیصل میں مدہندی کروی جاتی ہے کہ فلال کام کرسکتے ، اسی وجہ سے امام صاحب کے پہا ت جیل دعنی رہم الیشن اورہ اکم کا فیصل مزوری ہے ۔

جبکہ قاصی ابولوسف ادرا ام محد کے نزدیک وقف کی تعربیہ سلس العیان لا علی ملک احل غیر اللہ ہے۔ یعنی شے موتو فہ سے مالک کی ملکیت ختم مہوجاتی ہے اور و معنوی طور پر خداکی ملکیت میں اس طرح آجاتی ہے کہ اس کے منابع سے خلوق جائز طور پرمستفید مہوتی رہے۔ امام صاحب اور صاحبین کے نقط منظر سے دقف کی یہ تعربیت میں ہاہیں، سے لی گئی ہے۔

۔ حضرت مولانا فتح محد صاحب ناتب لکھنوی نے وقف کی تعربی اس طرح کی ہے۔ یکسی مال کا نفع بغرض خوستنورگ نفس بارمائے اللی دائمی طور پرکسی خف یاکسی کا ) کیلئے خصوص کردیا ، و نظر پر الاموال صلال )

" محموعة توانين اسلام " بيس وقف كى تعريف يدكى كنى سع -

"کسی تعمیق شنے کی ذات در میں Property کم کی مصطرف کی کوخداک ملکیت میں مقید کردنیا اور اس کی منفعت کو دوسروں پر براغ اض مذہبی دخیراتی نیک نیتی کے ساتھ دائماً صدقہ کردیین کاصاف اور صریح اظہارو تف کہلا آب عی المجموعہ قوانین اسلام کا اسلام

خلاصہ یہ ہے کہ ہر جائیداد محض نیت کر لینے سے وقف نہیں ہوجاتی - بلکہ جائیداد کو مخصوص تعرف کے ذریعہ و نف کیا جاتا ہے اور اس کے مشرا تعامیم ہیں، ڈاکٹر تنزیال ارحلن صاحب فے مجبوعہ توانین اسلام میں ان سشرائط کی تفصیل کی ہے جن کا جواز وقف کیلئے ہونا عزوری ہے۔

كفقها ركرام كامندرج ذيل باتول پراتعن ا ت ہے كه

، والعن ، جائیرادموتوف کا و تف کے وقت ، واقف کی ملکیت میں ہونا فردری ہے ، ب ، وقف کرنے کیلئے ، معنی دقغی پر دلالت کرنے والے الفاظ ، یا اسی تبریکا اختیا کرنا فروری ہے جواگن کے ہم عنیٰ مہر-

رجی ہوچیزیا جائیں۔ اور قف کی جانے وہ خو دباقی رہنے دانی ہو ، ماکہ اصل کی بقیار

کے ساتھ منا فع ، وا تف کی تفریح کے مطابق مستحقین پرفرت کے جائیں۔
جیابی اگر کئی خص نے اپنی مملوکہ جائید اور کسی مرتز کیلئے تمام شرائط و تف کو پُورا
کرتے ہوئے صریح الفاظ یا اُن کے بمعنی الفاظ کے ساتھ و نف کی ہو نو وہ یقینًا و تف
ہوجائے گی یسیکن اگروہ جائیداد کسی کی واقی ملک نہیں تھی بلکہ چندہ کی رتم سے خریدی
میں یاکسی تخص نے اپنی جائیداد و تف کے طور پرنہیں بلکہ مہد اور نصر ف کے طور پردس کودی توید دونوں جائیدادی مرتک کی ملک عزور بن جائیں گی مگروتف کا المقائن برحقیقت
کودی توید دونوں جائیدادیں مرتک کی ملک عزور بن جائیں گی مگروتف کا المقائن برحقیقت نہ سومیا۔

بہلی مورت بین چذہ کے ذرید خو بیرکردہ جائب ادکے د تفی حقیقی نہونے کیلئے اتنا بھے لبنا کافی ہے کوچندہ کسی ایک ک ذاق ملک نہیں تھا بلکہ مالکین کی تعداداتنی زیادہ تھی کہ ان سب کوایک نقط انظر پر تفق کرنے کیلئے کوئی اقدام نہیں کیا گیا، دوسر یہ کہ جندہ خودو تف نہیں ہوتا کیونکہ و تف میں یہ مزوری ہے کہ اس کی اصل باتی رہے اور منا فع سخقین میں صرف کئے جائیں ، اوراسی بنیاد پر قطب العالم صفرت گنگوی و فقیہ الاس معزت مولانا اخرال موساحب سہار ن پوری ادر صیم الات مولانا اخرال فی مقاذی نے چندہ کے د قف ہونے سے انکارڈ مایا ہے ۔ ملاحظ ہو علی الترتیب تذکرہ الشریب تذکرہ الشریب تذکرہ الشریب تذکرہ الشریب تذکرہ الشریب تذکرہ الشریب تفاق کے اس میں دورا مرادالفت ادی ج میں ۲۵ میں ۲۵ میں ۵۲ میں اس کے خرید جسریکردہ جائیداد پر جی د قف نہیں نواس کے ذرید خسریکردہ جائیداد پر جی د قف

اطلاق مجازي تسدادديا جائے حکار

ری دوس کری دوس ایعنی داق جائیداد کو وقف کے کلمات کے بجائے، ہر باتھدت کے کلمات کے بجائے، ہر باتھدت کے کلمات کے درید مدارس وغیرہ میں دینا، تواس میں معنی وقف پر دلا لت کرنے والے کلمات نم ہونی - کلمات نم ہونی - حضرت مولانا فتح محدماحب ناتب لکھنوی لکھتے ہیں -

امبطل دُقف وه کلے ہیں جمعنی خلاف پر دلالت کریں، مثلاً کیے کہ یے گاؤں درولتیوں کودیا ، یہ مکان مرکز کیلئے ہے ۔ یہ وقف نہیں ، مہد ق ہے ؟ ا

(عطر برایه مسکل)

آگے تحسر پر فراتے ہیں۔

و دہتمام معافیاں اور جائیدادیں جن کے دقف ناموں میں اس می عبازیں موں ہمیں وقف نہیں ہے ۔ دعظ مہایہ جسسے ا

حضرت مولانا نتح محرصا حب رحما الترف مستله بالكل حاصت كے مما تھ لكھ ديا كہ اگر فرد واحد نے ابنى ملكيت كام كان مرس كوديا۔ ليكن وفف كى تعریح نہيں كى بلك بير كماك مرس كے لئے ہے تو وہ مكان مدس كى ملكيت ميں تو آجا ہے گا۔ ليكن اس كو د تعف قرار مہيں دياجائے گا۔ بلك اليسى تمام جا تيراديں جن كے وقف ماموں ميں اس طرح كى عبارتيں موں وہ بهب قرار دى جا تيں گى ، وقف نہيں كہلائيں گى ۔

صفرت بولانا کی عبارت سے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ مہد کے کلمات کے ذریعہ موارس کو دی چانے والی مبائیدادوں پراگر د قف کا اطلاق کیا بھی گیا ہو تویہ مجازی اطلاق ہوگا کیونکداس جزید کو موصوف نے مثال دے کر واضح کیا ہے کہ اگراس مہم کی عبارتیں ہوں کہ یہ گا دُن دروسٹیوں کو دیا، یا یہ مکان میں کے لئے ہے یہ تو یہ مہد ہے و تف نہیں۔ سررانشرف العلو كانبوركى جائيداد كے سلسلے میں مراث علمار کے فت وی

فرد واحداگر اپنی ذاتی ملکبت کوکسی مرتبیس وقف کی تعریح کے بغیر دیدسے تو وہ مدت کی تعریح کے بغیر دیدسے تو وہ مدت کی ملک تو ہوجاتی ہے لیکن و تف نہیں ہوتی اور و نف کا یہ اطلاق مجازی ہزنا ہے اس سیسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مدال اسٹ رف العلوم کا نیور کے بارسے میں بیش آنے والے وافعہ کی مختصر رو داد بہش کردی جلتے۔

اس مورت بین متم مرکز کا دوی قریتها کہ جائیداد مکر کیلئے خریدی تی ہے اور مرزی کا کی ہے اور مرزی کا کیائے تعریک کے بیائے تعریک گئی ہے اس لینے دہ مرزی کی ہے ، اور تیم خانے کے متولی کا استعمال یہ تنظا کہ صاحب خیر نے اگر جبر اس فیت سے جائیداد خریدی اور تعمیری تنی کہ مرز کھیلئے و تف کیجائی مگر ابھی تک اس کی فورٹ نہیں آئی تھی اس لیئے صاحب خیر کا مرز اسٹرف الملوم کے جائے میں مانے کے ایک میں خانے کے لئے د تف کرنا میر جم مونا چاہئے۔

میم طارح مع و مع موادی می می است می می است می مارکرام سے فتا وی مال کے ا جبا بند دونوں فرن نے اپنے اپنے اپنے بیانات علمبند کرکے ،علمارکرام سے فتا وی مال کے ا مہم میر نے تفصیلی واقعات لکھ کرجواستفتا دم تب کیا اس میں درج تھا کہ ارید جا تب داد کرک انٹرف العلوم کیلئے دقف موکنی یا نہیں ؟ ٢- يه و قف نامه جيتيم خانه كحق من لكها كياب ده شرعًا صبح يه يا باطل - جنائي موال فا فعند العرصاحب في تفائه كون سع جواب د با -

ا - " یه عارت مکر اشرف العلوم کی سپر اور مکر مذکور کیلئے دقف ہو چک ہے دم ، جب یہ زمین وعمارت مکر سر الشرف العلوم کیلئے وقف ہو چک ہے تواب شیم خانہ کیلئے اس کا و قف بالکل باطل سے - دا براز المکتوم صغیر معطر مرابہ صنع )

جبکہ مولانا عبر الحفیظ صل ملیح آبادی نے اس کے خلاف کنوئ دیا، مولانا صدر الدین حل صدر مکترب جامع العلم کابٹور، مولانا غلام نی اورد ہی کے بیشنر علی رنے اس کی تصدیق کی، امرکا خلاصہ سرتھا۔

ا کر محف نیت سے و تف نہیں ہونا ، اب جبکہ بہ جا سّداد صاحب خرمی کی ملکیت بینی اورانشرف احلوم کیلئے ندا نفوں نے و قف کیا اور نہ و قف تنا بت ہوا تو یہ جائیداد ابھی تک انہی کی ملکیت میں رکیا ، اہذا اس کا بیٹیم خانہ کیلئے و قف کرنا بالکال مجے جسے۔ وابعث مست کا )

ان متضاد فت دی کے بعد ، مجمر خانقا و امرادیہ تھانہ مجون سے بہتی خالاسلام حفرت مولانا متحدید الرحم میں معرف سے مولانا محدید الرحم ماحب کا بنوری سے مولانا محدید الرحم ماحب کا بنوری سے رجوع کیا گیا ، خانق و امرادیہ سے اصل جواب نومولانا عبد الکریم صاحب نے لکھا۔ مبکر محمرات محفرت مولانا استرف علی صاحب تعانوی فدس سترہ نے اس برا بک خلاصہ تحریر فرایا ، حضرت مولانا استرف علی صاحب تعانوی فدس سترہ نے اس برا بک خلاصہ تحریر فرایا ، حضرت مولانا استرف یہ ہے

و خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہے دعین متر اسٹر فالعلوم کیلئے دقف ہو تب ہی ادراگر الراس میلئے دقف ہو تب ہی ادراگر الراس کی اسلام کیلئے وقف نو م مگر درس کی ملک ہو تب میں ، یہ مکم مشتر کے ہے کہ زمین کسی حال میں ملک نہیں ، اس کے ان کو دو کسٹری جگا اس کے دینے کا کوئ میں نہیں ، مہر حال میں مکر کرمی ہے خواہ میل کا المدس ، خواہ وقفاً المدس

حفرت على الا تمت في المترف العلوم كه لئ و قف مون كى مراحت كے ساتھ تو تين يا ترديد نهيں فرائى ، بلكه انفول في اس جائيداد كے تقينى طور برو تف ہونے سے انكار فرا ديا اور تكھا كہ برزمين اور تعمير مرتز اخرف العلوم مى كى موگى خواہ اس كومرتز كى ملك قرار ديا جائے يا اس كومرتز كے حق ميں وقف قرار ديا جائے -

اس كي سائقه برمواكه دونول فرنق كے كا غذات شيخ الاسلام حضرت موالم استبدي احد صاحب مدني كے ياس روان كف كئة توآپ فے تخريم فرايا -

و مہر نزدیک برزمین خانص ملک کمر انٹرن اجلوم کی ہے اور عارت کھی اسی کی ، نہ صاحب فیر کو ان میں سے اسی کی ، نہ صاحب فیر کو اس میں کوئی حق تصرف ہے نہ بیم خانہ کو ان میں سے کسی کو بھی اس میں حق مداخلت نہیں اور وقف نامہ و برائے بیم خانہ ) باطل ہے الح سے الح سے الح

صفرت نیخ الاسلام قدس سرہ نے مرکز کے لئے دفف ہونے کی صاحت سے تردیکی سے فرائی النین ملک قرارونیا وفف ہونے کی تردیدی ہے اس لئے کہاجائے گا کے صاحب خیر نے وزین مار کو خرید کردی تھی ہے اس لئے کہاجائے گا کے صاحب مرسم نے جو زمین مار کو خرید کردی تھی ہے اس بر مرکز ہی کے لئے تعمیر کرائی تھی دہ سب مرسم کی ملکیت بن گئی ۔ سیکن چوبکہ وقف کو تابت کرنے والا کوئی کلمہ نہیں تفااس لئے اس کو مرسر کے لئے وقف قرار نہیں دیا گیا ۔

اس کے بعد فریقین کے بیانات ،ان تمام فت وی کے ساتھ ،حفرت مولا فقے محکمہ اس کے بعد فریقین کے بیانات ،ان تمام فت وی کے ساتھ ،حفرت مولانا سعیداحمدصاحب بکفنوی رمیانتہ کے صاحبزادے اور شیخ البند کے تلمیدر کر شایا۔
کی خدمت میں بہنچے توحفرت مولانا نے تحریر فرمایا۔

الدس یں بہت وسرت وہ اسے مرد مردی ہے۔ وچونکہ معلی کا ایک فعام و توری آئی ایس مذکور نہیں جو بیس افظوں محصومہ ونف بس سے ہویا جس کی دلالت معنی دفعی بر ہوتی ہو۔ اس لئے صورتِ مستولہ میں احقرکے نزدیک زمین دعارت کا مرس استرث العلوم بروقف ہونا ممارے اتمہ ثلاثہ میں سے کسی کے مزمب برناب نہیں ہوتا ہے بس مولانا فلغ احمد صاحب مولانا عبد الكريم ماج فتودُ ل بس جو حكم و تف لگا باكيا ہے دہ صح نہیں يہ (ايفنا مسلم)

بير مُفقل بحث كے بعد لكھا -

و یہ زمین مدس بی کی کلک میں آنے گی اور مکترم بی اس کا مالک ہوگا نہ کھیں۔
دصاصب خیر، صاحب خیرنے جواس بیں تعمری ہے وہ بھی مدر بی کیلئے ہوگی نہ
کہ عبداللطیف کیلئے دمچر حزید صفحات کے بعد ) چونکہ حسب تقریح فقہا رصحت و کیلئے ، مو توف کا بوقت و قف مملوک وا تف ہونا حزودی ہے اس لئے اس کا یتیم خانہ کیلئے و قف بالکل باطل ہے اوراس عمارت کو مدس اسٹر ن المعلوم قبضہ میں وینا واجب ہے۔ وابھنٹ صاحبی )

ابراز المکتوم فی آمنیات التصدق علی اخرن المعصلوم "کے نام سے مریکسر اسٹرف العمل کا بورک زبین دعارت کے سیسلے میں کاممی پرفغی بحث عطب رصد ایر محفیمہ کے طور پرتقریما تین صفحات میں صیب لی ہوتی ہے۔

اس کا خلامہ یہ ہواکر مرت اسٹر فالوم کا پنور کیلے، ایک صاحب خریف ذین خرید کی ، چراس پرا ہے ذاتی مصارف سے تعریر کوائی اورا کا برعلماء نے اس پر برفوی دیا کہ یہ جائیداد مرت اسٹر ف العلم کی ملک ہے مگر و قف نہیں ہے ، وجہ یہ ہے کہ و قف مشریعیت کی ایک محصوص اصطلاح ہے اور وہ سٹر لیست کی مقرہ مشرا تعلم کے بغیبر متحق نہیں تا یہ معاصب فیر حجنول نے مرت اسٹر ف العلم کیلئے زمین خرید کر عارت تعمیر کوائی وہ ابن رقم کے تنہا الک نے لیکن اس کے باوجود علما رکرام نے ال کی زر خریز مین اورائی یہ صورت ہو کہ جو خص اوران کی تعمیر کو کہ تو تعلی نہیں قرار دیا اورائی یہ صورت ہو کہ جو خص خرید ہا ہے وہ اس وقم کا مالک می نہیں جیسے مثلاً چندہ میں ہوتا ہے یا جو جا تبدا و دہ دے رہا ہے دہ خوداس جا تیواد کا الک نہیں۔ جیسے مثلاً چندہ میں ہوتا ہے یا جو جا تبدا و دہ دے رہا ہے دہ خوداس جا تیواد کا الک نہیں۔ جیسے مثلاً چندہ میں ہوتا ہے یا جو جا تبدا دہ دے رہا ہے دہ خوداس جا تیواد کا الگ نہیں۔ جیسے مثلاً چندہ میں ہوتا ہے یا جو جا تبدا دہ اللہ کا دے رہا ہے دہ خوداس جا تیواد کا الگ نہیں۔ جیسے مثلاً چندہ میں ہوتا ہے میں جو سا تیواد کا الگ نہیں۔ جیسے مثلاً جندہ میں موتا ہے دہ خوداس جا تیواد کا الگ نہیں۔ جیسے مثلاً چندہ میں کو ما نہ سے میت المال کی جا نہ میں ہوتا ہے دہ خوداس جا تیواد کا الگ نہیں۔ جیسے مثلاً جندہ میں کو جا نہ ہوں کے دو اس جا تھ کیا دہ کو دو اس جا تھ کا دو اس جا تھ کیا کہ کا دو اس کیا کہ کا دو اس کیا کہ کا دو اس کیا کہ کو دو اس جا تھ کیا کہ کا دو اس کیا کیا کہ کا دو اس کیا کہ کا کیا کہ کا دو اس کیا کہ کیا کہ کا دو اس کیا کہ کا کہ کیا کہ کا دو اس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

جائیدادی، افراد یا داروں کے لئے نامزدی جاتی ہیں تومستلہ اورزیادہ واضح ہوجاتا ہے کہ اس طرح ان الماک سے استفادہ کی راہ تو قائم ہوجائے گی میکن انھیں تقیقی وقف قرارنہیں دیاجا سے گا-

## سلاطين كى جانب رياف والى جائيدادى قف نهين ي

در مختاریس تفریح ہے کوسلطین کی جانب سے علماریا تعلیم گاموں کے لئے ہوجائیدادی مقرر کردی جاتی ہیں وہ او قاف نہیں ہیں بلکہ ان کا نام ارصا در بعنی مصارف تعلیم کے انتظام میں مقرد کردہ جاتیداد ہے۔ در مختار ہیں ہے۔

سلطان کی جانب سے دی گئی جاگیری ارصاد کہلاتی ہیں وہ و قف یقینًا نہیں ہیں

اس برعلامه شامی تدسس سترهٔ نے تحریر فرایا -

رصد کے معنی راستہ کے ہیں اور بصد قسر
باب قتل دنمری سے آتا ہے کسی کاراستہ بر
انتظار کرنا ، فعد فلان بالمصلا کے معنیٰ
ہیں کہ راستہ میں بیٹھ کسی کا انتظار یا گہبانی
کرنا ، اسی لغت سے ارصا دانسلطان ک
امطلاح ماخوذ سے کہ سلطان بیت المال
کی جائیر اوبیں سے کچھ کا شت کی زمین یا
گاؤی دغیرہ کو سبود ی ، در بول یا بیت
المال کی آمری کا استحقاق رکھنے دالے
علم امر ، اتمہ اور موفی نین کو دیدیں تو ہید دف

والايصادمن السلطان ليست بادفاف

البتة - (ورمختارمهم)

امادب جومزورات زندكى كراستي

ان حفرات كاانتظار كردى ہے بسلطان

کی جانب سے بیت المال سے دیانوالی

يراملاك حقيقة و قف اس الغرنبين مين

كدوه سلطان كى ملكيت مين تهيي تفيي ملك

سلطان كايعمل ببيت المال ككسى جيزكو

بعض متحقين كيك فاص كرف كاعمل ب

اوراس من بعدس آف دالے سی ماکم کیلئے

اس میں تغییرو تربر لی جائز نہیں جیسا کہ ریجٹ

واتمالم كن ونفاً حقيقة لعدم ملك السطان لر، بل هوتعيين شيئ من بيت المال على بعض مستحقيد فلا يجوز لمن بعدة ان يغيرة و يبدّ لدكما قدّ منا ذالك مبسوطا-

(درمختارمنا ج)

مفصل گذر سیکی ہے۔ اس عبارت بیں فرمایا گیاہے کرسلاطین کی جائب سے اگر مساجد یا مدارس وغیرہ کو کچھ جائیداد ، بیت المال کی املاک میں سے دیدی جائیں یاان توگوں کو دیدی جائیں جو بیت المال سے امداد کے سحق تھے توحقیقی طور بران کو دقف قرار نہیں دیا جاسکتا،

کیونک وقف کیلئے یہ صروری ہے کہ و نف کرنے والا اس مجائیداد کامالک ہوا وروہ اپئی مضی ملکیت ختم کرے اس کو دقف کرے ، پہاں سلطان چونک مبیت المال کے اموال واملاک پرملکیت نہیں رکھنے اس لئے ان کا بیت المال کی جائیراد کوکسی کام کیلئے یاکسی فرد کے لئے دینا وقف قرار نہیں دیاجا سکتا ، البتہ یہ کہا جائے گا کہ انفوں نے مستحقیں کو ان کاحق بہنچا دیا ، سلطین کے اس عمل کے لئے نقباء اضاف نے دقف کے علادہ ایک اورستفل اصطلاح ارصاد استعمال کی کرسلاطین کا یعمل ارصاد کے نام سے موسوم اورستفل اصطلاح ارصاد استعمال کی کرسلاطین کا یعمل ارصاد کے نام سے موسوم

کیا جاسکتا ہے - علا درست می نے نغوی معنیٰ سے ، اصطلاحی معنیٰ کی مناسبت بریان کرتے موئے فرایا کہ وحسد م<sup>و</sup> کے معنیٰ واستے کے بہیں اور دحک کی کے معنیٰ داستہ بر مجھیکر

علاّمرت می فراتے ہیں کہ یہ بحث ہم تفصیل سے کر بیکے ہیں ، یہ بحث حس کا انفول فے حوالہ دیا ہے بڑے تبیتی افادات برشتل ہے۔ بمیت المال کی جائیرادا درسلا طین 3 امرام کے او قاف پر مجث کرنے کے بعد لکھاہے۔

ففى طذا تصريح بان اوقاف السلاطين من بيت المال ارصادا لااوقاف حقيقة وان مأكان منها علىمصارف لاينقض بخلافما وتفدالسلطان على اولادم أو عتقائد مشلأ واندحيث كانت ارصادًا لايلزم مراعاة شرطها لعدم كزيها وقفا صحيعًا فان شرط صحترملك الواقف والسطان بدون الشراءمن بيت العال لاملك وقد علمت موافقة الاكمل على ذالك وحوموا فث لمامرّعن البسط وعن المولى الى السعود ولماسي فكولا الشادح فى الوقف عن النهوس أن

اس سے بہات صراحت سے معلوم ہوئی کے سیاطین نے بیت المال کے اموال سے جو افضا کیے ہیں وہ ارصادات ہیں، حقیقہ کا دواف ہیں ہیں اور یہ کہ جو ارصادات ہیں۔ حقیقہ کا دواف ہیں ہیں اور یہ کہ جو ارصادات میں معرف کے لئے مول جو بیت المال کی معرف کے ان کو حتم کر فاجا تر نہیں۔ المال کے بیاد ن ان الملاک کے جن کوسلطان نے ایک اولا دیا اپنے موالی کیلئے وقف کیا ہو کہ اور جب کہ یہ اور جب کہ یہ اور جب کہ اور جب کہ اور جب کہ اور جب کہ کاملو فارکھنا لازم نہ ہوگا کیونکہ یہ تیف کاملو فارکھنا لازم نہ ہوگا کیونکہ یہ تیف کی مشروا یہ ہے کہ دہ داقف کی ملکیت ہو کی مشروا یہ ہے کہ دہ داقف کی ملکیت ہو کی مشروا یہ ہے کہ دہ داقف کی ملکیت ہو ادر سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کا در سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سیسے کی مشروا یہ موال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کے اور سلطان ، ان املاک کو بیت المال کی سیس کی سلم کی سلم کو بیت المال کے اور سلم کو بیت المال کے اور سلمال کی سیس کو بیت المال کی سیس کو بیال کے اور سلم کو بیت المال کی سیس کو بیت المال کے اور سلم کو بیت المال کی سیس کو بیت المال کی سیس کو بیت المال کی سیس کو بی کو بیت المال کی کو بیت المال کی کو بیت المال کی سیس کو بیت المال کی کو بیت المال کو بیت کو

خريدے بغيران كامالك نہيں ہے۔ يمعلوم موجكا ہے کہ علا مراکمل الدین کی اس سیسندس ہی رائے ب اور جومبسوط سے ، ادرمولی ابوالسورے نقل <sup>س</sup>یا گیاتھا وہ کھیاسی کے موافق ہے ادرمشارح ہو كتاب النبرس وتف كع باب مين لقل كرس ك وه کلی میں میے کہ بریت المال سے نامز د کردہ جاگیرد كودقف قرار ديماضيح نهبي بيمالا ببركه وهزين غيراً با دا در منجرمي بويا اما م كامين ملكبت مو براس نے کسی شخص کے نام اسکوالا ا کردیاہو ألبته يمضمون اسكفالات سيح وتحفه مرضيين علامه فاسم كى جانب منسوب كيا كياسي كرسلطان كابيت المال كاز من كود قف كراه يح به-ميىء ص كرون كاكه شايده قف مع دادعية وفف نهبس ملك بدس كدعوا م صلحت كيلت ابيما كياكيام تواب يه امزدگ لازم موكن سے اور تغير جائر نہیں ہے جیسا کہ طرسوی نے قاضی خان سے نقل كياب كرسلطان اكرمسلمانون كى عام معلمت كيلية بيت المال كى زمين وقف كردے توجائزے ابن دمیان نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اگر مسلطان نے ابدی طور براس کامعرف شرعی معین کردیا تواس نے ظالم امرار کو دوسرے غرشری

وتفالا قطاعات لايجوزا لآ اذاكا نت ارضاموا تأاوملكا للامكام فاقطعها دجلًا وطذا خلاف مأفى النحفة المرضية عن العلامة قاسم من ان وقف السلطان لارض بيت المال صحيم \_ قلت: ولعل المراد اندلازم لايغيراذ كانعلى مصلحترعامة كمانقل الططوى عن قاضى خاك من ان السلطان لووقف ارضامن بيت مسال المسلمين علىمصلحةعامة للسلمين جاذ - قال ابن وهيا: لانداذ اابده على مصفحالتني فقل منعمن يمفح من امراء الجويرنى غيرمصرنداح نقل أفادان المرادمن هذاالوقف تابيد مرندعلى مذبالجهة العينة التى عنها السلطان عا هومصلحة عامة وهومعنى الامهاد والسابق فلاينا في ماتقاً

معرف میں عرف کرنے سے ردک دیا۔ اس کا مغہوم یہ ہوا کہ بہاں نفظ و تف کے اطلاق سے مراد و تف کے مقیقی عنی نہیں ہیں ملکہ بہاں و قف کے معنی سلطان کی جانب سے عوامی مصلحتوں کے لئے مصرف شرعی کا ابدی طور برنعین ہے اور بالکل ہی معنی اس نفطار صاد کے ہیں جوزیر بحبت ہے اس لئے معنی امرادی کے اعذبار سے کوئی تفار من نہیں ہے

علامہ شائی کی اس عبارت میں پہلے تو یہ بیان کیا گیاہے کہ بیت المال کے جو اموال سلاطین کی جانب سے وقف کے جانے میں وہ اوفا ف نہیں ہیں - دلیل یہ ہے کہ وقف تو تو میں وہ اوفا ف نہیں ہیں - دلیل یہ ہے کہ دقف سے دقف تواسی وقت صبح قرار دیاجا سکتا ہے کہ اس پر دا قفیت کی ملکبت ، وقف سے پہلے قائم ہو۔ بھراس شخص نے اپنی ذاتی ملکبت کوختم کرکے اس کوملکیت خداد ندی ایں دیا ہو۔ لیکن جہاں وافف خود مالک ہی نہیں ہے تو دوس روں کی ملکبت کو یہ دقف دیا ہے۔ اس مضمون کو علامہ شاری نے جارا کا برعلمار کی طرف منسوب کیا ہے۔

۱ – علامه اکس الدمی سٹ رح مرایہ کی بھی دائے ہیں۔ ... حدید احد روم رخب نہ میں اور کمی زمین رسم سیاسیا میں بھی زور رہ

۲ ر مبسوط میں امام مترسی نے میت المان کی زمینوں کے سیسلے میں بی زوایا ہے ہو ان کی سیسلے میں بی زوایا ہے ہو ان ک

بى رائے ہے -

م - اورخودما حب درختاراً سَندة نهر "سے نقل کریں گے کرسلطان کی جانب سے جائیدادوں کو مرف اس مور میں وقف کیاجا سکتا ہے جب دہ زمین غیراً با واورافقاد اس بیال میں ملکیت نہیں کا مورد اس بیال میں ملکیت نہیں کا مورد اس بیال کا دات ملکیت نہیں کا کہ بیت المال کی دست ملکیت تھی اور دہ ہی غیراً با ونہیں بلکہ آباد زمین تھی توالیں جائیا ہے کہ امردگی وقف نہیں ارصا و سے حیب کی تشتیر کی گذرہی ہے -

اس مضمون کوجار حوالوں سے نقل کرنے کے بعد، علامیت می نا دعزات کے قول کا زادیل کی ہے جھوں نے اس طرح کی جائیداد بردقف کا اطلاق کیا ہے، انھوں نے سلطان کی بہلا یا کہ تحفہ مرصنیہ میں علامہ قاہم حنی کی جائید میں براس اس کے کہ انھوں نے سلطان کی جائیں ہے کہ انھوں نے سلطان کی رحینوں پر اس طرح کے تعرف کو د تف صحیح قرار دیا ہے ، مگر قلیم مین می کی تقین ہر ہے کہ ایسی زحینوں پر د قف کا اطلاق مجاز ہے کیونکہ بہاں د قف کا اطلاق مجاز ہے کیونکہ بہاں د قف کا اطلاق مجاز ہے کیونکہ بہاں د قف کا اطلاق میں تہرین اس لئے کی تحفی ملکبت قوقا فم ہی نہیں تھی ملکبت تو قا فم ہی نہیں تھی ملکبت تو قا فم ہی نہیں تھی المال کے معنی اموالی کا معرف شری ، ابدی طور برمعین محادث ہی موجہ انھوں نے تبلایا کہ د تف کے انعاظ استعمال ہی موجہ انھوں نے تبلایا کہ د تف کے انعاظ ان کے اس طرح کے تعرفات کو د تف تھی قرار نہیں دیا جائے گا ، ادر جن علمار نے بہت المال کی اعلام ہیں موالی معنی مراد نہیں سلے نصوفات کو د تف تھی فراد لئے ہیں ۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ سلطان جیسی دلایت عامّدر کھنے والی وات کی جانب سے اگر
ابی فاتی ملکبت کے علادہ بہت المال کی عوامی باقومی ملکبت میں تعرّف کو جب جقیقی وقف
قرار نہیں دیا جاسکنا توجث دہ کے فرریعہ حاصل ہوئے والی عوامی ملکبت کو ، دارس عوب کے
معدود وائر سے میں ولایت کاحق رکھنے والے اولوالام کے تعرفات کو کس طرح وقف حقیق
قرار دیا جاسکتا ہے یہ کمونک عوامی چنر سے کے فرریعہ جو جائیداویں موارس کیلئے خریری
جاتی ہیں ان پر وقف کی حقیقیت منطبق ہی نہیں ہوتی۔

اڈلاً توام لئے منطبق نہیں کر بہاں شخصی ملکبت ہی نہیں تی جس کوا کھا کر وقف کیا گیا مو ، حب کہ دقف میں پرمشرط ہے کہنے موقوف، وقف کے دقت واقف کی ملیت یو نانیاس کے کرچندہ کے ذریعہ خرید کردہ ان اطلاک کو، چندہ دمندگان پامجلس ادلوالامر یا ارباب انتظام میں سے کسی فے وقف قرار نہیں دیا۔ شخرید نے وقت الفاظ وقف میں سے کسی سے کسی سے کسی سے کسی کشاریں سے کسی نفط یا اس کا کوئی مرادف استعمال کیا گیا، بعد کے عمار میں سے کسی نے اس پروقف کا اطلاق کمیا بھی ہے توعلا مرمضای کی تا دیل کے مطابق یہ اطلاق مجازیے، حقیقت دفف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔

کیم اگریے حقیقت بمی ملحوظ رہے کہ مدارس عربیہ بیں آنے والا چندہ وقف نہیں ہے توحقیقت اور زیادہ نکھر جاتی ہے ، نعلب العالم حفرت مولا نار شیدا حرگھنگوی ، حفرت مولا نا خلیل احد صاحب سہارن پوری ، اور حکیم الا حصر مولا نا اسٹرن علی تعانوی محما اتفاق ہے کہ چندہ و قف نہیں ہے ۔

برمعلوم بوجیا ہے کر جینرہ کے فررمیم مدار موجر بسکے انتظام کاطریق، دارالعلوم سے
ہیلے عالم اسلام میں کہیں رائخ نہیں تھا - منددستان میں اسلام حکومت کے ختم ہوجانے
کے بعدعلماء مندوستان نے اس کا بتداء کی ہے ۔اس لئے اس سے بہلے اس نوعیت کا
عوامی چندہ نہ کہیں ڈیر بحث آبا اور نہ اس کی مشری حیثیت واضح ہوئی ،حب تعلیا جا
حضرت مولانا رمشیدا حرکت گومی قدس سے فاس سے معلوم کیا گیا کے مشر میں جوچندہ وغیرہ کا
د بید آنا ہے دہ وقت ہے یامملوک اگروقف ہے تو بقارعین واجب ہے اور حرف
بالاستہماک ناجائز، اگرمملوک ہے اور بہتم مرف دکیل تو معلی جیدہ اگر مرجاد تو غرار دور فا

ید مرسہ کا مہم قیم و نائب جملہ طلبہ کا ہونا ہے جسیا (کہ) امیر اسب جملہ عالم کا موناہے ، بس جونے کسی فرمہم کودی ، مہم کا قبضہ خود طلبہ کا قبضہ ہے اسکے قبض سے ملک معلی سے سکلا اور ملک طلبہ کا ہوگیا اگر جہ وہ مجول الکبیت الذوا موں مگر نا تب عین ہے ، بس بورموت معلی کے ملک ورش معلی کی اس اس نہیں ہو کتی اور مہتم بعض وجوہ میں دکھیل معلی کا بھی ہوسکتا ہے بہرحال نہ یہ وقف مال ہے اور نہ ملک ورفتہ معلی کی رہے گی اور نہ خود ملک معلی کی رہے گی شوں (تذکرة الرئشيده مهلا جلدادّ ل)

بالكل بي جواب حضرت موالمناطيل احرص في السطرة كرسوال كرجوابيده يا شد عاجز ك نزد يك مواس كروبيد وقف نهيل مكرا بل مورس مثل عمال بهت المال معطين وآخذ بن ك طرف سے وكلار نهيں ، ابنانه اس ميں زكوا قد واجب سوكا اور زمعطين وابس كے سكتے ہيں ۔ سوكا اور زمعطين وابس كے سكتے ہيں ۔

وفت وى مطاهر العلوم جلداول مر<u>اا الله</u>

حفرت حكيم الامنت قدس مسترة سعيماس طرح كاموال كياكيا كرچنده كه اكلام وقف كرمون مح يا اور، توجواب بي تحرير فرايا - مدير دقف ننهيس »

(المردالفت وي ملك على وم)

 اوراس کے معین مصارف ہیں۔ اسلامی بیت المال کی طرح ان کے دوائع اُ مرفی مصارف میں اسلامی بیت المال کی طرح ان کے دوائع اُ مرفی مصاری عام بنیں ہیں مثلاً نے ، خواج ، عشر اور محصول وغیرہ کی آمدنی بیمیاں بنیں ہے مصاریل عام عز بار وساکین کی امراد اور نظا دات نافعہ د بی ، ڈو بلو، ڈی کا تصورتک نہیں ہے بنزا من کی وصولیا فی کھیلئے جرکا بھی کوئی حق نہیں ہے ملکہ اس محدہ وربیت المال میں کچھ صدقات واجبہ اور کچے صدقات نافلہ کی آمدنی موتی ہے۔ اور علم دین کھیلئے اپنی زندگی کو وقف کرنے والے طلبہ وعلماء ، خاص طربق کا رکے ساتھ اس کے مصارف ہیں کو وقف کرنے والے طلبہ وعلماء ، خاص طربق کا رکے ساتھ اس کے مصارف ہیں محاصر فی ایمی اور جسمی والایت عالم برکھنے والے صاحب اختیار کا ، بیت المال کی املاک کو طلبہ وعلماء کیلئے وقف کرنا جھیجی اور جسمی کی وقف کرنا جھیجی اور جسمی کی وقف کرنا جھیجی اور جسمی کی وقف کرنا جھیجی ارباب انتظام جسمیں کی وولایت رکھنے والے حضرات کا ان املاک کو وقف کرنا بدرجہ اولی حقیقی اور جسمے وقف نہیں ہے۔

ای طرح بیش کرده تفعیلات سے یہ فیصلہ می کیا جاسکتا ہے کہ اگر کسی نقیہ
یاعام نے مرارس عربیہ یا ان کی جائیداد کے بارے میں وقف کا لفظ استعمال میں کیا
ہوتو علامہ نت می کی توجیہ کے مطابق ہی کہا جائے گا کہ یہ اطلاق محازی ہے کیونکہ وقف
کی اصطلاحی توریف اس برصادی نہیں آئی۔ ہاں اگر دا تعتہ کمی مدین بروقف
کی اصطلاحی توریف صادق آئے تواسے وقف قرار دیاجا ہے گا۔ بلکہ زیادہ میجے بات
یہ ہے کہ مہدوستان کے معارس عربیہ کی نوعیتیں الگ الگ جی اور ان کے احسام
مختلف میں ، ختلام مان برمارس کو تین طرح کے الگ الگ احکام کہ کھنے دالے موارس

ا ماریمورت میم کسی خص نے اپنی ذاتی جاتیداد کواصطلاحی طور بروفف کرکے مرکز فائم کمیاہے تو وہ یقینًا حقیقی و قف ہے -

١- اگر مند كرايد كارت مي جل را مها دراس ك اين كونى ملكيت اي نهيس

جو حبنده آ تا ہے ده طلبه اور علما رک مزور بایس خرج ہو تاریخ اسے توالیما مرتزکسی میں طرح کافیقی یا مجازی و قف نہیں ہے۔ کیونکہ و قف الملاک ہوتی ہیں اور اس کی کوئی جب تیدادی نہیں ہے۔

سا - اگرمتر کے تحت مختلف الملاک نہیں تودیکھا جائے گاکہ ان کی کیا وہ بہت ہے۔ جوجائیدادی ارباب خبر نے وقف کی ہیں دہ وقف کی ہیں دہ وقف کی ہیں دہ وقف کی ہیں دہ وقف کی ہیں ان میں عوی اور میں باز دیں چندہ کی رقم سے خریری گئی ہیں ان میں عوی اور خصوصی جندے پر تفضیلی گفت گوا تندہ کسی شمارے میں پڑ سے ت

مَلَارِسَ اِسْلَامِیها وراسی مجلس شوری مَلَارِسِ اِسْلَامِیها وراسی مجلس شوری می شرعی حیثیت

تَالْمِفْ : - حَضَرَتُ مُولِانَا رَيَاسَ عَلَىٰ مَنَا بَجِنُورِي مِنْ لَلْهُ

استاذ دادالع مسسلوم ديويين ب

جس میں مؤلف موصوف نے تھوس دلائل سے مدارس اسسلامیہ ان کی مجلس خود کا . در میں مؤلف موصوف نے تھوس دلائل سے مدارس اسسلامیہ ان کی مجلس خود کا

م حیثیت کو دا منے کیا ہے کتاب ا بینے موضوع پر نہایت اہم ہے جس کا پورا اندازہ اس کے مطابعہ کا اندازہ اس کے مطابعہ کر دوری مرک ہے۔

سے مطابعہ کے بعدی ہوسکتا ہے سیراں قدر اور دفیع کتاب شیخ المبندا کا ڈیسے مناسب قیمت برفراہم کی

طابع وناش، شيخ الهند اكادمى د الالعلام ديوكيند

## تخفيق والرضرت سيزاا براسم عليالم

از - مولوی نسیم احمل منطف بیری فاصل کا دالگ لوم دیدیند

حفرت سیرنا براسی خلیل انشرعلیات لام کا نیمارا دلوالعزم بیغیردن میں بینا ہے، آپ

موضا و ند قدرس نے مختلف طریقے سے آرمایا ، طرح طرح سے آپ کا اسخان کیا ، کا الله علی موفور و کے بیتی کو الرز رخابھ بنایا اوراس پر اکتفا رہنیں کیا این وطن اور ملک سے ہجرت کر جائے کا حکم دیا بھرسال باسال کی تناق اور آرز دو ت کے بعد بیرا ہونے والے بیٹے اساعیل کوفرائم کرنے کا حکم دیا بھرسال باسال کی تناق اور آرز دو ت کو بعد بیرا ابرا ہم نے مترسیم فی کوفرائم کرنے کا حکم دیا اس حکم ضوا و ندی کے بعد آگے الشرکے خلیل حقر ابرا ہم نے مترسیم فی کر دیا - بلاکسی تروو و تا متل کے اینے گئت جگرا سماعیل کو ذریح کرنے کو نیا کہ متاب کو نیا کی کا مقال میں مقدورتا ابرا ہم علیا اس کے ماتھ نوان مقدورتا ابرا ہم علیا اس کا متاب ہوگئے تو قدرت سے علیا اسلام ما دریا ہون کا فرریس تحذی خاری کیا اور آپ کو دنیا کی تمام قولوں کا بیٹیوا اور مقدد ابرا ہی بیروہ نصاری سیدنا ابرا ہم کو ابنا جرامی میں مذہبور آسانی مذہب رکھنے والی قومیں ہما یہ بیروہ نصاری سیدنا ابرا ہم کو ابنا جرامی میں مذہبور آسانی مذہب رکھنے والی قومیں ہما یہ بیروہ نصاری سیدنا ابرا ہم کو ابنا جرامی داور بیشیوا ماتی ہیں - بیروہ نصاری سیدنا ابرا ہم کو ابنا جرامی داور بیشیوا ماتی ہیں - بیروہ نصاری سیدنا ابرا ہم کو ابنا جرامید اور بیشیوا ماتی ہیں - بیروہ نصاری سیدنا ابرا ہم کو ابنا جرامید اور بیشیوا ماتی ہیں - بیروہ نصاری سیدنا ابرامیم کو ابنا جرامید اور بیشیوا ماتی ہیں - بیروہ نصاری سیدنا ابرامیم کو ابنا جرامید اور بیشیوا ماتی ہیں -

ماحب البدايد والنهاية رقم طرازي - اذ قال ابراهيم لابيه آذراها الله يدن على ان اسم الى ابراهيم أذر دقال جمهود اصل النسب منهم ابن المناسب المنها الناسم ابيه المادخ، دقال ابن جرير والصواب ان اسمه آذر ولعل الماسمان علمان اواهد ها لقب والآخر؛ علم مسلكل حاقل، قصر ابرايم كرال فرا فرا فرا فرا المناسبة آذر، ولالت كرتام كم محموت ابرايم كرال فرا المناسبة المذر، ولالت كرتام كم محموت ابرايم كم والدكانام ارز منها وادر جمهورا في صعب كم نزد مك جن من سائل عام كراف علم بين ان كم والدكانام ارخ تقا، اورا بن جدر يرطرى متم ورمنية قران يركم على المن المن يدم حضرت ابرايم كه والدكانام المرا بن جدر يرطرى متما وربوس كالم كراف حدد والمراب المناسب المناسب كراف حدد والمرابع المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسبة المنا

ك حضرت ابراميم كالتقيق ما م آذرنه بي مكه مارخ تها اب ري به بات كدان كالقب آ ذر تعاً يانهين تواس ك كونى تفريح حفزت ابن عبامين كى تفسير بين نهيب ملى ، مكر ابن جبرروالعواب كمكر حفرت أبراجيم كدوالد كانام آذري مبلا نفي ياان كم نزدمك اكرآ ذرعلمهب توتارخ كادصفى ام توحزددتها ،تفسيركبيرمي ا ام دازى الشر تبارك وتعالى كے تول واذ قال ا براهيم لابيد آذركى تفيركرتے موسے كلعةمي قيل اسمة بالسربانيه تارخ وآذر لقبة الشهور وتيل اسم صنم لقب هو للزومه عبادته فهوعطف بيان لابيه اوبدل منه وقال الضعيالى ومعناه الشيخ الهرم وقال الزجاج المخطى وقال القراء وسليمان التيمي المعوج فهونعت لك

نرجه وكمإ جاماي كسريا فخربان مين أزركا مام مارخ ميد ورا ذرحفرت ابراسم عمر کے والد کا مشہورلقب سے - اور کہا گیا ہے کہ آ ذربت کا نام ہے سگراس ب ك عبادت كريف ك وجه سے مارخ كالقب أ ذري كيا اس قول كے اعتبار سے آ ذرابية كيلي عطف بيان بلرل بوكا ورضحاك في كماكة وركمعني بيرزوت كے میں۔ زجاج نے اس كے معنی مخطى اور فرار اور سیمان تي كى روكے بتائے میں۔

اس اعتبارسے آذرا برک صفت قراریائے گا-

امام دادى كى اس يورى عبارت كأخلاصه ين تكاتاب كعبرانى زبان مي حمزت ابراہم کے والد کا نام تارح ہے اور ا ذرائبی کا لقب سے ،خواہ یا نقب ان کاحس

د حسنے کی طرام و۔

قاص بینادی آیت بالا ک تغییر کرتے ہوئے تریر فراتے ہی حوصطف بیان لاميه وفي كتب التوادييخ ان اسمر تادح نقيل عاعلمان له كاسرائيل ويعقوب وقبل العلم قادخ وآذد وصف لمة معناة الشيخ اوالمعوجوتيل اسم صنع يعبد ولقب به للزوم عباد ته تفسير بيضادى مبوي مبارك بعن آذرا بيكاعطف ميان ي ادرجس كامطلب يدي كدا بير صمراد ادرس بعن حضرت ابرا سم کے والد کا مام آ ذرتھا ، ماریخ کی کتابوں میں مذکورہے کہ ان کے دالد كانام مارخ تفاقو اس اعتبار سے كوياكه ان كے زونام موتے حس فرح اسرالي ادربعقوب ددنول ایک می تخص کے نام تھے اوردونوں کے مصدات ایک تھے اسی طرح کمتب تواریخ کا آمارخ اور قرآن کا آذر دونوں ایک می تخصیت کے دکونام ہیں ا در بعن نے کہا کہ مارج حفرت ابرا ہیم اکے باپ کاعلی نام تھا اور آ ذر وصف حس کے معنی بور سے یا کج رو کے میں ، اور بعض نے کہا کہ ا در اس بت کانام تفاحس کی عباد "ارخ کرما تھا اوراس بت کی عبادت ادرم بیرونے کی دج سے تارخ کالقب اور الگیا، فامنى بيضاوى كى مذكوره تفصيل سعيمي يهي فإبت مواكه يا تو تارخ وأوردونون فتر ابراميم كدوالدكانام تفايا مارخ مام تفاء اورآزرلقب ،اس قول سعم ماريخ ك تارخ اور قرآن کے آذرکی معدات ایک می ذات ہے - ارواح ثلثہ کے اندر اذقال ابراهيم لأبيه آذركي تفسيري لكمام، هولقبة واسمد تارخ م٢٥١١ كرا ورحصرت ابراسيم ك دالدكا لقب تصااور ال كانام مارخ تعارفها والدكا لقب تحااوران كانام مارخ تعارفها والدكا شاه عبدالقادر ابن سفاه ول الشرمحد في مضبور مترجم قرآن أيت مذكوره كانزجم كرية ممت لكيت مي مجب كما ابراميم في البياب أذركو، امام راغب معمان متوفى سينه ابى مشبه دومع دف قرآنى لغت المفردات فى غريب القرآن طبع باكستان كے مسكا پر تكھتے المي - قيل كان إسم ابيه تارخ نعرب فجعل أذروقيل أذرمعنا لاالفا فى كلامهم " (كما كيائي كرحفرت ابرائي ك دالدكانام تارخ تعا بعراس عربياكر أ ذر كرد ما كيا ، اور عف في كماك أذركامن ان ك كلام من مراه اور راهم كشد كات بي الممراغب كى مذكوره عبارت سے يت جلنا بي كر أذراص بي تارخ كى تقاجيباك

توراہ اورکتب تواریخ میں مذکورہے مگر مغت عربی کمشہورڈ کشنری اسان العرب مؤلّفہ ابن المنظور کے مبرے برہے یہ وآ دراسیم اعجبی دھواسم الی ابراہیم، آذرعجی کسم ہے ،جوحفرت ابراہیم علیہ شام کے دالدکا نام ہے۔

مشبر ورغيتر قرآن علام محودا أيوى بغدادى حنفى متوفى منعتله اين معركة الأرار تفييرُ وح المعاني عُ م صلى ولا بر لكفته بي . وآ ذر بزفت آ دم علم عجبى لابی ابرا عیم علید المسلام " آ ذر آدم کے درن برعی زبان میں حفرت ابرام مے کے والدكانام بيد - كتب ناريخ وتفسيرى درق كروان سعيبى معلوم موتاس كم علمار متقدمين ومتاً خرین کی آکثریت اس خیال ا در رائے کی حامی ہے کہ قرآن کا اُ ذرا در آماریخ والقراة كانام تارح دونوں ايك كاشخص مي جوحفرت سيدنا ابرا ميم عليه سلم كے والد تھ، جِمَا يَجْمُ عَلَا مِهِ ابن جرير طبرى متونى مناسمة في اذ قال ابواهيم لابيد آذ دك تحت این مشهر ترفسیمیں و وسم کی روامین ذکری ہیں - اس میں سے الک مجا برنا بعثی کی زوا ہے میں سے معلی ہوتا ہے کہ آ ذراس زمانے کی کسی ثبت اور دیو ناکا نام تھا، ایس روایت کے مطابق آذر حضرت ابرا میم کے والد کا فام نہیں ہو گا اور و کرسٹری روایت فابت مونا ہے کہ ا ذرا در ار ح دونوں ایک بی شخص کے نام تھے ان میں ایک مام ج ادرددمسرالقب جيساكر معقوب واسرائيل دونون اكيدى سطفى كے نام ميں جمر اس كے بعد علامہ طری تكھے میں ۔ غیرمحال ان بكون لد اسان كالكتيرمن المناس فى زماننا حُدًّا ، لين يرام كالنبي م كدا ورك دونام مول جياك ممارے زمانے میں بہت سوں کے درو ، دونام موتے ہیں ، بہلی روایت اوراس ایت کے اندریمی کو ان معارض نہیں ہے بیل روایت کوبعی دوستری روایت پرمحول کی ماسكتا ہے وہ اس طرح كر آذر تو اس بحث كانام تعاجس كى بوجا ادر مباوت تارح کرتے تھے مگراس بُت کی عبادت کرنے کی وجہ سے اُن کا لقب اَ فرودگیا

جيساك الم مرازى اوردوس مفترين كرام في ذكر كمياس ميري بوسكم سي كوان کے والدین نے آ ذریت کے نام براک کا نام آ ذر رکھدیا ہو جیساکہ منت برستوں کے يهال أس كاعام رواح مع كروه بول كے ناموں برا بن اولاد كانام ركھتے ہيں۔ تفسيرخاذن جلد استناكم مين امام المغازي محدا بن أسحاق أورضاك كاقول نقل کیاہے کہ اُذرحفرت ابرا ہم کے دالد ارخ کا نام سے ، پیر مکھاہے کے ممکن ہے کہ حفرت ابراميم كياب كردونام مول بعني أ ذراد رمّارخ ،جس طرح يعفو في امتال ا کم بی شخص کے مام تھے ، بیمی مکن سے کرحضرت ابراہیم کے والدگانام مارخ ہوا اوراً ذراً ن كالعتب ، يا اس كے رعكس معى موسكما في كدا ذران كا اصل مام موا اور تارخ لقب ، اس تعصیل کے نقل کرنے کے بعدایی رائے ان الفاظ بین طا ہر كريب مي والصحيم حوالاول ان آذراسم ابي ابراهيم لان الله تعالى سَسماكا مها ميم بيلائي قول مي كرا درحفرت ابراسم عليه والكا الم عقار كيونكم فود قرآن باك بيس التثرتبارك تعالى في اكفيس اسي ذركه ام معمورم كياس جواس بات كى سب توى دليل م كرحفرت ابرابيم كدوالدكا أم آ درى تفا خواه مخواه قراك مين ما ديل اورحقيقت جيوو كر مجاز مراد ليبيغ مي كيا حرورت وسي نباحت اورخرالى وج معتققت ترك كرك معنى مجار مراد لياجا تابيدا دراس حبكه نفظ حقیقت ترک کرنے کا کوئی قرینر اور دلیل سنسری بہیں ہے ،اسی وجسے مؤرضین ومفسرين كى اكثريت اس بات كى قائل بے كدا ذرحفرت ابراسم بى كے دالدكانام ب علقمه علا والدين بغدادي اس قول كي ما تبدا وراستنشباً ديس اما لم الحدثين محديث الميل ك الحامع العيمع المعروف بالبخاري كى ايك روايت ذكركى ہے جس كوامام بجاري سين كاب الا بياري حفرت الوم ريوس روايت نقل كى سے .

عن الى مربية عن النبي صلى الله عليكما قال يلقى ابراهيم ابالا آذروم

القيامة وعلى وجه آذر نقرة وغبرة فيقول لذا براهيم العراقل لك التعصنى فيقول ابوده فالبوم لا اعصيك فيقول ابراهيم بارب اتك وعد تنى ان تخزني يوم يبعثون فائ خزي اخزى من الى الا بعد انبقول الله الى حومت الجنة على الكافرين ثم يقال با ابراهيم ما تحت رجليك وينظر فاذ اهو مذبخ متلطخ فيوخذ بقوا نكر فيلق فى الذار بخارى شريف ح ا بكاب الانبياء مسلك مطبوع الطابع وهلى النار

ترجمه ،، حضرت ابوس يرة بنى كريه صلى الشرعليدو مم كا ارست وكرا مى نقل كرست بی کو قیا مت کے دن ستیرنا حصرت ابراہیم علبدات اللم ابینے والد آ ذر کواس حالیں يائيس مح كدان كاجب ره سياه ادر خاك الود موكاء اس دقت حضرت الراسي عليه الم اینے باب آ ذرسے فرمائیں گے کہ کیوں میں نے تم سے دمیابی میں نہمین کہا تھا کھیری نافران اور حكم عدولى ندكروتو باب جواب دے كاكة جيس تيرى مافران نبي كول كا توحفزت ابراهم عليات لام فداوند قدوس سعوض كريس كح كرائ ميرے يروردگار تونے مجے سے دعدہ کیا تھا کہ غیامت کے دن تو محبکو دلیل درسوانہیں کرے گا تواس دورافت ده رحمت باب سے برهکر اور کمارسوائی موگ - امتاز مبارک تعالی ارشاد فرائے گا کہ میں نے حبت کو کا فروں پرجسٹرام کردیا ہے ، پھر کماجاتے گا اے ابراہیم وبكيموتهار ييرول تلحكيا م أب حب الين يا دُن كى طرفُ نظر والبسكة تودكيم كرا كمي بجاست آلود ، نگفته با ول والا انون ميں لنت پت بجيو يولوا موا مُوگا يجواس كى فالكيس يكوكر أسيصنم من والدما جائے كا ، ادراس طرح خدا ابنے خليل حضرت ابرام م كورسوال سے بچانے كا يكو يك آذركوج اوركى شكل من سے كركے آگ میں وال دیاجائے گا۔ بخارى مشريف كى اس روايت سعمعلوم مؤناس كرحفرت ابراسيم ك والدكا

ً ما ا ذري تفاكيونك اس حدميث مين مراحة " بني كريم صلى التُدعكيد لم فرات بي يلقى ابراہیم اباہ آزر ، اگر آ ذر حصرت ابرا ہیم کے باب کا نام نہ ہوتا و نی کریم کلی التواقع اس موقع بر مرورتم رح فرادية تأكر قرأن أيت اذ قال ابراهيم لابيه آذرك فسير بھی ہوجاتی ، پیرکلام سنٹ ارع میں اصل یہ ہے کہ اسے اپنے حقیقی اواصلی عنی ومفہوم پر محمول کیا جائے ، بلا د حرصیقی معنی کوچیوز کرمجازی معنی مراد لینا منا سب نہیں ، اورسکے نزدكي كلام عرب مين تفظرب كالتفيقي معنى باب ہے مجازًا اس كا اس كا اطلاق عم ا جيا) يركرد يا عام اسع و ادر قرآن كي مذكوره بالأأيت ادر مذكوره عديث بي كوني قريمين منحس کی وج سے حقیقی معنی کو ترک کرد یاجائے ادر مجازی معنی جیا کو مراداماجاستے" اسى سار برجم ومفترين ومؤرهين اسس باب مى مراد ليت بي علام جلال الدب يوطى نے اپن مشم وركناب الاتقان فی علوم القرآن سے ماسا پر محدب اسحاق الم المغازى كے حوالے مصحصرت وط كانسب امداس طرح درج كيا ہے لوط بن معادان ابن أور اور حفرت لوط عليه السلام حفرت ابرا بيم اك برادرزا دفق جبراكه ماكم نے اپنی مستدرک میں تھڑم کی ہے اہذا اس اعتبار سے مجموت ابراہیم کے دالدکامالم آذر مقعین مول ہے۔ سیرت بوی کی معرکة الآراركتاب المبتدأ والبحث والمغازى كے مفریر ينوالا نبيا حضرت محدرسول الملوكانسب مددرح ب اس مي ب ابرابيم خليل العمل بنايخ وموا ذرد حفرت أبراميم عليالسلام مارح كع بليغ بي جوا ذريس ابن المام كالميرت وقديم ترین میرت کی گذاول می ہے اس می می حضرت ابراہم ابن مارح و بوا در مذکورہے " ان سارے تغییری اقوال اوراب کے سنب امرے ما ظاہر مؤناہے کہ مارے احداد فل ايك ي تفى كا أم ب مهذا ما دى على الجلالين كرمصنف كا يركمناك تارح الواهات الفترة ولم يتبت سجود للمهم وحزت ابراس عليال الم كوالد مادح تعادلاً دمیال زمانہ فترت میں ہوا۔ جمہور منسری وکورفین سکے اقوال کے بالگل مخالف ہے ہو رئیس میں میں ا لأنق اغتنارتهي سي

## سوسال حجاطي كاآسان فيهله

حَافظ مِمْن اقبال رَنگوني مانچسٹوانگلين لُ

سبم الترازم الرحم المما بعد - مندرج بالاعنوان سے مرزائروں کے چیتے مربراہ مرزاط الرکا ایک بیان مرکیٹ کی صورت میں آ کے صفات کالندن سے شائع کیا گیا جس میں موصوف نے وفات سے کے مسئلہ بردل کھول کر وضاحت کی میموصوف گستانی کی کسس حد کو بارگر گئے وہ ملا خط فرا ہے اس موصوف کے بیان کی آخری تان اس گستا خانہ جملے کسس حد کو بارگر گئے وہ ملا خط فرا ہے اس موصوف کے بیان کی آخری تان اس گستا خانہ جملے

پروشی ہے۔ " خوای قسم سی مرجکا ہے ا دراسلام زندہ ہے آج اسلام کی زندگی تم سے ایک فدیر چاہتی ہے وہ کیا ہے جعسیٰ کی موت! اسلے عسیاٰ کو مرنے دوامی میں اسلام کی زندگی ہے۔

يه وي انداز ہے جومومون كے باب دادا اختيار كر علي ميں يقين شائے تومرزا غلام احمدى

اس عبارت کو پڑھ کیجے ! علیمیٰ کی موت میں اسسلام کا ڈندگی ہے اورعیسیٰ کی زندگی میں اسسلام کی موت ہ

پرسمبیشدابیخ خبت باطن کا اظهار کرتے رہتے ہیں-اس لئے کہ حفرت علی علیه الم کی حیات میں ان کی موت ہے ۔ یم می عرص کریں گے کہ!

فداک تسسم عیسی علیه است الام حیات بین دار مسلانی آج اسلام ک زندگی مداک تسسم علیه است اس این میسالام - اس این میسالام - اس این میسالام - اس این حیات عیسی کا عقیده رکھواسی میں قادیا نیول کی موت ہے -

سیات یک عظیرہ رھوا گیں فادیا ہوں کا توت ہے۔

ا۔ مرزاطا ہر احد نے سوسالہ محکوے کوختم کرنے کا آسان حل یوں بجویز کیا کہ ا میں جماعتِ احد یہ کی طرف سے جیلینج دیت امہوں ادراسی بات ہر محکوہ اختم موجانا ہے کہ اگر حضرت علین علیہ السّلام کو تم نے آسانوں سے زندہ آمارہ یا تو خداکی قسم میں ادر میری ساری جماعت سہ بہلے بیعت کریگی دصلا، مرزاطا ہراس بات سے واقف ہیں کہ ہم سلمانوں کا عنقادیہ ہے کہ مم خدا کے بندے اور

مرزاطا ہراس بات سے واقف ہیں کہ ہم سمانوں کا عنفادیہ ہے کہ ہم خدا کے بندے اور
اس کے غلام ہیں ۔خدایا خدائی طافتوں کے مالک بنہیں ، بال قادیا بنوں کا بیعفیدہ مزدر
ہے کہ مرز اصاحب ،خدائی طافتوں کے مالک ومخت رہتے ۔ ایک ذعون تھاجس نے
افکاد مکٹوالا علی کانغرہ مبند کیا تھا مگر دربائے نیل کی موجوں نے ہمیشہ کیلئے اسے نموز جوت بناکر با ہرڈال دبا نو دوسسرا مرزا غلام احمد تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کی ماندو حاشیا ہو تھا اور زندہ کرنے اور مار نے کی صفت کے موجود ہونے کا اعلان کیا وضلبہ الم مید مسلک مگر دنیا نے ہیں میں رہا منظر بھی دیکھا کہ مرزا صاحب کی متعفن لاش دیجال کے گدمے ومرزا منا

دیانے یہ موس رہا منظر بھی دیجھاکہ مرزاصاحب کی متعفن لاش دخال کے گدھ درزامنا، کاکہنا تھا کہ ریل گاؤی دجال کا گدھا ہے ، پرلا دکرلائ گئی اور تادیان کے ایک رقع میں مہیشہ کیلئے دبا دی گئ - سوفا دیا بول کا مرزامنا سے بارے میں یعقبی

رورہے۔ ۱) مرزا طا برکے اس جیٹ نے کو بڑھکر نگاہوں میں تفوری دیر کیلتے دہ منظر بی دور گیاک جب انبیار کرام تیامت کے آنے کی خریں دیتے اور قیامت کے بری ہوئیکا اعلان فراتے توکف اردمن کرین کابھی میں وطرہ وطریقہ تھا جو مرزا طاہر کا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت برخی ہے تو تھر لاکرد کھاؤ .

الخسركب يه واقع بوكا و قرأن كريم مي ہے-

ويقولون منى هذا الوعد انكنتر اولايد منكراكية ميك يتقيامت كا) وعده صاد قين الله من المراكبة ميك بواتوساسف لاكردكاة)

مرزا طاہرا ورکف رومنکرین کے انداز تخاطب کامواز شخوا بیجے امرزا طاہرکا بھی ایراطاہرکا بھی ایراطاہرکا بھی سوال ہے کہ اگر سیدنا حصرت علیہ علیا اسلام حیات ہیں اوراضیں اس دنیا میں آنا ہے تو تم لاکر دکھا و و اِتخرکب لادکھ ؟ کفار ومنکرین کے اس باطل اورم دود قول کار دکھے ہوئے قرآن کریم نے انبیار کرام علیم است لام کی زبان فیف ترجمان سے مہیشہ کیلئے اعلان کرا دیا کہ -

قل اشما العسلم عند الله وانما آب فراد يجدُ دكراسى ، خرو الله ي كم أنا ند يو مسيدن أنا ند يو مسيد أنا ند يو مسيدن أنا ند يو مسيد أنا ند يو مسيدن أنا ند يو مسيد أنا ند يو مسيد

اناسد یوفتبین ہ بہار ہواہ می قرآن کریم کی استعسیم کی رفتی میں ہے کہ سیوا مقر چنا بخہ ممارا ہواہ می قرآن کریم کی استعسیم کی رفتی میں ہم ہے کہ سیوا مقر عیبیٰ علیات ام کی تشریف اوری کب موگی ہ اس کا عم خدای کے پاس ہے جس طرح قیامت کا علم اس کے پاس ہے ، قیامت کے بارے میں جب ہمارا ایمان وابقان ہے کہ ہے آیا ہے اسی طرح سید نا حضرت عیسیٰ علیات کام کے نزول پرمی ایمان ہے کہ آپ ڈب قیامت تشریف لائیں گے اورا حادیث کرمیراس برشا ہدیں۔

آب زب تبامت تشریف لائیں گے اورا حادیث کرمیاس برشا ہدہیں۔ مرزاطا ہر فاظلاف کے ختم مونے کا جواجتھا مل تج یز کیا ہے ہمارے نزدیک اس کی کوئ حیثیت اور و تعت نہیں ہے۔ آیئے مماری ایک تجویز بھی سن لیجہ ! جو اس ان بھی اور تا دیا نیوں کی اس کا تابت کرفا عروری بھی! مما امیدکریں گے کورزا طابرا ب د نے ہونے عنوان کی لاح رکفکر اینے بیغیر کو کذاب ہونے سے بیائیں گے؛ مرزاطا ہرائی ایک محلس میں کہتے ہیں۔

آب کا دنعنی مرزا غلام کا) دعوی بیفناکه میں دہ ۱۱ممهدی موں جس کی جر آب ملی انٹر علیروسلم نے دی تھی اور میں دہ سے موں جس کے آنے کی آپ نے پیشن گوئی فراتی - دی ٹیپ سے ماخوذ )

روشن دل اشاد المجلّوا بن م - ییجهٔ مرزا صاحب فراتے ہیں ا انبیار گذمشتہ کے کشوف نے اس بات برمبرلگادی ہے کہ دہ دے موعوں چود ہویں مدی کے مربر آئے گاا در نیز یہ کہ بنجاب میں ہوگا۔ داربعین ملامیتل فالنّا مرزا طاہراس سے نا داقف نہوں گے کہ انبیاد کرام علیم السلام کی تقد داد کم دمینیں ایک لاکھ جو سیس ہزار ہے ۔ مرزا طاہر کتب احادیث میں سے کسی بنی کے توالہ سے یہ دکھا دیں کہ انفوں نے کہا ہو مسیح موعو د چود ہویں صدی کے سربرائے گا نیزیر کہ دہ بخب ابل ہوگا بھر حب گروا ہی ختم ا

١٦) مرزا فا برك صادق بعيب رمرزافلام احد لكهية بي:

ایسای اما دین صیحه می ایا تفاکر مسیح موعود صدی کے سر پر کمنے گا اور چود ہویں صلت کامجد و موگا! (برا بین احدید م<mark>۳۵۹</mark>) مرزا طاہر" اما دمیت صیحہ" کا حوالہ بیش کرکے اپنے صادق مرزاصا حب کوکذا كذاب بونے سے بجائیں! تو بہت خوب ہو!

٣ - مرزا غلام احمد فادياني بي رقمطراز بيه -

معيع غاري كى ده مديتين جن مين آخسرى رمانه مين فرنيفون كيسبت فردی می بینهاص کرده خلیفرس کی نسبت نجاری بین لکھا ہے کہ آسان سے اس کی نسبت ادارائے کی که هذا خلیفذانته المهدی "سوچ کربی حدیث کس یاید اورمرتبه کی ہے جاسی کتاب میں درج سے جواضح الکتب بعد کتاب الشرہے -

دسشهادة القرآن صلي

بخارى شريف كانام تومرزا طام رف مسنائى موكا بكم ياب ونا يابنيس مرحكه ل جاتى ہے عول میں نر موسطة مول تو اردو الكريزي ميں مي ل جاتى ہے - كميا بارى شريف بين مرزا معاحب كادياموا حوالدموج وسم إاكريه ودكعا ديجة -اكرنبين تومرزا صاحب کے کڈاب ہونے کی سندیم سے لیجئے !

ومس مرزا غلام احمد فادیان فکمتاہے!

علاده نصوص مربجة قرآن سفريف ادراماديث كحتمام أكابراب كشوف كا اس پراتفاق ہے کہ بچود ہویں صدی وہ اکٹری زمانہ ہے حب میں بیچے موعو و . د تخفرگولاویه م<u>۱۵۸</u>) ظا ہر ہوگا۔

مدين سنرليف مع معامله اوبركوا محا اورنصوص قرآن تك بهنيا اب مرزاط ہر بی تبلائیں مے کر مسرآن کریم کے کیس پارے میں کسورہ میں ادركس ركوع وآبت مين مندرج بالاحوالة صريحه موجود سع -الربيع تو بهت فوب الرهبيس توده كذاب سے يانهيں ؟ آپ فودي فيصل كريس! م اگرمسەن كرى مى توشكايت بوگى! ٥- مرزافلام احد فاديان رقم طراز - ند مرف مد شول میں بلکہ قرآن مشریف سے بی ہی مستبطام و تاہے کیونکہ سورہ تحریم میں مربح طور پر بیان کیا گیاہے کہ تعف افراداس است کا فام مربم رکھا گیا ہے اور بھر اوری اتباع مشریعت کی دجہ سے اس مربم میں خدا تعالیٰ کی طرف روح بھونگی گئی اور روح بھونگئے کے بعداس مربم سے عیسیٰ برانا م عیسیٰ بن مربح سے عیسیٰ برخدا سے تعالیٰ نے میرانام عیسیٰ بن مربح رکھا۔ اور اسی بنام برخدا سے تعالیٰ نے میرانام عیسیٰ بن مربح رکھا۔ و مرانی احدید ہ مرانا میں مالیسا )

قرآن کریم کسی غاریس یا کسسی تہہ خانہ میں قرصکا چھپا تہیں ہے۔الحداث رہر مگلہ عام دستیاب ہے ، مرزا طا ہر بھی شایداس کی تلاوت کا شرف تہیں تو کم از کم المماری کی زمینت بناکر در کھتے ہوں گے تو ذرا زحمت فرماکر "سورہ تحریم" کی دھر کے آیت تو دکھا دیں جس میں مرزا صاحب کا نام خدا نے عیسلی دکھا ہو! ادر تھ کواخستم فیسکہ دیں ۔

سُردست یہ بایخ حوالے بیش کئے ہیں درنہ ط تیاسس کن زگاستان من زہبار مرا آسے ٹا بت کیجے - اگر تابت نہیں کرسکتے توقاعیا بیت کو ترک کرکے ملقہ کمسلام میں داخل ہوجا سیخے-د ماعلینا الا السکیا ط

نوط، ماه اکتوبرد نوم برشنائ دون ماه کے شارے مشترک نوم بین شائ مورط ، مول مح - المبندا قارئین دارالعشام اکتوبرے شاره کا اتفار منجوبساله درکریں - دستگریه ، داستان مینجوبساله

## كارحكه باف علمار علامه سمعاني في نظري

ازمولانا عبد القيوم صلاحة الانعلوم حقائبد الولا خشك آج ك گفتگوكا موضوع افظ نستاج ك تحقيق ، اورنسّاج ك بيشيد سي تعتق ركھنے والے ارباب علم وفضل كا تذكره ونبصره اورعلوم نبوت كى ميراث بانے والے نسّاجيوں كے على و

روحانی مراتب اوران کے دبنی وخدمات کاجائزہ لینا کے۔

نستاج عول کا نفظ ہے ، آسے نون کی زبر جسین مہملہ کی تشدیدا در آخر ہوجم کے سکون کے ساتھ " نت جے پڑھا جا تا ہے ۔ کشیخ سے اخوذ ہے جس کے معنیٰ کپڑا سفنے کے آتے ہیں عوبی میں کپڑا بنے اور آ داسند کرنے والے کونستاج کہتے ہیں -

علامهمعان فيضفارت ادفرايا-

إِشْتُعُمُّ بَهَا فِي النِّسْنَبُةِ جَمَّاعَةُ عَلَى الْكِ جَمَاعَت اسى لقب رنسّاج ) يَنْسَبِهُ نَ إِلَىٰ مَسَبِح النِّبِيَا بِ عَمْسَمُ وربُونَ اور وه كَبِرُّا بَنِغُ والول كَ والانسَاب مشق ) طوف منسوب بون لكى -

دجہ بینخی کہ انفول نے تحصیل واشاعت علم اور ندرس و تبلیغ کے ساتھ ساتھ مدق حلال اور قوتِ لائموت کیلئے کپڑا گبننے اورائس کی ارائٹٹس کرنے کا کاروبارشروع کر دیا نشا۔

ائد دفت، محدّت را ، مفترر آن بشخ دنت ادر خددم خلائق مونے کے ایک دفت اور ندر انوں برا پین اوجودا نفول نے عقبدت مندوں کے مرایا، مجتین کے تحالف اور ندر انوں برا پین

باتھوں کی کمائی کو ترجیح دی ، دولت مندی ، جاہ ومنصب کی طلب ا درمز جیع خلائی افرر اجتحالی بنت کے ، بات نقر ودردلیت اور فدمت وعبادت کی راہ اختیار کی اور داجتالی التر موست علموممل اور بلندرو حانی مقامات بر فائز موسنے کے باو جود ، ان کی زندگی کے کسی ایک زادیہ کسی ایک زادیہ کسی ایک گوشہ اور کسی ایک ادا میں مجی شیخت ومی و میں کی وشہ اور کہی ایک ادا میں مجی شیخت ومی ومیت کی بونہیں باتی جاتی تھی ۔

جہاں علم اور خدمتِ دین کے اعسانی اور ملبند ترین مقامات اور غلیم درجا ماصل کئے وہاں کیٹر اسٹینے کے کارو بارسی بھی اسوۃ نبوی کے مطابق اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کمایا اور تجارت کا بہت ہافتیار کیا۔ اس میں الشر تعالیٰ نے بے انتہا خبرو برکت اور دسعت ڈالی مگراس کے باوجودان کی تواضع ، سادگی، جذبہ خبرو برکت اور دست علم میں کوئی فرق نہ آنے یا یا۔

ا بنظافرہ تو کجا اعام خاد ہوں کو کجی تعظیم سے خطاب کرتے ہسینکو دن فرام ،
عشاق ، تلا فرہ اور مریدان باصفا موجود رہتے مگراس کے بادجود وہ ا بنے باتھ سب کام کرنے ، ججاؤو دیتے ، یانی بحرتے ، لکوای کاف کرلائے ، گاؤتے ، میڈیر بل تبارکرتے ، ادر کیؤے کا آنا فینے ، کھانا پکانے میں بھی خاد مول کے ساتھ میڈیر بل تبارکرتے ، ادر کیؤے کا آنا فینے ، کھانا پکانے میں بھی خاد مول کے ساتھ ادر اگر گھریس ہونے تو ایل خانہ کے ساتھ برایر کے مشر کی رہتے ادر کوشش کرتے ادر اگر گھریس ہونے تو ایل خانہ کے ساتھ برایر کے مشر کی رہتے ادر کوشش کرتے کے مسابق میں بیانیں

علام شمعالی رہے کیٹرا مینے دائے ائمہ ادرعلمار کیار کے تذکرہ میں سرفہر ست علامہ ابو تمزہ مجع بن سمعان انستاج کا ذکر کمیا ہے مجوابینے زمانے کے بہت بڑے الم وعارف ادرعالی مجتب بزرگ تھے۔ ا

جہاں استرنعان نے انفیل علم د تقوی کی دولت سے مالا مال کیا تھا دہاں اُن کا استرنعان نے انسادہ اِن اُن کا استعنار ، فناعت ، صبرد تو کل ادراخلاص دلتہ تیت کے فورسے بی معمور تھا۔

النے بانے کی زندگی میں رہ کرہ زندگی بھرعسلم دمین کی بعادریں مبنتے رہے۔ منت وقت اور رہاضت منت رہے۔ منت وقت اور رہاضت مناز کرتے رہے ۔ ابنے زمانہ کے منع کا داور بیرا من مناز کرتے رہے ۔ ابنے کریمانہ کے منکو کارہ برمیز گارا و رعبّا دور آباد تو گوں میں منتسمار کئے جائے تھے۔ ابنے کریمانہ اخلاق ، محاسِن وا وصاف بزرگی ، علم حمل مسخاوت اور جذبۂ تبلیغ واسف عت اور دوسے فضائل میں بے نظر تھے۔

آب کے جلیل انقدراسا تُدہ میں محدت ابوصالح کا نام میر فہرست ہے۔ آب کی علی قدرومنزلت اور تقامت کیلئے یہ بات کا فی ہے کہ علامہ سفیان بن عید ہے جلیے ملکی قدرومنزلت اور تقامت کیلئے یہ بات کا فی ہے کہ علامہ سفیان بن عید ہے جلیے کا اصل جو مرس کے محدث کو آب سے مشرف تلک ہے ہا اور آج انھیں اسمت کیلئے نجم مرایت ہو لئے کی افغیس اسمت کیلئے نجم مرایت ہو لئے کی عظمتیں حاصل ہیں وہ یہ نفاکہ تحصیل تررسیس علم خدرت واطاعت اور ذوت عباد کے ساتھ ساتھ روزم ہم کی زندگی اور عبادات میں بھی اتباع سندت ، تقوی اور مہیشہ عربیت پران کاعل تھا۔

معنرت جرقوم بہت بڑے متفق ، کا مل العلم ، بزدگ ہیں ان کا ظاہر و باطن اتبارَ منت سے اراستہ ادران کی ساری زندگی ادر تمام او قائے سن دستمبات سے معور ہیں۔ کیڑے کا تانا بننا ،گذراوقات کیلئے افتیار کیا تھا ہمیشہ فقو و فافہ بر قانے رہے دنیاک بوسمی اینے یاس نہیں آنے دیتے تھے۔

ان کے علمی کارنامے ، علم حدیث کی خدمت واشاعت اوراسلامی تعلیات کی تردیج میں ان کی رباصنت واستقامت تعلیم و تدریس اور دعوت و تبیاین کا کام کرنے والوں کے لئے قابل رشک ہے۔

آب کے اسا تزہ میں امام حسن بھری ، علامہ تاب بری ، اور علام عبدالله مزن ،

مزیادہ مشہور ہیں جن سے آپ نے علم حدیث کی تھیں اور کھیں کی ہے ۔ آپ کے تلامذہ
میں ہوسیٰ بن اسماعیل ، بوذک ، جماد بن زید، علی بن عثمان دافعی جیسے جلیل انقد رکھ تین
انگہ فن کا تذکرہ ملک ہے۔ جو آپ کی محدث اندعظمت اور علی جلالتِ قدر ک کافی شہاوت ہوں ایمی فرائینے دالوں کی اس فہت وس جن دراصل علام سمعانی جے نشاجیوں مین کمپ طرا مینے دالوں کی اس فہت وس جن اکا برعلما داور اس لاف اقت کے فام گنوات سب ایک ایک برطور کھے۔ سب مقبولانِ از لی تھے جن کو فیا مِن از ل کی طوف سے اسی استعماد دقا بلیت اور صلاحیت مقبولانِ از لی تھے جن کو فیا مِن از ل کی طوف سے اسی استعماد دقا بلیت اور صلاحیت فیمید بہوئ کہ ان کا ہرفال ، ہرمال اور زندگ کا ہر کی علم اور سوسا می میں جہاں جاتے میں جہاں جاتے ہے مرتب تھے ہوئے مرتب تھے ہوئی میں میں میں کہ خطر دین کی عظمت اجاگر کرتے ، اگن کے دجود علوم نبوت کے جلتے بھرتے مرتب تھے ہوئی میں میں ایک نیا علی ولولد اور اسلامی و میانی انقلاب کھا ا

آج کی مجلس میں علام معان موج میں تھے - اور طبیعت پورے نت طبیر تھے۔ نشاجیوں بنی کیٹر اکنے دالے اکابر ظار اور ائم سلف کا تذکرہ کردہے تھے معامعیں و آغشته ایم مهر سرخاری به خون دل قانونِ باغبانی صحب انوشته ایم

تیسرے نمب پرعلام سمعان حفام ابوالف سم بکربن میلی نتاج کا کرہ کے۔

علامت رابوالقامی نستاج شهرداسط کے رہنے والے تھے دہیں حدیث کاروا کرتے رہے۔ آب کاعلمی مہر اور محد تا نہ جلالت فدرا پنے زمانہ میں سم محقی علی تبحر ، ایکا بت فکر ، محققان اور شکفته اندازِ فکر محققان ندرسیں کی دجہ سے طالبا نِ عب وی بنوت کے مرجع قرار بائے ، ان کی تقریر میں چیر معمول تا ٹیرا ورعلی گہرائی بان عب وائی تھی ۔ ان کا مطالعہ وسیع ، نسکاہ عمین اور ذہن کھلا ہوا تھا، تحصیل علم ، ندرسی اشاعت دین کے فارزار میں سفر کی صوبتوں کو خدہ جبنی اور سنستے ہوے بردا شرت کے کے ساتھ ساتھ نستا جی مین کیٹرا مینے کا کارو بار کرکے اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کما نے کے عادی ہوگئے تھے۔ علم حدیث کی تدریس ان کا خاص موخوعا ور زندگی کامجبوب ترین شغل رہا۔

ان کے تلا مذہ حدیث میں حافظ الاقعیم ، احد من عبد الشرادر قامنی الوالعلار جیسے اکا برا در جبابِ علم کا نام سرفہست ہے ۔جس سے علامہ الواتقاسم کی محد ثالثہ شان ا در علمی قدر دمنز لت کا ندازہ کیا جا سکتا ہے ۔

نت جیوں کی اس فہرست نیں علامہ معانی نے علامہ اواسن خرب عبداللہ کا چوتھے نہر پر است میں علامہ اوالی سے تھے مناتب کا چوتھے نہر پر تذکرہ فرمایا ، موصوف عابد، زا ہدا در اولیا دکا ملین سے تھے مناتب عرفان اور تفقہ دس لوک میں مبندیا بر رکھے عرفان اور تفقہ دس لوک میں مبندیا بر رکھے

تے نساجی بعین کہ بڑا بنا رزق ملال کا ذرید تھا۔ تدرسیں واشاعت علم اورفد اور دین زندگی بحرکاشک ارما، نقب وں میں شامی شان رکھتے تھے۔ افلاق کے معہ اور دوما بنت کے بہر کاشک ارما، نقب وی "کے لقب سے شہور تھے ان کا مجبوب شنہ میں میں میں شامی شان رکھتے تھے۔ افلاق کی بوب شنہ میں کے لقب سے شہور تھے ان کا مجبوب اسلام میں واشاعت، ذکر دفکرا ورز کیہ و تصوف تھا۔ میر ممن رائے کے رہیے والے تھے۔ بغداد تسنوی لائے تو بحر بہیں کے موکر دہ ہے آب مرتوں اکا؛ علمار دمث کے اور این کے موکر دہ ہے آب مرتوں اکا؛ معلی دمش کے اور این کی خدب اور ان کی خدمت و قربت کو وسیار فیف می میں ہے اور ان کی خدمت و قربت کو وسیار فیف میں بہت اور شائل کے دیا ہو تھی میں دہ ہے اور ان کی خدمت و قربت کو وسیار فیف می ہوشن و فرزا تھی کے بجائے فکر آخرت، تزکیہ و تھیوٹ اور اشاعت علم و تبلیع دین د میں اور دیوا تھی اور اشاعت علم و تبلیع دین د میں اور دیوا تھی دین د میت اور دیوا تھی اور دیوا تھی اور دیوا تھی دین د میت اور دیوا تھی دیت ہو تبلیع دین د میت اور دیوا تھی دیوا تھی دیوا تھی دیا دیوا تھی دیوا

آپ کی مجلس وصحبت اکمیر بن گئی تھی دہ دل جومعیبت کی خوست، گنامول مجاست ، سوسائل کی ہے مہری ، قافون کی سنگد لی اور زندگی کی محرومیوں سے بچر محرف سخت مجھنے کے آپ کی تو شفقت کی د انوازیوں سے بچھنے گئے آپ کی موسی توج اور ایک نگاہِ الفت ، شوج ش اور باغی روحول کو خرید لیا کرتی تی ۔

مضہ وصوفی اور معاجب حال مجزرگ ا براہیم خواص اور ابو بجر شبیل نے مجلکا کی معتبی امٹھا پی اور بہت بچھ حاصل کیا عقامہ عبد الکریم سمعانی نے ارست او فرایا ۔

دلا صوفی معند حکایات غوید بی خوات صوفیاء کے بال آپ کے متعبد والدور مستظرف نے عجیب و غریب واقعات شہور ہیں ۔

وا مود مستظرف عجیب نے موات مور ہیں ۔

موصوف کی علی ففنیلت، روحانی تدرومنزلت، بمبندرتب ادر علیت " کیلی بس آنای کافی ہے کہ آپ کے صلقہ سے ابر اسم خواص اور شبلی جیسے اور عفیتین نکل ہیں دی خوش نصیب رہا جس آب کی محبت بیں چندساعتیں مال موسیّس سے

> یہ بزم مے ہے یال کوتا ہ رستی میں ہے محرومی! جوبڑھ کرخود اٹھانے ہاتھ میں مینا اُس کا ہے۔

اس کے بعد علا مرسمانی نے ابو منصور مقرب بن حسن نت ج کا اجمانی تذکرہ سنایا موصوف بغداد کے رہنے والے تھے۔ اکا برعلیا را در انگر حدیث سے تحصیل علم معاوت حاصول کی ۔ آب کے اساتذہ حدیث میں ابو بعیل محدون حسین فرام ابولیا علی اور ابو جفر محد بن احد زیادہ مشہور ہیں ۔ عدبن علی اور ابو جفر محد بن احد زیادہ مشہور ہیں ۔

نت جی بعنی کیرا کیفنے کے کار و بار کی وجہ سے نتاج کے لقب سے شہور ہوئے قبول ا در تنقہ محدّث تقے طالبا نِ علوم نیوت کے مرجع قرار بائے۔فودع کا مرسمعانی نے مجی اعتراف کیاہے کہ دُحکہ تُو فا عنہ بعنی دیگر علمار کے واسطے سے علام کے روایات اُن کک بینی ہیں ۔

نیزاکابرعلار،ارباب علم و فضل ،اسّا تذهٔ حدیث اورمشائخ نے ان کی قام بت ، خدمت و است علم اوران کی دین خدمات و مساعی کی بڑی تولیف قام بت ، خدمت واست عنب علم اوران کی دین خدمات و مساعی کی بڑی تولیف رقومیف کی ہے - بڑے پارسا ہتکی پر ہیزگار اورخدار سیدہ انسان تھے -

آپ کے مما جزاد ہے اور ہن مقرب نت ج می اپنے والدفامدار کی طرح فادرہ ارکاطرے فادرہ ارکاطری اورہ فادرہ ارکاطری اورد والی شخصیت تھے علامیموائی فراتے ہیں ۔ کان شیخا سالحا فقیما سنے ، صَلح اورنقیہ تھے ، فساجیوں ایمنی کیڑا شیخ کا کاروبار کرنے والے ارباب بلم فضل کے تذکرہ کا مت کے اخریس علامیموائی نے ابو الحظار بصیر بن احمد عادی اورکی ہے جو قرآن کے قاری عوم ہوت کے اورنساج یعنی کیڑا مافظ ، اپنے وقت کے جلیل لقر محدث ، معاضی اور کاروباری کی تاری کے ان کا محدد علام مان نے ان کے افراد ان کے ان کی افراد افتحار کے ساتھ بیان کرہے ہوئے فرایا ۔ مان نے ان کی اردا فتحار کے ساتھ بیان کرہے ہوئے فرایا ۔

وسمعت منه احادیث - جعیم ان عماع مدیث کا شرف مامل را



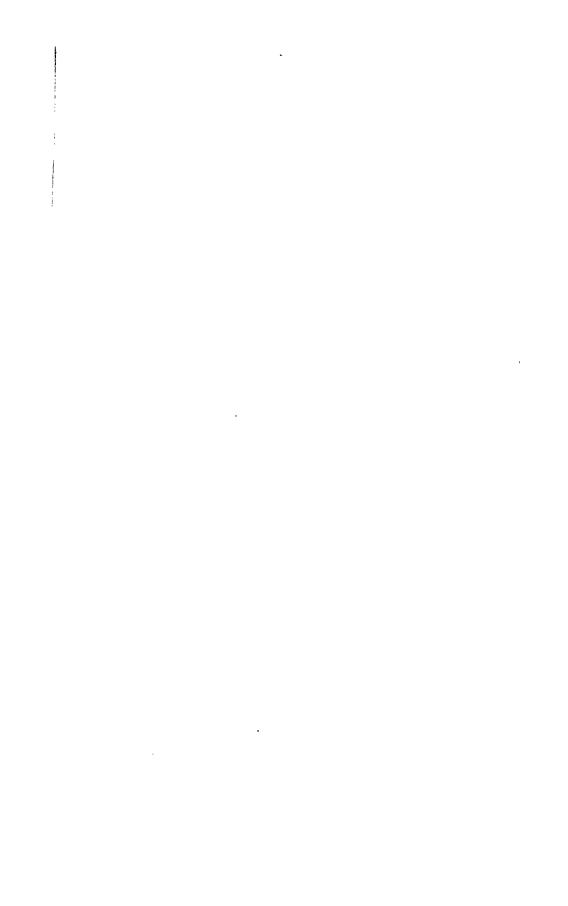

## DARUL ULOOM MONTHLY

DEOBAND [U.P.]

| قادی دو الاعلام میرد در الاعلام میرد در العلام میرد در العلام کو بو بند و العلام کو برد بند العلام کو برد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7     |                             |                                                         |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| فنادی دارا معلوم دوبند المساور می است المساور کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3     | العُلم وَ لدن المناه        | مطعم الموات أ                                           |                                  |
| المناات حریری الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120   | マラノスノーケーソ                   | فالمجبوعات مسبرلا                                       |                                  |
| مقدا المستوري المستو |       | يه جماعت اسلامي كا ديني رني | [ قرآنی بیشین گوئی                                      | فتادی دارانعلوم دوبند            |
| ر بران المستمري المستمر المستمري المستمري المستمر المستم | 1     | اه ۱۲ مل درجیب امرفسص       | التصارالات الم                                          | الممل بأره مبلدون ميس            |
| روان العسم على الرود و و بسله الموال العلم الموال ا | W. 1  | ا دم تورودی استورو          |                                                         |                                  |
| عقیدة الطهادی سنده العهادی العهادی سنده العهادی العهادی سنده العهادی العهادی سنده العهادی سنده العهادی سنده العهادی سنده العهادی سنده  | . 7   | . ١٠٠ معامر ل مقيفت         | الرفق المراسين قاسميه<br>المراقع المراسية               | ويوال المسنى                     |
| عقیدة الطهادی سنده العهادی العهادی سنده العهادی العهادی سنده العهادی العهادی سنده العهادی سنده العهادی سنده العهادی سنده العهادی سنده  | d     | 1 -1 1                      | ار جا المات فاسمیه مجد                                  | احسای ایج                        |
| الفية الى ين المعلى المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | ,                           | المجالات المجالات                                       | الملاحق المارية                  |
| الفية الحديث الفت الحديث المناس الفقة الحديث المناس الفقة الحديث المناس الفقة الحديث المناس الفقة المناس ا | (     |                             |                                                         |                                  |
| الفتي الفتي الدب المسلام المس | 11    |                             | 1 1                                                     |                                  |
| النارالانوار النائوار النائوا | 1     |                             |                                                         |                                  |
| المنارالانوار المنتارالانوار المنتارالانوارالانوارالانوار المنتارالانوار المنتارالانوارالانوار المنتارالانوار  | 1.1.  | اله الم الم الم المعلق      | ا واسایی                                                | ** . * !!                        |
| الاست با و النظائر المستندي الما القابل فراموش و اقعات الما الما المستندي الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1/-   |                             | اردا حقيقت معان                                         | معدًا بن الصب لماض               |
| ا تفسیر مدارک التب نری از آنا قابل فراموش و اقعات استان انتها وربه دی این التی استان از آن این التی در در التی در التی در در در التی در در در التی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | -                           |                                                         | ii ii                            |
| ا تعنیر موز تین از در رنگ مین المبتران کاتینی و نتیبی به بازه این المبترانی المبتر موز تین المبترانی المب | ro/   | 1 1                         | . 1                                                     | • _#                             |
| ا توره دعائیں، دورنگ میں   ۱/۱ اجتماع گنگو:<br>مشوی فرد ع<br>مشوی فرد ع<br>مشوی فرد ع<br>مشوی فرد ع<br>مشوی فرد علی میں اور دوری میں اسلامی عقاب کردر سائنس<br>میں اور دوری میں اور دوری میں اسلامی میں اور دوری میں ایک نظر<br>دی والانسلوم میں اور دوری میں ایس کا میں میں اور میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ^ -   |                             |                                                         | /11                              |
| مشوی خرد بخ الله اسلام عقائد در ساشس ایم د مادی براز اسلام عقائد در ساشس ایم د مادی براز اسلام عقائد در ساشس ایم الله ایم الله ایم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/0.  |                             | ۱۵/۱ جيم القرآن هيسي د هيري مار<br>ا برا احتماع گٺ گو د | ا انوره دیائین، دونگ من          |
| نطوطات ممل در دومید (۱۹۰ مود دری خرب در میل ممل در دومید در در در میل ممل در دومید در در در میل ممل در دومید در در در میل در در قرآن پر ایک نظر در در قرآن پر ایک نظر در در میل میل در در در در میل میل در در در میل میل در در میل میل در در میل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 - J | -                           | • /                                                     | , 11                             |
| ریخ دارانش و منکن اردو دوبلد ایر انظریهٔ دوقرآن برایک نظر مسیح موعود کی پیجان ه ۱۳ میلی از دوقرآن برایک نظر و قادیائیت پیژار کرک کاسدها داست ایر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0%    |                             |                                                         |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H     | 1 = 1 1                     | ر انظریهٔ د وقرآن پرایک نظر                             |                                  |
| سابیج الدادیج الرا مکتوبات ثلثه ایران ناتضات مرزا ایران الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11    | 1                           | ا۲ مکتوب برایت                                          | نار پخ دارانٹ وم محمل گریزی . ای |
| ا با اوا تحریب سال ایسان ایسان از اوا تحریب سال ایسان ایسان از سال ایسان از اوا تحریب سال ایسان از سال از سال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | li .  | 1 "                         | ١٠/ مكتوبات ثلثه                                        | إسابح الزادع                     |
| المراع في عن من ورك تبليد   رجال المعاد المحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7%    | ا ۱۲/۱ فلسفه حتم موت        | المعارالكحيه                                            | المح المتميمين درسة علو          |



